

#### MOWLANA NASIR DEVIANT MAHUVA, GUJARAT, INDIA

PHONE: 0091 2844 28711 MAIL: devjani@netcompor.com

## باب اول

انصفه المحال اصحاب اختيار رسول المحاب اختيار رسول المحاب ا

٥ حضرت الوذر و فَضَائلِ مِلان الوذر ، مِقداد و كيفيت اسلام سلان فارس و مظلوميت الوذر و وصيت رسول اكرم بر الوذر رح

المقددد باب دوم مفرسه

٥ فصلِ ادّل فهم دوت بارى تعالى ٥ فصلِ دوم: وجر تخليق كاكنات ٥ فصل جهارم: حضور قلب ٥ فصل جهارم: حضور قلب

انصفه ۵۵ باب سوم صفه ۸۷ اصول

0 اصلِ اوّل: معرفت باری تعالیٰ 0 اصل دوم: ایان عوفیوں کے فرقے 0 اصلِ سوم: ورجات معرفت معرفت کے مرات ۔ 0 اصلِ چہام : حدوث عالم 0 اصلِ پنجم: ذکر فرد تیت باری تعالیٰ اسٹر تعالیٰ کا صفات نقطۂ واحد کی تشریح 0 اصلِ شنم: بقائے حق تعالیٰ ۔ 0 اصلِ بفتم: خالقِ کا منا ت م اصلِ بشتم خلقت ساوات ، فرشتوں کا بیان ۔ 0 اصلِ سنم : مفہوم بطیعت وخبرہ اللہ ہم : قادم لات

#### جمسار فقوق كبق ناشر محفوظ مي

#### MOWEANA NASIR DEVIAND

MAHUVA, GUJARAT, INDIA PHONE: 0091 2844 28711 MAIL: deviated netcourrier.com ٥ قاعدة دوم: اصناف علم علم ك علامت ٥٠ قاعدة سوم: آداب علم وحسل ملم دين كي تشريح ، ذكر ايسان - ملم دين كي تشريح ، ذكر ايسان - ملم دين كي تشريح ، ذكر ايسان - وقاعدة چيام: صفات علماره قاعدة نجم علم بغير موفت ٥ قاعدة تم : فرتت فنا والالا

باب مشتم دصفه ۲۵۸ مین ایس مفرسیم خصائل

٥ خصلت اوّل: فخر برعبادت ٥ خصلت دوم: نشكر نغرت خصلت سوم: توبدواستغفاد اكنا بون سے توبد کنا بون كا تسيس ، دوزى طلب كرنے كا طرلية الله تعمال كا بارگاه س دُعاد كرنا ؛ صحبت علماد ، گناه كوحقيد و كمت رخجعو ؛ توبد و استخفار ، خاذكى فيضيلت .

باب نهم صفه ۲۸۷ من معدم ۲۸۷ من معدم ۲۸۷ من معات

| TO PERSONAL PROPERTY.                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بابجهارم                                                                                                       |
| 100                                                                                                            |
| انصفی ۱ مر ۱۱۸ می می انتخاب می |
| ى خائدة اول: ضرورت وجودنى ٥ فائدة ثانيه بمعجزه ٥ فائدة ثالثه بنبوّت بُغيّرَ ظِرارُهُ                           |
| ن فائدة رابعه عاتم الانبيار و فائدة خامسه شائل وأوصاف آخضرت                                                    |
| النصفيره ١١ تا پينجم صفيره ١٩                                                                                  |
|                                                                                                                |
| <b>تنویرات</b><br>تنه الله خور الله می تنه سوم سرم آل                                                          |
| ى تنويراول : ضرورت امام - ٥ تنوير دوم : عصب امام ٥ تنويرسوم : آية تطهيب و تنوير الله عنوير الله المام الله الم |
|                                                                                                                |
| از صفر ۱۹۷ مفر ۱۹۷                                                                                             |
| مقاصد                                                                                                          |
| مقصداًول: نيك اعال ومقصر دوم: خود وقال وآبتة الارص كا ظهور                                                     |
| مقصدسوم: ذكر معاد: مومنون كاردون كابيان اور صور السيرافيل كابيان                                               |
| تبليغ رسالت كى تقويت ، ميدان حشر كابيان ، پل مراط كان ، روز قيامت                                              |
| حساب كتاب ، شفاعت كابيان ، وص كوثر كابيان ، شيول كابېشت مي جانا                                                |
| بواء الحد ، حفرت على علي الم ع اصيارات                                                                         |
| يات يسم مقرع ١٥٠                                                                                               |
| قو اعد                                                                                                         |

٥ قاعدة أوّل: فغيبات علم ، عالم اورعلم كى فضيلت ، معسيّم علم كى فضيلت

باب دوازدیم ازصفه ۱۳۹ه سند ۱۳۷۰ بنابیع

o ينبع إوَّل بمسلمان بزرگ o ينبع دوم: فضيلت ِوْآن ، فضيلت حاملان وسَّران صفات قرا وولان و قران يرهف ك آداب دربيان استعاده ووبقبله موكر الاوتكرا دربيان حم قرآن واتعليم وم اورحفظ قرآن الماوت قرآن كالواب قرآن كود محمد الدوت كرف كى فضيلت العصل آيات وسورتهائے قرآن كے فضائل ، خواص ديكيسور تهائے قرآن ، سورة نسآء ، سورة ما يره ، سورة العام ، سورة اعراف ، سورة بناسرالي ، سورة بيود ، سورة يوالف المورة رعد، سورة الراجع المورة على المورة كل مورة كمف المورة في سورة عنكبوت اسورة روم اسورة يلس سورة صفت اسورة ص اسورة حم سجره اسورة عنى سورة زخرف، سورة حمر ، سورة جنّ ، سورة رحن ، سورة واقعم ، سورة قدر (اللازلناه) سورة زلزال، سورة قارعه سورة تكاثر ،سورة والعم ،سورة كوثر ، سورة نفر (ا ذاجار لفرتم) سورة اخلاص اسورة كافرون اسورتهاك معودتين (سررة فلق وسورة ناس)سورة دهر ٥ ينبع سوم: معاشرت باسلاطين ، الم حكومت كابرتارٌ ، امرار اوررعايا بر ایک دوسرے محصوق کے بارے میں ، مومنین کی اعات اوراُن کومزدورر کھنے کے بارے میں اقواب حاجت برآری مومن ، مذمت تحقیروا بزلت موسنیں ، مون كوفوندره كرنا ، حقوق بادانا و مفاسدة قرب إرشالان ، ظالموں کے مدکار ، حکام سے ملاقات ، نیک اخلاق کا سیان ، نیسلق تواب نمازجاعت الواب تعقيبات القوى اوربيمين كارى أمُت كاعلم المحسين كاحلم المم زين العايريُّ كاحلم الشريرتوكل وصر اتسليم ورضا

باب وہم صفہ ۲۳۸ میں است میں میں است می

٥ ترة اول : خوت ورجاء ٥ ترة دوم : جندقصص حفرت يي علاليكام كاكريه ، حفرت على عالي الم ك عبادت و غرة سوم : مخالفت نفس ، و غرة حبارم : فرقت وُنيا ٥ تَمْرُهُ يَجْمِ بِمَفْهِم رُنيا ، بيوفانَ دثيا ، طرلقة نجات يافتن دنيا ، بستى دنيا ، برانجاى دنيا وشيا وآخرت يكياجع نهيي موسكتين اقتصر بلوهرا ورلوذاسف ٥٠ تمرة شتم بمعنى وشيا مال وُنياكى قيمت، ونياك اعتبارات باطل - ٥ شمرة مفتم: تواضِّ كى ففيلت، خماشى ك تواضع ، تواضع وفروتني ، انكسارى حبّاب رسول فداصلع ، جناب مرالوسين كي تواصع ؛ ٥ ترة بتتم: فقر زوم ومدوح ، فقرى اور تونگرى ، ايك نقراور تونگر كا قصت كلايم خلوص على ووزخى لوك، دوزخ كابيان ، دوز خيول كى خوراك، جبتم كے طبقے غسّاق و جیم وغیرہ ، سفر، حرالعین کا بال، میشت کے دروازے ، مینی اور مزاح۔ ٥ مشرة نهم بستى درعبادت، عبادت من دلى لوقيه، حياداددايان كاتشرع ٥ شره ديم: حلال دوزي الشكم وفرع ، شركا بول ك حفاظت ، يرمز كذا الماع ام ٥ شرة يازديم: مزمّت زنا، عذاب زناء واغلام وسَعَق ٥ ثَمرة دوازديم بمفاظت عِيم

انصفه ويه سفه مهم من من مهم من من مهم ويه م

و بنم آول: فضیلت دعاء و بنم دوم: آداب دعاء و بنم سوم: عدم استجابت ما الله من الله من الله من الله من الله من ا تا جروته ولیت و ماد کے اسباب، دُعار کے فوائد، جنگی دُعار تبول ہوتی ہے، منطلوم کی بد دُعار سے بچو! ، خاز سِشب کی فضیلت ، افواب معالقة ، مومن کے فضائل

# حرب پاس

آج جبر فرحی سیدعلی سن اختر امروی (اعلی المرتفام) به درمیان منهی سی آنتی کی کاشترت سے احساس مور باہے . موصوف و مرحوم کی علی اور رافقار شخصیت میری مهیشہ ممد و معاون رہی ، اور وہ بھی ایشے زریسی شورول اور گرانقدر آرا دسے نواز نے دیے ۔

عدلار مبلسی عدارجہ کی فاری کی کتاب" عین الجیوۃ "کا اُردو ترجمب بنام" روح الحیات " جس محنتِ شاقہ الگن اور معیاری انداز سے مرحم نے کمیا مقا اس کو سرخاص وعام میں بھی تھولیت حاصل ہوتی۔

اس کتاب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے بیش نظر ہم نے اپنے محسن و مشفق محترم جناب ملازم حمین سالک جعفری صاحب کے تعاون سے ، جوجری پہلے الدیشن میں کسی وجہ سے نظرانداز ہوگئی تھیں ، مکٹل کیں تاکہ و منین بخیب و خوبی الدیشن میں کسی ۔ اس سلط میں ہم جناب ملازم حمین حجفری سالگ صاحب کے بیمد ممنون و شکر گذار میں ۔

ہم فے اپنی بہتر سی صلاحیتوں کو روئے کارلاتے ہوئے کتاب کو دیدہ زیاب معیاُدی طور پہنیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود ہم قارتین کوام کے مفید ترین مشوروں سے کمی کو دور کیا مشوروں سے کمی کو دور کیا جائے۔ آخر میں ہم کتاب ھذا کے قارتین کوام سے مؤدّ باند استدعا کریں گے ، کہ مترجم کتاب جناب سیدعلی سن افخر امر دموی مرحم کے ایصالی تواب کی خاطب مردم کا تیصالی تواب کی خاطب مردم کا تیسی کی خاطب مردم کا تیصالی تواب کی خاطب مردم کا تیسی کی خاطب مردم کا تیسی کا تیسی کا تیسی کی خاطب مردم کا تیسی کے ایک خاطب مردم کی تا تیسی کی خاطب مردم کا تیسی کا تیسی کی خاطب مردم کی تا تیسی کی خاطب مردم کی خاطب مردم کا تو تیسی کی خاطب کی خا

انسام صبر عبوط کاعتاب عنی و تونگری و درونگوتی مے برہیسند

انصفہ ۸۲۸ میں میں میں میں میں میں میں اسلام میں اورج

٥ درجة أوّل: مَرْمَتِ غِيبَت، ٥ درجة دوم: معنى غيبت ٥ درجة سوم: جوانهِ غيبت، ٥ درجة جهارم: غيبت كاسُنة والله ٥ درجة بنجم: كفت ده غيبت ٥ درجة سشنم: مَرْمَت بهتان، ٥ درجة سفتم: حدد ٥ درجة مشتم جنعلخ ده فهم بكبر

باب جباردیم انصفه ۲۹۲ سفه ۲۷۷ مصابیح

٥ اول: مزمت تكسّد ، ٥ دوم: الواع تكسّد ، ٥ سوم: علاج تكسّد ، ٥ حوم: علاج تكسّد ٥ جيهادم: اصلاح باطن ، ٥ شجم: كمسل بوشي .

باب با نزدیم مفره ۱۹۵۰ اذکار

- ① ففيلت ِ اذكار ﴿ ثُوابِ تَهْلِيل ﴿ فَفِيلتِ نِبْيِع ﴿ فَفِيلتِ تَحْسِد
- @ فضيلتِ استغفاد ﴿ اذكارِ متفرّق ﴿ تعيّنِ اوقاتِ اذكار مخصوصه
- @ ادمته بعد برناز ( تعقیبات نازظهر ( تعقیبات منازعمر
- ﴿ تعقیبات نمالرشب ﴿ سجدة شكر ﴿ ادعیّه واوراد بوتت خواب رسون مع معتبل كى دعائين اور اوراد )

644

# باب احوالِ اصعابِ اخيارِرُول الله

حفرت الوذر

البودد آپ کی گذیت ہے اصل نام جندب بن جنادہ ہے۔ وطن عزیز عرب ہے۔ آپ کا تعلق قبیب لئے بن عفارے مقا۔ روایات مجمد شاہر ہی کہ بعر محصوب نا تمام اصحابی مول میں سلمال البوذر اور مقداد سے افضل و برترکوئی نہ تھا بعض احادیث سے ظاہر ہو تلہ کہ اگرو ذراسلمال ہے کم اور مقداد سے افضل تے حضرات ائم کہ طاہر بن علی اکشر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر وسیتر صحابہ بعدر حلت حضرت رسول اکرم صلی الشرعلیہ والہ وسلم مرتداور بے دین ہو گئے تے سوائے سلمان البوذر اور مقداد کے۔ اور بعد میں بعض صحابہ دیں حقد کی طرف لوط آئے اور مضرت علی ابن ابساطان میں بعض صحابہ دیں حقد کی طرف لوط آئے اور مضرت علی ابن ابساطان

رمين الحياة عن سطر٢)

يشلفظ

آپ کوخودکتاب پھوکر ہوگا : مشک آن است کے خود مگوید نے کہ عطّار بگوید اگرلہند خاطر مومنین ہوتوایک سورہ فاتح میرے فرزند دلیاند سیجسن اختر مرحوم اور والدین کی روح برفتوح پر پاپھو کر نہندیں : جزاک لنٹر نیز الکی محفوظ بک ایجنسی سید عنایت حسین رصوی صاحب میں بھی لائتے صدمیارک باد بی جودین کتب شائع فر ماکر قلوب مومنین کوجیلا نجنے کا ذرایع بے بوئے بی اللہ می ذد فند : احقوال بن

ستدعلى حسن اختر امروبوي

فضائل المانُ الوُّدُرُ اور تقرارٌ

حفرت امام عفرضادق فرم بي كرايك روزجناب الميرالمونين في المال سي فرمايا المسلمان! خانهٔ فاطمر بنت رسول برآواز دوكرا عطامره إجنت سے جو تحف آپ کے پاس آیا ہے اس میں سے مجھے مجمی عنایت فرمادی سلمان اُ كن اوردرخواست كى كما بنت رسول الخف جنت سے مجمع كي عنايت فرماديكي - أي في ارشاد فرمايا الحسلمان إثمن حوداني جنّت ، تین ظرف میں تحالف لائی تھیں۔ ایک حور نے اپنا نام کمی بتا یا اورکہا مجھے فالقِ عالمین نے سلمان کے واسط فلق فرمایا ب میں نے دوسری ورکانام معلوم کیا تواس نے کہا امیرانام ذرہ ہے اور الشريعالي نے مجے الوُذر كے واسط خلق فرايا ہے ـ تيسري حور نے اپنا نام مقدودہ بتایا اورکہا مجھے خالتی ارض وسمانے مقداد کے کے واسط خلق فرمایا ہے۔

اس كفلوك بعدهاب فاطردسراني أس كندس قدرب مجع عنايت فرمايا -اسسيس اس قدر عبيب خوشبو تقى كمين جس طرت جا تا تھا' لوگ حيرت سے لوچھے سے كرمتمارے ياس كيا چيزے جس ی فوشیو سیرخوش کن ا ورعجیب سے کہم نے قبل از کی بھی سونتھی ہی بنیں مستندکتب فرلقین میں مروی ہے کہ حفرت رسول خدام نے ارثاد فرمایا کہ الوُذرسے زیادہ ستیا زمین کے اور اوراسمان کے نیمے خداتے پیدا

مسى عرض نے امام عبرصادق على الت الم سے اس دریت علی ابن ابیطالب سے مجازیادہ کے متعنق اعتراض کیا کہ ابو در معفرت علی ابن ابیطالب سے مجازیادہ

· أَتِ نَارِشُاد فر ما يا كم تمعين معلوم ب كراً مخفرت في الودُر كصنعتن يركب أوركس موقع برارشا دفرما ياتفار

• أس نے كما بنيں -

• آٹ نے ارشاد فرمایا 'کہ مجھ لوگ مناب رسول قبول کے یاس الوَّذرکی شکابت ہے گئے کم یعن ابن ابیطالی کے بارے یا عل می ندائے والی بائیں کرتے رہے ہیں۔ اس پر حباب رسول فدامنے يه كلم جوا ياارشاد فرمايا عقاد علاوه ازي المعضوم كاغيم محصوم سي مقابله م كروا النامي خاب كايرارشاد كراى قدر سے كمايك دور الودر جناب رسول فدام کی مدمت میں بہوسے توریکھاکہ جناب رسول فدادہم کلی معمود فالموين الوُّذر خالوشي ما العُرِير ما المُع بِرُه مِكْ مَا

جرئيل ، جواس وقت ليمورت وحيكلبي حباب رسول خدام كيفريت يس موج دع الخفرت سے كه لك كم ياحفرت إيالوذر نے کیا کیاکہ آپ کوافیر اس کے گذرگئے ، حالانکہ اُن کی ایک دُعارکا ذكر فرشت بحى آسمان بركرتيب وبرئيل جب وال سے رخصت بو ك ادرالوذر فدمت رسول اكم من حافر بوت تورسول فدام في الوذرَّے فرمایا کہ اے الوزر اتم اس طرن سے گذر گئے اور مجے سلام تك مركبان الودُرْ في كماكم عاحض إلى مين في ديكاكم آب وحي كلى معمرون ِ گفتگوی که شایرکوئی راز داران گفتگویو، المنامیس خاموشی سے

ہرایک آگے بڑھتا جائے گا ان میں سے جو آذر جینے کے ختم ہوجانے کی خروے گا وہ بیشتی ہے !'

ابوذران لوگوں کے ساتھ اسی دروازے سے داخل ہو آنمفرت نے دریافت فرمایا کہ آجکل رومی مہینہ کونساہے۔ ابر ذرمے وض کیا کہ آذرکا مہینہ ختم ہے ۔ حصور میں کہ آخرکا حصور میں ایک کہ آخرکا مہینہ ختم ہے ۔ حصور نے فرمایا کہ مجمع معلم متما گرد گیرا صحاب کو بتلانا چاہتا مقا کہ ابر ڈرائی بہشت سے ہے اور وہ کیسے ہے ہے مناک دیں گے اور وہ پرولیس میں اکیلا زندگی بسر کرے گا ، تہائی اور بکسی کی حالت میں انتقال کرے گا ، عراق کے نزدگی بسر کرے گا ، تہائی اور بکسی کی حالت میں انتقال کرے گا ، عراق کے ساتھ میر کے جن کا خوات کے خدائے وعدہ فرمایا ہے۔ ساتھ میں کا نیکوں کے لیے خدائے وعدہ فرمایا ہے۔

نیزادام عفرصادق علیات ایم کاارشاد ہے کہ ایمان کے دس درجے ہیں ، سلمان دسویں درجہ پر الوُّدر اُوی درجہ پراورمقداداً کھوی درجہ پر فائز ہیں ۔

كيفيت إسلام الوذر

مخدبن بعقوب کلین سے روایت ہے کہ من بعقوب کلین سے روایت ہے کہ حفرت امام حجفوصا دق علالت ام فی ایک شخص سے فر مایا کہ متحصین معلوم ہے کہ سلمان اور الد ذرکیسے ایمان لائے ؟ آپ نے مزید فرمایا کہ الد ذرکیسے ایمان لائے ؟ آپ نے مزید فرمایا کہ ایک بھر یا عجلوں پرحملہ ورہوا اسموں فرن سے حملہ ورہوا ، اس کولیت عصامے میگادیا ، وہ دوسری طرف سے حملہ ورہوا ،

الكيافيا:

الشخفرت نے ارشاد فرمایا 'اجھاوہ دعار تو بتا و جوتم بڑھا کرتے ہو۔ کیونکہ جرئیل جواس وقت میرے باس بھورت دحم کلی بنیظ ہوے تھے کہنے لگے کہ ابو ذرقے آپ کوسلام نہیں جہدائ کی ایک عاکا ذکر فرضے آسمان میں کیا کرتے ہیں۔

یرسن کرابوذرگ افسوس ظاهرکیا اورکهاکروه دُمارید به الله هُمَّد اِن استداث الایمان به والتصلیق بنتید و العافیة من جدیع البلاء والشکر علی العافیة و الغنی عن شراد الناس " علی العافیة و الغنی عن شراد الناس " حضرت امام عفر صادق علی العابی سے معتبر دوایت به کم " بعرر ملت رسول عبول جولوگ دین حقر پر باقی دیا اوردین یا کوئ تغیر و تبرگ به بی کیایش اسلمان فاری البوذ دغفاری مقدا و بن امودکندی اعتبار بن یامر و جابر بن عبدالشران ماری و عبدالشر بن معداد مامت ، عباده بن صاحت ، ابواتی با انواتی با انواتی البان منیف المورک و فیم میان کامیت و ولایت واجب ہے ۔ ابواتی سے دولایت واجب ہے ۔

ابن بابور ، عبدالله بن عباس سے روایت کرتے بین کر ایک دن است اقد سی است مسجد قبار کی ایک دن الله مسجد قبار کی تشریف فرمات اورا صحاب بحی فدمت اقد سی می جمع متع حضرت نے فرمایا "جوشخص بہلے اس وروازے سے آئے گا وہ بشت کی ہیں بیشفد می کریں۔ حضرت نے فرمایا "بہت سے لوگ اس دروازے سے آئیں گے اور کریں۔ حضرت نے فرمایا "بہت سے لوگ اس دروازے سے آئیں گے اور

آپ عصالی کردو رہے اور قرمایا ، ظالم ! قرمباکے کا بنیں ہم والی بقدرت فداکویا ہوا کہ مقدس بعد اللہ اللہ علیہ اللہ مقدس معرفیا دسے ہیں اور ظلم بالا سے طسلم کردھے ہیں۔

الوذرُ نے جب بے زبان کی زبانی پرشنا توسیارہ پا مح كى طرت دواد ہو كئے رجب كر بہدیخے تو گرى كى شدّت نے بال سے بے چین کردیا۔ انفول نے چاوزمرم کیان نکال توریجاکہ ڈول یں بجائے پان کے دودھے، اُعقول نے اس کو بی کر میاس مجانی اورسم الله الله الله الله الله المعروب يهال س صحن کعبہ کی جانب آئے تو دیکھاکہ کچھ لوگ میٹے ہوئے جنا لے کول فرا ى شان يس كستاخار كفتكوكرد بين كرات بي ايك خص آيائي يه لوگ اُس کے خوت سے سہم کئے اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ جب وہ فل و بال سے گذر نے لگالومیں بھی ان کے بیچے پیچے ہولیا ایمیں نے لوچیا آپ كون ي ؟ فرمايا و ميس الوطالب (سرداديكتر) بوب كيا مجھ سے مقاراکون کام ہے ؟ میں نے اُن سے کہا ، رسول خدام سے ملنا جابتا ہوں تاکہ ایمان سے مشرف ہوسکوں دحصرت الوطالب نے فرمایا کل ای وقت میرے ساتھ جلنا؛ دوسرے روز معروہ وہاں جا بہونچے آپ نشرلین لاے اور دونوں روانہ ہوئے۔ الودركية أي كرحفرت الوطالب مجع ايك مكان من في

مَنْ جَبِال حفرت عززُهُ موجود تق ميں نے انفيں سلام كيا 'انفول

سلام کاجواب مے کرمیرامقصد لوجھا ؛ میس نے اپنامقصد بنیان کیا؟

اکنوں نے فرمایا کہ فراایک ہے ، محراس کے رسول ہیں۔ توسی کے گواس کے رسول ہیں۔ توسی کے گواس کے رسول ہیں۔ توسی کے گواس کے رسول الله۔
پیس ، حفرت حزرہ مجھے ایک اور مرکان ہیں ہے گئے ، جہال حفرت حجر فرد محق ایک اور مرکان ہیں ہے گئے ، جہال حفود محتر خود محق ایم موجود محق ایم موجود محق ایم محتر میں ابنا مقدر بیان محمد مان کیا ، مین محمد طبقاد مجھے خان کر میں ابن ابن ابن طالب کے اندر نے گئے ، وہاں جاکھ میں کا کم شہاد میں ابنی زبان پر جاری کیا۔

چاہ جو حفرت المیلوئیں علی ابن ابی طالب مجھ حباب مور کائن ت سرکار رسالت بناہ م کی خدمت بابرکت میں ہے گئے میں نے اسخفرت کوسلام کیا ، آپ نے مجھے بعضایا اور کائم شہادتیں پڑھنے کی تلقین فرمانی اور میٹی کلمہ بڑھا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد ف رمایا اے الوذر اتم لینے وطن والبس جا و ، متھا رہے چچانا دکھائی کا انتقال ہوگیا ہے اس کی جاگیر کے تنہائم مالک ہو اُسکا انتظام سنجھالو اور جب م بلائیں ، آجانا۔ جنائی ہجرت کے بعد مرینہ منورہ میں شرف زیادت وطاقات عاصل کیا ۔

كيفيت إسلام سلماك فارى

حضرت الم محرّ باقرع سے روایت ہے کہ ایک روز کچھ اصحاب قبردسول خدا کے پاس سٹے مرمروت گفتگو تھے۔ امیرالمونین حضرت علی مرتضیٰ علالیت بام فیسمان فارسی سے سوال کیا۔ یاسلمان اجتحاد مے سلمان ہوجا کا کیاسب ہوا ؛ جسمان نے کہا' یاامیرالمونین ایکونکر آپ کے

سوال کاجواب دینا واجب ہے اس لیے بتا کہ اہوں کہ میں شہر شراز
کارہ نے والاہوں ، کا اشتکاری میرا پیشہ تھا ، میرے والدین مجھ سے
مہمت زیادہ مجت کہتے ہے ۔ ایک روز جب میں اُن کے ہمراہ
صومعہ میں گیا تو مجھ ایک آ واز سنائ دی ، جیے کوئی کہر رہاہے ،
لا اللہ الا اللہ عیسی دوح الله ، محت میں موری لیا للہ
اس فقرے نے مجھ پراس قدرا لڑکیا کہ مجت رسول میرے ہرئی مو
میں جانگزیں ہوگئی اور میں نے اپنے آبائی مزم ہے ویک مہرت گہرے
میں جانگزیں ہوگئی اور میں نے اپنے آبائی مزم ہے ویک مہرت گہرے
کر دیا جس پھیرے والد نے ناداعن ہو کہ مجھ ایک مہرت گہرے
کنوئین میں قیدر کہ دیا ۔ مدلوں تک میں اس ہیں مقیدر ہا ، اور خدا سے اپنی خیات کے لیے وعائیں کہ تا دیا۔

ایک دو دایک سفید پیش بزرگ آئے اور مجھے ایک فوج میں ایک دام ہے ایک بوج کے یاس بہونے گئے میں نے اس بہا بنا عقیدہ ظاہر کردیا۔ دہ مجھ بربرا میریان مقالدایک دو دائس نے کہا کہ کار میں تم سے مُدام ہواؤں گاکونکہ کل میراروزیرگ ہے۔ میں نے کہا کہ و میں کیا کہ وں اور کہاں جاؤں گاکونکہ کل میراروزیرگ ہے۔ میں نے کہا کہ فلاں مک یں ہے اُس کے پاس جا کہ میرا نام لینا۔ چنا پیرمیں وہاں می کا فی عرصے تک دا۔ جب وہ جی اس دارون ای میرا نام لینا۔ چنا پیرمیں وہاں می کچولاگاں کے ساتھ دہنے لگا۔ وہ لوگ کھلنے ہے رفض سے رفض سے انکاد کیا تو اُس کے کچولاگاں کے ساتھ دہنے تھا۔ وہ لوگ کھلنے شراب پینے سے انکاد کیا تو اُس کے کچولاگاں کے ساتھ دہنے بی شراب دکھدی میں فروخت کہ دیا۔ وہ بجی مجھ طرح طرح کی تکالیف بہونچا تا دیا۔ بالا تو اُس نے بجی فروخت کہ دیا۔ اُس کا ایک باغ مقابس کی آبیاری فروخت کہ دیا۔ اُس کا ایک باغ مقابس کی آبیاری میرے سیر دیونکی میری خدمات سے وہ خالون بہت فوش می ۔

ایک دور باغین کھالیے حفرات واخل ہوئے جن کے سروں بر بادل سایم کیے ہوئے تھا " ان میں آ خفرت و امرا لوئین ، حمزہ ، زیر ب عار نہ حفرت عقبل ، ابوذر و مفدًا د تھے " میں نے سوچا کہ یا علامت تو ربول ہونے کی ہے مگر یرب تورسول نہیں ہوکتے ، ایک ان بی سے خرد ررسول ہے میں اسی سٹش و رہنے میں تھا کہ آ خفرت نے مجے اشارے سے بلا یا اور لپت مبارک روا اُٹھا کو مہزیوت کی زیادت مشرف فر، یا میں فررا ہی قدموں برگرا۔ آپ نے بیمال مجتب مجے اُٹھا یا۔

بجرآب نے سلیمدس فرایا کہ اس غلام کوم ایسے ہاتھ فروخت کردے اُس نے بری قیمت جارسودرخت فرمہ ، جن میں دوسو ، خرم نہ زددا وردد ہو فرز فرنمران قرار دی۔ آپ نے منظور فروالیا اور لینے وصی حفرت علی مرتفیٰ سے فروایا ، چارسو تم فرد جی کردر آپ نے تم فرمہ جمع کیے ۔ آنحفرت زمین میں تخم ملگتے اور حفرت علی بان چیت جاتے سے ، رسول اکرم نے دوسرائم جب زمین میں سکایا تو پہلے تم سے ایک مرسز درخت بن کرمیل ہے آیا۔ المختصر حارسودرخت خرمہ میار ہو گئے جن میں دوسو خرمہ زردا وردوسو خرم مرز کمے درخت ہے ۔

حب لیمید نے دیجا کدائس کی فرائش پوری ہوگئ آوائس نے فورای ایک دوسری شرط بیش کردی اور کہا کہ بیتمام درخت خرم زود ہونے جائیس ایک دوسری شرط بیش کردی اور کہا کہ بیتمام درختوں کو خرم فرد وی اپنے چاہیں ایک خدا حفرت جبری نازل ہوئے اور تمام درختوں کو خرم فردی اپنے پر مادکر ) تبدیل کردیا جبور اسلیمید نے سلمان کو آخفرت کے والے کردیا ۔ تب جناب سرور کا کمنات نے سلمان کو آذاد کردیا اور فرمایا کے دون ہم نے آئے سے تھا دانام سلمان دکودیا ۔

كرارباب حكم بواكه الوزركو بادع باس ملديميج دو-

چا بخین م کے میں نہیں کہ نے رسولِ خدا کے اس جیس القار صحابی کو ہے کی وہ کے اون کی پشت سے بندھوا کر روانہ کردیا۔ البو ڈور ا دربارِخلافت میں شکستہ حالی تھی پہو پخے تو ہ عدّب آمیز لفظ سے یا کیوں ابوذر الم مجم پچھوٹے الزام سکاتے ہوا ورعی بن ابی حاب کی بڑی تعریف یک کے تے ہوئ ابوذر نے قرآن مجید کی ایک طول آیت بڑھ کرم نائی۔ (کہ خد نے لینے نافر وان بندول کے واسعے فر وہ باہے کہ وہ عنقر یب د خوج تم ہونے اوران سے کہروکہ تو کچھیم کررہے ہوالٹر کسے عالی نہیں ہے کے حقت بن دمق بر نے فضیناک لہجیں کہ اے بوذر اب تم میں تنی جرآت ہوگئی کہ میں دمق بر کرتے ہو۔ میں نے کوئٹ کام خداور سول کے خلاف انجام دیا ہے ؟ بوذر اسے کہ کہ کہ تعین یا دور اسے کے بوذر اسے کے موقت جناب رسول مقبول میں مقبول مق

اے خلیف وقت استمارے پاس بیت المال میں اس وقت ایک لاکھ درہم موجود ہیں مگر تمھیں ایک لاکھ کا ورانتی رہے تہ کہ بیت المال میں زرکشیر جمع ہوجائے جواپنے قرابت داروں کو حسب کخواہ دے کو کیسی کہاکہ الوذر دروفگوہے 'یہ آیات آپ کے بارے میں ہرگز نہیں ہیں چذ کنیہ منظلوميت الوذر

علی بن اراہیم سے روایت ہے كرجنگ تبوك مي الوذركيف ونث كركزور و لاغر بونے ك وجرت فنے سے سیمیے رہ گئے تو اُمنول نے اون کووہی جھوردیا اورا پیاسان سی بشت پر لاد الدروان ہو گئے وب ت فلے کے قریب بہونے تو اہلِ ق فلہ نے جذب رسول خرام کوخردی کے سرکے سول کوئشن دور سے مری طف ت ہوالطرار ہے۔؟ آخفرت فرمایا ، یہ الوذر ہیں ان کے سے یا فیسکر أَوْكِيونكرميميت بيات بي حِنْ فِي الجِوْرُكَ ورأْ تُوميز بُ لياكيا - الجوذر نے پانی منے کے بعد سے سامان میں اسے ایک عراقی یانی سے بھری ہوئی تھال کر رسول فدام ک فدمت میں بیش کی ۔ اسٹر کے رسول نے فروایا اے ابوڈر : بانی كے بوتے ہوئے بح تم پیاسے رہے ، سك كيد وج تقى ؟ الوذر في عرض كيا ؛ يرياني ميں نے راہ يں ايك حيثے سے حاصل كيا تھ جو نہايت سرداورترين مع حي جا باكراس كوميس اين قااور ولاك خدمت يسيش كروب اورخودند پول - جناب رسول خدام نے ارشا دفر ماین یا الو ذر! خدامختر رحم فرمائ ابنی تنها فی کے مفراتنها فی کو موت عظر بت اور بیسی برصر کرنا۔ ایک ت ف له خدار سنول كالمتحدى بميزو كمغين كرے كا ورالسّرتعالى تعيى داخل سيشت فطن كاره معتر تواديخ شابري كم الوذر عندارى وكوخلافت فانيدي مكتب بيهج ديا گيامقاروبال الجوذرح الميريشام كى خلاف اسلام حركتوب بيعى دعدن مزمّت فرماتے اور امیر المونین علی ابن افی طالب کے من قب بدین فرویا رے تے بیمانتک که خلافت ٹاللہ کا دُورا یا توامیرشِام رمعادیہ) نے ضیفُر است (عثمان ُ كِن عفان) كولكحاكه الإذرسے ميں تنگ آگي ہوں ' يہ آب كی بھی بُر فُ

المختصر البوذا عناری ریزه بپریخ اتنهائی زندگی ندگونی باورا نه این مردگار بپلے چند بجریال تھیں دہ بحی مرکئیں المحوالا کے دایخ مقارقت دے گئے ابھرشریک نے ساتھ چھوڑا مصرف ایک الاک رہ گئی المحالات کے بھر مسابعہ چھوٹرا مصرف ایک الاک رہ گئی المحالم بین روز تک اُس ریک بیان بیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملاتو الجوزر نے ایک خاک کے تودے برسرد کھر کھان اجال آخری کے میرد کردی ۔ اب ایک جاری خاک کے تودے برسرد کھر جان افری کے میرد میتی بخی جی بیاری وی باریکاہ قدس بی جائے گئی کی دورت باریکاہ قدس بی جائے گئی کو باب مسامنے تھا کیا کرتی اسامنے سے ایک عراق واقع نوان خوار ہوا ۔ بچی کو باب کی دورت یا در وی میں برج بی کھور کھی نے دو او اصی نی رسول نے انتقال کیا اور دوروز ہے ۔ دوروز ہے کہ دوروز ہے ۔ دور

دفتر الودر مهمی بن کمیں اپنے باپ کی قبر پر رمی اور نماز روزه ولیے بہاداکیا کرتے تھے۔ اِت کو خواجی رکھا کہ نماز سند بین قرآن بڑھ رہ بسی جیسا کہ ان کامعول تھا۔ میں نے پوچپ کہ نماز سند بین قرآن بڑھ رہ بسی جیسا کہ ان کامعول تھا۔ میں نے پوچپ باباجان ! خدانے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ اُمفول نے فرا یا : ببٹی ! میں باباجان ! خدائے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ اُمفول نے فرا یا : ببٹی ! میں اس سے راضی ہوں۔ اپنے خداکی بارگاہ آگہ موں ، وہ تجد سے خش ہے اور میں اس سے راضی ہوں۔ مجھے اس نے بہت سی نعمت مطافر مائی ہیں اے ببٹی ! علی نیک بجالاؤاور اس پرمغرور در مربو ۔ (بعض روایات میں بجائے دفتر کے زوج لکھا ہے)

حفرت عن ابن الى طاب كوبلايا گيا اور فليفه ماحب فحفرت امرالمونين ا سيسوال كياكدالودريكتي آپ كيا أيداس مع ورس درد غلونهي آپ ؟ جناب امرالونين علف ارش دفر مايه و فداك خوف سه درو إمين خ حفرت دسول فدا كويدار شا دفر ماسته بوك خود اث سه كدا بو درست فريده سيّا ذهين كه اويرا ورسمان كه نيج بيراي منهي مهوا "

حفرت الوذر في روكر كها" افسيس تم معب مال پر شجیك موت ميد اور محيد حبوث با نده و اور خيال يه به كرحض رير مي نے جوت بانده و الله ميں تم سب سے بهتر ہوں۔ حفرت عثمان نے پوجھا كس طرح ؟ المنوں نے ميل ميں تم سب سے بهتر ہوں۔ حفرت عثمان نے پوجھا كس طرح ؟ المنوں نے ميل حجم سے محدام والم يمي جُبه بيجة موت مول الله على اور دين كو كھوديا اور بوتني بيدا اور دين كو كھوديا اور بوتني بيدا اور دين كو دين كو كھوديا اور بوتني بيدا اور دين كو كھوديا اور بوتني بيدا ميں ما ب فرين كو كھوديا اور بوتني بيدا ميں ما ب فرين كو تو الله على ميں قدم مے دنيا كے ليے دين كو كھوديا اور بوتني بيدا كي دور محمد سے باز برس موكى ، ور مجمد سے باز ميں موكى بوجھو سے ديا كہ بال قدم ميں موكى بوجھو سے ديا كو دي

حفرت علی بن الی طالب کو بلایا گیا اور خلیفه صاحب نے حفرت امرا ہوئیں ا سے سوال کی کہ الو ذریہ کہتے ہیں کیا ایس معاملیں درو عگونہیں ہیں ؟ جن ب امرالوئیں الے ادش دفر مایا افدار کے خون سے ڈرو امیں نے حفرت در سولِ خلام کور ادش دفر ماتے ہوئے خود کشت ہے کہ الو ذرسے ذمایدہ سیّا ذمین کے اور اور سمان کے نیجے بیرای نہیں ہوا ''

حفرت الوذر في دوكر كها" افسوس تم سب مال بر شجيك موت مو اور مجيح جوال كت بو اورخيال بدب كرحفتور برميس في جوث بانده ، ه نائله ميس تم سب سے بهتر بول رحفرت عثمان في بوجها كس طرح ؟ أنحفول في كها" جسس روزسي ميں اپنے جيب سے جُداموا ، يبی جُب جينے موث موں اوردين كود نياسے نہيں بيجا ، ورتم في دنيا كے يك دين كو كھوديا اور برعتيں بيدا كيں ، مالي فداكونا تق خواب كيا ، روز قيامت تم سے بازبرس موگ اور ججه سے ناموگ و حفرت منهان في كر كرميں قسم مے كر بوجها موں يہ ابوذر في اور جواب ديا كہ بلاقسم جي جو كھي بوجهد كے جواب دول كا،

خلیفہ وقت نے بودر کو تنہائی میں بالی اور بڑے ورش ت

در سخت لہجیں کہ کہ دیکھ اتم کیونکہ صیب رسول میں سے ہواس لیمیں
متھیں قتل کرنے کا حکم تونہیں دیا ' البتہ تم کو شہر بدر کرتا ہوں۔ بتلاؤس شہر
کولبند کرتے ہو۔ ؟ البوذر شے کہا ، مکہ جائے وللدت حبیب فرا۔ اجہا ، یہ
بی بت وُکس نہر کو نابند کرنے ہو ؟ فرمیا '' دیدہ " حکم ہوا کہ ان کو دیدہ
بی بت وُکس نہر کو نابند کرنے ہو ؟ فرمیا '' دیدہ " حکم ہوا کہ ان کو دیدہ
بی دوانہ کر دیا جائے اور کوئی ان کے ساتھ مذہ ہے لیکن محرب بیقو ہے کلینی
تسدور فرحات ہی کہ جب البودر مریز سے دوانہ ہوئے وحفرت المرالمونین میں بن الی صالب ، حضرت من وحضرت میں میں الشلام اور حضرت عقیل ، عاریہ

یاسر کی دور الوذر الی مشالعت بین گئے اور سرایک نے آپ کو مبرک تفین کی۔ اوام عالی مقام حسین علایت ام می ایشمن آپ سے دین جیسنا چاہتا تھا مگر دھیں سکا ، بلکہ آپ نے اس سے دین کو جیس ای نفسا آپ کو اجر عظیم عطا فرما ہے۔

وختر او در المبتى بي كسي افي باب ك قبريد رى او رغاز روزه وليسة بها داكرتى رسى ويسل بي باب اداكيا كرت تھے ۔ رات كو فواب ير كيتا كر نماز مذب بين قرآن بير ھر ہ بس جيسا كر ان كامعول تھا۔ ميس نے لوجيب باباجان ! فدانے آب كے ساتھ كيا سيوك يہ ؟ انتوں نے فوطا يا بيلى ! ميں باباجان ! فدانے آب كے ساتھ كيا سيوك يہ ؟ انتوں نے فوطا يا بيلى ! ميں المب سے راضى بول . اپنے قداك بارگا ہ آگيا بول ، وہ مجم سے فرش ہے اور ميں اس سے راضى بول . على نيك بجالا واور ميں من نے بہت سى نعمتيں عطا فرطا كى بيلى اے بيلى ! على نيك بجالا واور اس بير مغرور در در ور بعض روايات ميں بجائے و ختر كے زوج لكھ ہے )

العنی الله المحدد المح

تاریخ اعتم کونی میں ہے کہ : حفرت انوفرر کے کفن دوقن میں یہ لوگ شرکیے کفن دوقن میں یہ لوگ شرکیے کفن دوقن میں یہ لوگ شرکیہ کے : وحدیث بن تیس تیمی ، صعصعہ بن صوحان عبدی فارج بن سند سب ، عبدا نقر بن میں انتخابی اور مالک اشتر۔ اسود بن بزیر انتخاب علقہ بن قلیس انتخابی اور مالک اشتر۔

ابنِ عبدالبرنے كتاب استيعاب من لكھاہے كرساتيھ ياسلمھ ياسلمھ ميں الوذرنے وفات يائی اور عبداللد من سعود نے نماز جبازہ بڑھی بعض نے سن وفات ۲۴ ہجری لکھا ہے ليکن بہلی روايت مجع ترين ہے۔

یہ ق دند سب اصحاب رسوں کا عقا۔ میر قافلہ مالک اشر تھے۔
لڑی کی آواز پر دو پیٹے کا ٹن الوذر کی آپ نوم کیا، بخیز و تکفین ہوئی مالک اشرکے پاس ایک کفن تھا جو چ رہ زار درہم میں خریا تھا، وہ دیچ میر دِ خاک کیا۔
در معیلنے دونوں ہا تھ آسی ن کی طرف بلند کئے، در بادگاہ ایزدی میں عِ ش کی مارالٰھا! بہترانیک بندہ تیرے حبیب کا خصص صحی بی تھا بحق محد و کُل محد الرالٰھا! بہترانیک بندہ تیرے اس نیک بندے پرطیم کی اُس کو جزا وسزاجس کا مفترت فر ما اور ب نے تیرے ایس نیک بندے پرطیم کی اُس کو جزا وسزاجس کا وصفی ہے دائس پر جسٹھ فر ما سب نے ملکرا بین کہی۔ ابوذر کی ایس خت تری

وصيت رسول كرم بالودر

ک کآب مراہ م الم خوق " نیز دومری بیشارکتب معبّرہ احادیث بیرمستندو مغیر روست منقول ہے کہ بیان کیا الوذرغفاری کے الوالاسددینی سے حبکہ وہ الوذریّسے سے ریزد گئے کہیں ایک روزعلی انقسباح مسجد بدینیۃ الرسول می

حفرت اه م عفرصا وق علا ليست لام كسي في سوال كيا ، فرزند ومول ! عبادت اوربالخفوص نمازين خفوع وخشوع كس طرح يداكيا جائ ؟ آب في ارشاد فرمايا ، خازيس سجده كاه يرنظر كمو-بھرکسی نے امام علالے الم سے میں سوال کیا۔ آپ نے اس سے فرویکو وت کے وقت پھور موکر اس کے بعد دوت واقع مرجائے گ بكه روزلجد معرا مام عنيك المسكر في مني سوال كيا-ا مام على كت الم الشاد فرمايا عبادت كوقت يرتفور موكمين اُس کو دیکھدر ماہوں ، گروہ کیونکھ ہم وحبما نیت سے منزہ ہے اس کے دکھ لئے س دے سکتا۔ ابدا بر صور موکہ وہ تھے دیکرد اے۔ ان ميول شم كي جوا بات سے خيال موز ہے كه امام عاليمق كم في جا تن جوابوں کے ایک ہی جواب ایس کیوں نہ دے دیا جوسب سے بہتر ہوتا۔ لیکن بیماری جمحه کی غلطی ہے۔ وراصل امام علیار سے اورایک کواکس کے الستعداد اورابيب كوديج كراس كمعطابق جابعطافرمايا اور تزمي وهمد رول ارتاد فرمادی جوع فائے لیے فقوص ہے ورموفت میں جن کاسب بنددرجب وومعصوفي عليم السّلام من وجويد ارشاد فرملت فرات ال " ماعى فناكمت معلى فتك " يعنى رہم تری معرفت کاحق ادانہ کر سے

# باب (فصول) " فصل ادّل "

مفهوم روبت باري

حدیث ما جن (جوا بی مروره بالا محدید ما جن (جوا بی مروره بالا محدید کی ہے ۔ لبذا جاننا چاہی کہ رویت بقلب ۔ چاہی کہ رویت بقلب ، دا) رویت بیشم (۲) رویت بقلب ، مارفوں کی نظریں رویت بقلب ، رویت بیشم سے زیادہ ق بن قدر ولفین ہے۔ آب کا بخر بہ بوگا کہ آنکہ بی غنطی بھی کرتی ہے مِشْلُ ایک تیزر فقا درئے گاڈی میں بیٹھ کر یوکسوس ہوتا ہے کہ دو خرت وغیرہ بڑی تیزی سے پیچے کی طرف دوڑ ہے کر یوکسوس ہوتا ہے کہ دو خرت وغیرہ بڑی تیزی سے پیچے کی طرف دوڑ ہے ہیں ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے ''وعلیٰ اہذا القی س'' گر بجیشم قلب وایمان اس قیم کی غلطیاں کم بھتی ہیں ۔

مولات کائن ت امام العارفین حفرت علی ابن ابی هالمیلی استام کمی فیران کی کائن ت امام العارفین حفرت علی ابن ابی هالمیلی استام کمی فیران کی آیپ فیران کائن کی میں فیران کائن کی ایٹ اس کوند دیکھا ہوتا تو مرکزاس کی عبادت دکتا ، مرمیں نے اس کوئی فلم سے اس کوئیس دیکھا کیونکہ میاس کودیکھی میں نے واس کوئیم ولی اور حقیقت ایمان سے دیکھا ہے ؟

#### (فصل دوم)

وجرايي كالنات

بیشاد آیت اور کیراه دیت سے قام میں واسمان ، عرصت وکرسی اور جیع مخبوق سے کو منہیں پیدا کیا گری اور جیع مخبوق سے کو منہیں پیدا کیا مگر صرف عبادت کے ورسط ، اور جاننا چلب کے کرعب دت ورمونت ملازم و مزوم جیں ۔ لغیر معرفت عبادت میکار اور بغیر عبادت معرفت بیکار ب اور بغیر عبادت میں مشر خضوع و اور عبادت میں مشرخ خضوع و اور عبادت میں مشرخ خضوع و خشوع اور حضور قلب ۔ اگر مینہیں آول طلب عبادت بھی تہیں ۔ اور میجیزیں و ہ بیں جو نمازی کو اعالی ناشان تہ سے روکتی ہیں ، اگر نماز بر تو بھر مسلم خدا کے مطابق ہنیں جگہ عادیۃ منازی عیاد تا میں جو نمازی عادیۃ منازی علی کی ہے ۔

خازی نبولیت کے بے ہیں یہ دیجھت ہوگا کہ ماری خاز مہیں عال ماری کا زمہیں عال ان شرکت ہے ۔ وک رمج ہے یہ ہیں۔ اگر نہیں روک رمی ہے تو وہ من ز مقصد خاتی لچار نہیں کررمی ہے ، بلکن طاہری دکھاوے یا عادت کی بِن م پر نماز بڑھ ج ربی ہے یا نم ذکر ارکیے نفس کی خواہش کی تکمیل کرر جاہے۔

(فصل سوم)

من والكطرعبادت جدر شرالكط اعال عبادت كواس دسالمي بم تففيدلاً بيان نهي أر

حضت ، محفوص دق علیات اس نے ارشاد فرایا کہ:

" مون کی نیت اُس کے عمل سے بہتر ہے ! وہ نیت حبس
یں ردہ قربت نہ بولاہ س ہے اور فربت سے مراد قربت جے فی نہیں،
بکد قربت روح فی ہے ۔ اس کے داستر ک قربت سے مراد وہ قربت ہے میں کہ دہ جہ وہ ہم وہ جہ نہ ہے ۔ اس کی قربت سے مرادوہ قربت ہے جب طرح الم میں جہ نہا ہے کہ نیا گئے ہیں کہ دنال تفقی فلال شخص سے بہت قرب ہے بعینی عاوت وشف آل اُس سے بہت قرب ہے ۔ انہا تا کا کھ خاص ہوا ورجی نیت کی جائے اس سے بہت قربت ہے اور کی اور تقصود ہے وشائل کے کو ایک میں کولیک مقرب میں قربت خاص کی اور تقصود ہے وشائل کے کولیک میں قرب میں تقرب کی اور تقصود ہے وشائل کے کولیک میں قرب میں تقرب کی اور تقصود ہے وشائل کے کولیک میں تقرب وربی ہیں گار سے میں تقرب کولیک میں تقرب والی میں تقرب کا ان ہوجا ہے۔ میں میں تقرب والی میں تو میں میں تقرب والی میں تو تقرب والی میں تقرب والی میں تو تقرب والی میں تو تقرب والی میں تو تقرب والی میں تقرب والی میں

بادش ہ نے کہاکہ سوچ تور ہا ہوں کہ کی تی لیندعبادت گذار فردسے اس کی شادی کرووں گیر ابھی کوئی سجھ میں بنیں آیا، معلکہ نے کہا 'یہ کیا مشکلے

بت ہے۔ مادو فہ کو مکم دیجے کہ وہ علی الصح معجدی جا بیٹے ہو ہجان سب پہلے معجدی خارم بھے ہے کہ وہ علی الصح معجدی جا سے کے ساتھ شادی کردیں گئے ہمیں کمی دولت مندکی تلاش کی مفرورت نہیں۔ خوانے ہمی مسب کچھ دے دکھاہے۔ بادشاہ کویے بت پسند آئی۔ اُس نے دارو فہ کو حکم دیا کہ وہ علی بھی مسجد جا اے اور مسب سے پہلے آنے والے کو کم لڑ کر ہما رے پاس نے اور علی ہو کچا۔ دارو فہ نے کچڑ کر بادش ہ سل مت کے تنویل ما ورعل اجبح مسجدی جب ہو کچا۔ دارو فہ نے کچڑ کر بادش ہ سل مت کے تنویل حاصر کردیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو منہ لادھلاکر ب س ف خرد میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کے ساتھ اپنی مرک کی شادی کریے گئے ورسے من سنھنت کی عطاکریں گئے۔

ما ریائے۔ مارت نے چرکوونیق نیک عطافر کی ، سوچکہ جب اس جیوٹی نمازیر ادھی سلھنت اور بادشاہ کی دا ، دی ل رہی ہاکہ میں اُس قدر مطاق کی بیتے ہے عبدت کرنے مگل تو وہ مجھے کہ نہیں دے ولیگا۔ اُس نے بادشاہ سے صاف انکادکر دیکہ مجھے تری سلطنت کی خرورت نہیں جب نے آدھی سلطنت تو تی سے وہ لپری سلھنت بھی دلواسکتا ہے۔ بادشاہ نے بیتن کواس جوان بخت کو گلے لگاری اور کہا اجھے میں نے لوری سلھنت تجھے دی۔

تبداعبادت میں انتہائی فلوصی کی طرورت ہے مولائے کا سُنات اہم عارفین نے فرمای کہ جولائے کا سُنات ام عارفین نے فرمای کہ جولائے کا سُنات سے پرٹیسے ہیں کہ جبت ل ج کے اُن کی نمازیں تجی رتی ہیں اور جو جبتم کے خون سے نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں غلاما نہیں اور جو السُرکولائقِ عبادت جان کر منازیر ہے ہیں وہ آزاد وں کی ک

عبادت ہے میں مجی خازاس لیے بڑھتا ہوں اور عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ، دلکہ حقیقی بہر حال لائق عبادت ہے ۔ اس معود قیقی کے انعامات اس قدر ہیں کہ اگر بر بُن بور زبان بن جائے تب مجی شکریدا دا مہنیں ہوسکت ۔

مُعَفَّرت موسی ملیکت م سے خداد ندعالم نے ارشاد فرمایا اے موسی! بندوں کے دلول میں میری مجتب بپیدا کرد۔

حصرت اوسی کے عرص کی ، پدا کرنے والے ! میں آد کھے سے محبت کرن ہوں گرمند دو کے دلول میں تبری مجبت کیے پیدا کردل۔

جواب ملا میری تعمقوں کا اُٹ کے سائے ذُر کرر دمجیت خود کخود پیدا عائے گی۔

جناب رسالت مبعنے ارث دفر بایا" ئے دوگو! خدلسے محبّت کرو اُس کی بیٹے دنیم توں کی وجہ سے ، اور جھے سے مجبّت کروخداکی وجہ سے اور میرے اہلبینت سے محبّت کرومیری وجہ سے "

استهاالاعمال بالنیات کامطب بیب که خالص خدام واسع (عبدت کی نیت) ہو۔ الیسی نیت سی حضور قلب اورخلوص ہو وہ عمل سے بھی بہترہ یعض لوگوں کا خیال ہے کہ ظامرہ الفاظ میں وخو اور غسل سے پہلے نیت کرلینے ہی کوئیت کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بلکہ نیت سے مطلب عمل میں اخلاص کا پیدا ہوناہ ہے اور عمل کوشرک و ریاسے دور دکھناہے میشالاً اگرکوئی شخص تارک الصلوق ہولین کجی نماذہ پھرصتا ہواوری روز کئے کہ کوئی دولت مذم بحری آنے والاہ جونیکو کارول ، عابدوں اور نمازیو کو ال ودولت تقسیم کرے گا، وضوکر کے ج عدت ہیں شامل ہوجائے ماوجود اس کے کہ تیت نماذ ہی کی تھی لیکن اس کی یہ نمازہ بھی جنیں کیونکہ اس کامقعد

حعولي دولت مقاة كرحصولي رضائ الميى

نیّت کی دوسی ہیں۔ ایک آسان تراور دومری وشوارتر۔
پہلی آسان نیّت یہ ہے کہام سے پہلے اس کی نیّت کرے
اور مہوا وہ کام بجا ندلائے مشلاً حمّ میں داخل ہواور یہ بھول جائے کہ مجھے سلی
جنابت کرنا ہے ۔سروجہ پر پانی ڈال کرنٹل آئے ، تو یے سلی جنابت مذہوگا۔ اوراگر
برخیال ہوکہ میں عسل کیوں کرر ہا ہوں ، گو بنظام الف ظرکے ذریعے سے ادا نہ ہوتا کہ
معے نیٹت قرادیا ہے گا۔

و وسری دشوارترست بے کماس کام کوس کورہ کررہاہے اس کی غرض وغایت اورعت کا مجام میں مقد موکر میں یہ کام کیوں کررہ ہوں۔ ؟ عقل کا مزمیب کا کیا حکم اور نیصد ہے مشر ایک خص سے دریافت کیا جائے کہاں جارہ ہو؟ دہ کے بازار جارہا ہوں۔ یہ نیٹ ، قول ہوئی یعیب ر دریافت کیا جائے ، بازار کیوں جارہ ہو؟ وہ کے فلاں چیز خرمیانے کے دیا فت کیا جائے ، بازار کیوں جارہ ہو؟ وہ کے فلاں چیز خرمیانے کے

نيت عجدماري ين :-

اس دنیا کی بنیا دخشق و مجت ہے اور شخص کا کوئی نہ کوئی مقصود ومطلوب ہے حس کو وہ صل کرناچ ہتا ہے حس کا مقصود ماب دنیاہے وہ نفس شیطانی کے فریب میں اگراس کے حاصل کرنے میں سگاہوا ہے مقصود حمول معشوق ہے اس راہیں اُس کوشس قدر ترکالیف اور شکات بیش ایکن گود مسلم معشوق کے حصول کے سامنے نہ دشواد بلکھ میروجوم ہول گی اگراکسس کے سامنے کہیں کہ نماز ایسی چیز ہے جس کے و کرنے والے کو خلاجت میں دویت آخرت سے مال مال کردے گا وہ مرکز اس طرف میں

ذكرے كالشيف اكرعبادت عى كرتاب تومال برست ہے اوراس كامعبود ال ، اسطرح الركوني شخص منصب ومرتبه كا عاشق ب وه لينع مجوب كتلاش ين ساروا ب الرعب دت مى كتاب تواس نيت سى كدوكور ك نظريس معزز بوجائ حبل كودولت مندد كميت باس كى خدمت كرف المنعظيم كرنے كے بيے تيارى ود كردسس ايام سے اكر بتى دست بوجاتا ب تو دوس ودلت مندكی فوشا مدادرا طاعت يس معروت موجالب اس ليے خدا وندعالم في صرف اس سے كردنيا برست ، جاه برست اور خدايست بالمم ممتازموجانين حق رستون يسيشتر كونقيرا ومفلس ركفاس جنابخ زمانة رسالت يس كيونكردين ودنيا يكجا جمع تقح اعوان والفار ك كثرت على اليكن بعدرسول جب دين اور دينا جدا جرام وكيس تودنب دار كزت سے دنيا داره كمول سے جالے اور دين دارول كى كمى موكئى۔ حفرت الم محبفرصادق عليك الم في فراياكه ريول خلام في ارشاد فسر ایا کهریاسے پر میزکرد اکیونک وہ شرک ہے اور ریا کارکو قیا سے دلن جد نامول سے بیکاراجائے گا۔ کافر ، بدکردار ، مرکار ، زنا کار اور كهاجات كاكرتير اعال كااجرباطل بواء اوربيرى محنت برباد بوكني ای ائرت اورمز دوری اس سے طلب کرس کی خاطر تو کام کر تھا۔ حفرت ا مام موسی کا فوع الرست ام سے روایت ہے کہ جناب وسول فدا مسنة فرما ياكه دوزقي مت فداوندعام ايك جاعت كوجتم ي داخل کے کا عکم دے گااور داروغ جہتم سے فرمائے گاکہ اسٹرجیتم کوہ کم

دے کہ وہ اس کے بیروں کون جلائے ایکونکریہ ان بروں سے سجدی

جاتے تھے اوران کے چروں کو منجلائے کیونکہ بے دخوکرتے تھے اوران کے

کام کیاگیاہے۔ آپ نے فرمایاکہ جو برزہ مومن نیک کام کرے گا 'اگرچہوہ اللہ ہوگا ' تو اللہ تعالیٰ اس کوکٹیر کرکے لوگوں پرظاہر فر ادے گا: اور جو برکار ہوگا وہ اپنی برکاری کوکت ہی چیپانے کی کوشش کرے گا' ایک ندایک روز خدا

مرگاری اور ریا کاری کا علائی یہ ہے کہ انسان کیے دل سے اغراض فاسدہ ، ہوک دنیا ، خیال جاہ کونکال دے اور سوچے کہ یہ سب چیزی فاتی اور ہے حقیقت ہیں۔ ایک روز ان میں سے کچھ باتی ندرہے گا ، لہذا اس باقی ذات کی قربت وٹوشنوری کے حصول میں ہیں اس فاتی دنی میں سب کام انجام دینے جاہیں ، اور دنیا و خرافات ونیا سے منہ موڑ لینا چلہے۔

عقوں کو بھی نہ جلائے کیونکر ہے دعاء کے لیے بلند موتے تھے۔ زبال کو بھی مز جلائے کیونکہ اسس سے یہ قرآن بھرستے تھے۔

المُذا داروفرُجبِمُ النسب لِيجِهِ كَائه الشَّقيا ! تم فَكِياكم كِيا بِيجِ النَّاعال كِي بِاوجِدَرَم مستَقِ جبُمْ وَلِد دید عَنْد ؟

وہ کہیں گے کہ رسب کام ہم نے غیر فدا کے بان م دیے تے اس کے کہ رسب کام ہم نے غیر فدا کے بان م دیے تے اس سے طلب کر وہ کے اس سے طلب کر وہ کے لیے تم نے ماکام کے تھے۔

جناب تقین نے لینے فرزندکو وصیت فرانی کہ ریا کارکی تین علی میں میں میں ہوتا ہے میں رہا ہے ہوتا ہے میں میں ہوتا ہے توسب سے زیادہ عبادت کا شائن نظراً تا ہے اور سرکام میں سے جا ہم تا ہے کہ وگ اس کی زیادہ سے ذیادہ تعرف کریں ۔

حفرت امام محمر ماقر عدالت المست المست المست مثر المست المرات الم

حفرت امام حبغ صادق علی مستقلام نے ارشاد فر مایا ہے کہ: ہر" ریا" شرک ہے۔ جو کام بھی لوگوں کے دکھ نے کے بیے انجام دیا جائے وہ شرک ہے۔" اور مزدوری بھی دہی دے گاجس کے واسطے دہ یا معصیت کرناچاہے توانیام کان تجویز کر جہاں خدا موجود منہ ہونہ جنب رسول خدام نے ارشاد فر مایا " پنے خدا سے حیا کہ باکر وجید کر حیا کرنے کاحق ہے ''

اصی بین سے سی نے سوال کیا کہ س طرح حیا ک ج نے ؟

آب نے ارشادفر وہا '" اگر حیا کرن جا ہو تو دوت کو ہمیشین فر رکھو اور حملہ جواس (خواسش نفس) کو معصیت مند اوندی سے باذر کھو' اکل ملا وصد ق مقال کا خیال رکھو' قب را ور خاک ہیں ملکر خاک ہوجائے کو ماد رکھو ''

ایک عبوت یہ ہے کم بن اور کا منوا میں اور تمام خوا میشات بعن نی آئین اور کا مخوا میشات بعن نی آئین کول سے می ہوگئی ہیں وہ کسی لڈت کوا کا عت و عباوت بر ترزیح نہیں دہتے ، اور کوئی غم اُن کی نظریں امرم محصیت سے زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ حقیقت گناہ اور قبات معصیت کو کم حقّ ہم ہو بھے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ اپنی عباوت کا اجرے صل کر چکے ہیں۔ اپنی عباوت کو بہشت اورم محصیت کو جہتم سمجھے ہیں عبادت کو بہشت اورم محصیت کو جہتم سمجھے ہیں عباد سے ہیں کہ دنیا کی کسی لڈت میں وہ لطف محسوس عباد سے ہیں کہ دنیا کی کسی لڈت میں وہ لطف محسوس میں نہیں کرنے یہ نسو کا ہم قطرہ جو اُس می انکھ سے خوف میں نکلے اسمیں ہوتا ہے اور شوق میں دار وہ قراہ جو اُس کی آنکھ سے خوف میں نکلے اسمیں ہوتا ہے اور شوق میں در اور وہ قراہ جو اُس کی آنکھ سے خوف میں نکلے اسمیں ہوتا ہے اور شوق میں در اور وہ قراہ جو اُس کی آنکھ سے خوف میں نکلے اسمیں ہوتا ہے اور شوق میں در اور وہ قراہ جو اُس کی آنکھ سے خوف میں نکلے اسمیں اُن میں در اُن ہو دور اُن کی اُن کھ میں نکلے اسمیں میں نکلے اسمیں اُن کے دور اُن کی در اُن کے دور اُن کی اُن کھ میں نکلے اسمیں اُن کھ میں نکلے اسمیں اُن کھ دور اُن کی دور اُن کی اُن کھ میں نکلے اسمیں اُن کے دور اُن کی دور اُن کی دور اُن کی اُن کی دور اُن کی دور اُن کی دور کی دور اُن کی دور کھی دور کی دی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی د

ارت وی بات بی و ایست بی و مایگر نیک ترین بنده وه سے جوعبادت مطرت رسول خدام نے فروایگر نیک ترین بنده وه سے جوعبادت کا ی شق ہو، دل مجتب الہٰی سے نبریز ہو۔ عضا، دحوارح مطبع دفر انبردارول شوق عبدت میں کار د بار د نیا کو فراموش کرچکا ہو، اس کی مطلق پروانہ مو کہ زندگی واجب ہے اور اکمی تعتیں بیٹیا رہی جن کے شکر ہے سے وہ فہدہ برا ہوئی بنیں سکت سب ہے بڑی تعمیں بیٹیا رہی جن کے شکر ہے سے جو اُس تعمینی کا عطا کر دہ ہم اور تمام اعضار وجوارح ، حواس وقوئی اُسی کے عطا کر دہ ہم . بیزین واسمان چاند اسورج استارے ، عرش وکرسی ، طائکہ وجنات ، اور وحوش وطیورکو اس نے اسی انسان کی منفعت کے بیے خات فرمایا ، ہر طرح سے اُس کی صحت کے بیٹی نظر نماؤں اور اسی اعتبار سے ہوسم کا منسب انشام واہم م فرمایا دوستوں کا کیا وکر اور اسی اعتبار سے ہوسم کا منسب انشام واہم م فرمایا دوستوں کا کیا وکر اُس نے کا فردل کو مجی اپنی نوازشات سے محروم نہیں فرمایا بیکن مراوروں نعتوں کے با وجود جو صرف اس معبر دولیگانہ کی طرف سے ہیں ، نسان اپنی احدان فراموشی کا ثبوت اس طرح دیتا ہے کہ غیراز خدا اپنا سر حمیکا تا اور ان کھے حادث کرتا ہے۔

حفرت امام رصاعل کے اس کا ارشاد کوامی قدرہ کہ:۔

" اگر خداجزت کا امیروار نہ بھی بناتا 'خوف دورز خسے نہ بھی ڈراتا

بھر بھی اُس کی عبدت بندوں پرواجب بھی کیونکہ وہ قبل از وجودِ
انسان وفیرہ اور لعداز دجود تمام ترفعتوں کا واحد عطا کرنے والاہے''
عبادت کے درجات ہیں۔ لہٰذا مخلصین کے درجات ہیں ایک عبادت کے درجات ہیں ایک فرام والی کا ایس کے دواوی ہی باب کا فیان کے باعث کرتے ہیں۔ یہ وہ توگ ہی باب کا فیر ہم اس کا بیفین درکھتے ہیں کہ وہ (اسر) علیم خبیر ہماری مہر کرت وسکون سے واقعت ہے۔ الہٰذائس کی معصیت اور مخالفت میں ہم کرتے تیں اور مخالفت میں ہم کرتے تیں اور اس کا بیفین درکھتے ہیں کہ وہ (اسر) علیم فیر ہم کہ کرتے ہیں اوراس کا بیفین درکھتے ہیں کہ خدام ہم کہ موجود ہے۔

میں ہم کرت درم نہیں ان می سے داور لینے محسن کی ناشکر گواری و نافرہ فی کرتے ہوئے شر ملے تیں اوراس کا بیفین درکھتے ہیں کہ خدام ہم کہ موجود ہے۔

عَضرت لقال نے اپنے فرزندسے نورا اُلے فرزند ؛ اگرفداک افرمانی

منال سے طور ہے جائی اسان عشق مجازی میں اپنے مجبوب کی رضاد خوشنوری کے حصول کی خاطر کیا بھے خہر ہیں گرگزرتا 'اس کی خاطر ہرز حمت و تکلیعت کو مزے ہے ہے کر بخوشی ہر دشت کرتہ ہے ، ور نفع یا هزر کا مطلقہ خیال خہیں کرتا ہے غرض کی کام کو کڑا ہے جہاں جا ماہے مقصر رضائے مجبوب ہوتی ہے ۔ اسی طرح جب محبوبے حقیقی کاعشق حقیقی انسان کے دل میں جا نگزی ہوج ، ہے تو وہ میر مہشہت کے شوق اور تہنیم کے خوف سے گذرجا تا ہے اور اس کی نظریں سب میر مہشہت کے شوق اور تہنیم کے خوف سے گذرجا تا ہے اور اس کی نظریں سب مراحی چیز رضائے دوست رہ جاتی ہے اور جہنیم کواس لیے ناپسند کرتا ہے کیونکم دوست اس کو ناپسند کرتا ہے اور جہنیم کواس لیے ناپسند کرتا ہے کیونکم

دنیاآدم سے گذر رہی ہے یا تکلیف سے ، بلکر تفور بہت بھی عبادت اور تقریب باری تعالیٰ کے تصوری بے حقیقت ہوگیا ہو۔

جبائيرام معفرصارق عليكت للم سمنقول بكر فداو ندعالم ارست دفرماتا ہے'' کے عبادت گذار و! میری عبادت سے فائرہ حاصل كرو دنياير ، حب طرح آخيت مي فائده أنها ذكر و دنياير ، حب طرح انسان كحمم ي وال ممسل في فرايع سعومات بي السان تميز كرتاب اسی طرح است ان کی روح یس بھی تولنے حاسم بہاجن کے ذریعے سے حق تق اور معانی وه تمیز کرمیتا ہے اور ب طرح اواس حبانی مفرچیزوں سے اسان کواز ر کھتے ہیں آی طرح حواس روحانی انسان کو ید والقرمعصیت سے باز ر کھتے ہی صحح ذاكفه ركف والع سرجيز كم مح ذاكف كومعلوم كركية بي مرحب نسان بايد ہوتاہے تو تقیرس جبزی کھی اُسے تلخ اور کادی معلوم ہونے لگتی ہی اور کھرالیے ہیں والفقكاعته دي نبي ربتاراس حرح حوس روحانى برجب تك شهوات نف ف غالب منہیں آتے وہ عبادات وراعالی نیک کورندید سمجھ کر بجالا آہے اور جیب حاس رومانى برخوامشات لفسانى غالب كاجات مي توميى عال نيك اس كو برذاكمة اور المح معلوم بونے لكتے بي عبوت سي تنظر بوجا تاب اور مورده مرع بيون مين مبتلا موجا تاب اوراسس ك نفريس نيك اندن مداور بدانسان نيك معلوم موف الكتاب - اس سي عني عظيم مرتبه حبان خدا ونرى كاب-

چنانچ خود خداونه عالم ، حفرات معقومین علیم باستلام کے متعلق ارشاد فرما ناہے ۔ '' خدان کو دوست رکھتاہے اور وہ خداکو دوست دکھتے بہی '' یہ وہ عبومت گذار ہیں کہ اگر جبنت میں بھی ہوں اور رضائے محبوب مزہد تو جبنت بھی اُن کے لیے جہنم سے بدتہ ہے ۔ اور گرجہتم میں ہوں وررضا

جنت کے لاگی ہیں عبادت بجالاتے ہیں اور جوجئتم کے خوف سے عبادت کتا ہے ، یہ غلاما نہ عبادت سے جوآقا کے خوت کی وجسے اطاعت کرتے ہیں ہم اس کی عبادت صرف اس کی مجتب کی وجہ ہے بجالاتے ہیں اور جوہم سے مجت کرت ہے الشرق لی اس سے مجبت فرات سے حیانی اس معبود متبقی کا ارث وگرامی قدر سے کہ :

" کے مسئند! لوگوں سے بہ فر، دیکیے اگر الشرکودوست مرکع"
مرکھتے ہوتومیسری بیروی کرد تاکہ خدائمقیں دوست رکھ"
مجرنسرایا "جوالٹرکو دوست رکھتاہے الشراس کودوت رکھتا ہے دوا مارے ہے۔"
رکف ہے اور ہی کو ستر دوست درکھتا ہے وہ امارے ہے۔"
بینی و نب میں شرب شیطان اورخوا سبن نفسانی سے بے خوت ہے۔
ادر حضرت ہوشی بن عمران کو دحی مہوئی ا

ادر سرک اور می بی مران وون بری است کمیں خدا کوروت رکھتا ہوں اور دو می بیات ہے کہ میں خدا کوروت رکھتا ہوں اور میں خدا کوروت میں ہوں اور میں انہ کی میں انہائی کھتاکو کو دات کی تنہائی کھتاکو کو دات کی تنہائی میں ہوا ہے اس طرح باتیں کرتے ہیں گور وہ ہار یا کہ بیٹے ہیں دیکھ رہے ہیں اور میر تباس وقت وصل ہونا ہو است ہم ہے ہیں اور میر تباس وقت وصل ہونا ہو است ہم اس میں میں دیکھ رہے ہیں اور میر تباس وقت وصل ہونا ہونا ہونا ہے گا وی دوست کی افران کی عظم کے افران کے میں کا میں میں کی کر میں کی میں کی میں کی میں کی کر میں کی میں کی کر میں کر می

جنب رسول خلام نے است اصحاب سے فریا " بتلاؤ النر کینٹارنعتوں میں سے پہلی نعت کون می ہے " چنا پخر سرخص نے

اپنے پنے خیال کے مطابق جوابات دیے بعنی کسی نے لنیڈ غذائی کسی نے عدد اور عمدہ لباس کسی نے دنائی سی نے ادلاد وفر زندان کسی نے زنائی میں جہیل بتا میں اور خابوش ہوگئے۔ بالآخر صحیح جوابات مصلے پر انخفر کے 'امرالمومنین حفر ت علی ابنی طالب کی طرف متوجر ہوئے اور فر مایا 'اے علی ابنی بنداذ کرائٹر کی لاانتہا تھیوں میں ہیلی نعت کوئٹس ہے ؟

وظئی رسول الله الله عن جواب دیا الله کے رسول اآپ ہی جو سے بہر جانتے ہی اور جو سے مانتا ہوں وہ بھی آب ہی کا تعلیم کردہ ہے۔ تاہم آب کا حکم بجالانے کی خاطر حواب دیتا ہوں کہ:

رر) الشريعالي كى عطاكرده معملون مي سب سيمبل نعمت نعمت الحاجه المراجع المراجع

آنخفرت نے فرمایا سے علی کا کہاتم نے ، دوسری نعمت کیا ہے ؟ دوسری نعمت سے کہ ہیں نبا تات اود دی حفرت علی آبان اود جادات کی طرح نہیں بنایا ، بلکہ روح وجان سے نوازا ہے

(م) جواب دیا مکرچوتی نعمت یہ ہے کہ ہیں حواس ظاہری اور باطنی دسکیہ متاز فرمایا ۔

حفرت رسول الشرف فرمايا " سي ہے ۔ پانچين نعت كونسى ہے ؟

(۵) امرالومنين نے فرمايا ، بانچوي نعمت يرب كر بہيں عقل سليم سے نوازا۔
حضرت نے فرمايا " سيج ہے لے عل" ؛ اور حمدی نعمت كياہے ؟

بہتر ادت عرفاء کے بے چنا مجہ حفرت علی امیر المؤنین علی مے فرایا کم:۔
" میں تیری عبادت جہم کے خوت سے اور جہت کے شوق سے نہیں
بجالات ان بلکر میں نے تجھے لاکتر عبادت سمجھا ہے اس لیے تیری عباد اللہ میں گرتا موں "

بہ بامعرفت عبادت کا دہ مرتبہ کہ اگر کسی عابد کوعیا ذا ابلا جہمی ہے کہ اگر کسی عابد کوعیا ذا ابلا جہمی میں بھی جمیع یا کہ اس کو بہر حال التی عبادت کرتا ہے گاکیونکر دہ اس کو بہر حال التی عبادت سمجمتا ہے ۔

اگرکونی معترض کے کہ جب کمالِ عبادت میں بہشت اور جہم کو کو فضے دخل نہیں جیسا کہ مذکور ہوا ، تو بھر انبیا یہ اسبق اور اولیا یہ معصوبی کیوں اپنی اواوں میں جنت کی خواجش اور دوز رخ سے نجات کا ذکر فرماتے تھے۔ ؟

بات یہ ہے کہ بہت کی معنوی دصوری اور ظاہری دباطنی لحاظے مختلف ماسی ہیں اس مے ایک میوے میں مختلف لذتیں ہیں اس می ایک میوے میں مختلف لذتیں ہیں اس اس ماسی اس میں مختلف لذہ ہوتا ہے میثلاً کمسی کیلئے اسکا ذاکھ ہوشکوار ہے کسی کواس کا ذاکھ کام ایمان کے باعث خوش آئن معلوم ہوئے من کرنا ہے میں کواس کا ذاکھ کام ایمان کے باعث خوش آئن معلوم ہوئے من کی کے طور پر بادشاہ کسی عام شخص کو لینے دمتر خوان سے ایک لذیذ طعام عن بت کرنا ہے وہ شخص اس کی لذیت سے کام ود من کو شمری کرنا ہے اور خوش ہوتا ہے ۔ وہ می طعام ایک حقیقت سندناس کو عطاکی جا تا ہے۔ وہ می فوش ہوتا ہے مگر اس لیے منہیں کہ وہ طعام خوش ذاکھ مقا کیونکوش ذاکھ طعاکی اس عنایت خوش ہوتا ہو گا گا تھا ، بلکراس کی خوش اس لیے تھی کہ بادشاہ کی اس عنایت کو وہ اپنے گرمی کھا تا تھا ، بلکراس کی خوش اس لیے تھی کہ بادشاہ کی اس عنایت اس کی عزت ہی اضافہ ہوتی ہو اس جائی ہیں۔ اور دور زن سے اس کی عزت ہی اضافہ ہوت ہوت ہو اس اختا ہی کہ لذات جبانی ہیں۔ اور دور زن سے میں سے اُن کی عزت ہیں اضافہ ہوت ہے کہ لذات جبانی ہیں۔ اور دور زن سے حب سے اُن کی عزت ہیں اضافہ ہوت ہے تکہ لذات جبانی ہیں۔ اور دور زن سے حب سے اُن کی عزت ہیں اضافہ ہوت ہے کہ لذات جبانی ہیں۔ اور دور زن سے حب سے اُن کی عزت ہیں اضافہ ہوت ہے تکہ لذات جبانی ہیں۔ اور دور زن سے حب سے اُن کی عزت ہیں اضافہ ہوت ہے تکہ لذات جبانی ہیں۔ اور دور زن سے حب سے اُن کی عزت ہیں اضافہ ہوت ہے تکہ لذات جبانی ہیں۔ اور دور زن سے حب سے اُن کی عزت ہیں اضافہ ہوت ہے تکہ لذات جبانی ہیں۔ اور دور زن سے حب سے اُن کی عزت ہیں اضافہ ہوت ہے تکہ کی دور اسے کام مور ہوت ہیں۔

رو) فرویا مجھٹی یہ ہے کہ ہمیں دین حِن کی دولت نبشی اور کمراہ د فی فل خلق نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا کے علی یہ بھی سے ہے۔ ورب سانوی نغمت کاذکر

(۵) فرویا مساتوس نعت یہ ہے کہ ہمارے لیے آخرت کی غیالی اندگی مخشی۔

فره یا انخفزت منے ۔ درست ہے ۔ آ مفوی انعت کیا ہے؟ (۸) عرض کیا ؟ ہیں آزاد خلق فرمایا کسی کا غلام نہیں بنایا۔ فسیر مایا ؛ یہ بھی درست ہے ۔ نوی فحمت کھی بتائو ؟

(9) فرویا حفرت نے نوی نعمت نیہ ہے کہ آسمان و زمین و ما فیما کو سارے ہی فائرے کے لیے ختن فرمایا اور ہمار کی گئے فرایا فسیر طوا اور ہمار کی ہے ۔؟

فسیر طوا ایم میمی درست ہے۔ دسوی نغمت کون کی ہے ۔؟

(۱) دسوی نعمت ہے کہ بی مرد مید کیااور عور توں بی شرف بخت ۔ فرایا حفرت نے اے علیٰ: اور بھی انعتوں کاذکر کرو۔

عرض کیا 'اے السّر کے برگزدیہ ترین اول مخلوق 'ا نعات اللّہ تو مشادیمی بن کے شماد کے لیے میری عرکوناہ ہے۔ السّد کے دسول نے فرایا ' اے علی المبارک ہو کہ تم ہی " وارش عیم ہو "اے الوالحسن اجو تری پردی کرے گا دہ ہوایت یافتہ ہے اور چو تجے دوست رکھے گا وہ نجات یا جائے گا اور چیری می لفت کرے گا اور تجے کوشن تھے گا وہ روز قیامت رحمت اللی سے محروم رہے گا ۔ مجرفر مایا کہ اُس محبود کی زیدہ سے زیادہ قریت و محبت حاسل سے کا حراجے کہ اس کی باد اور زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے اور سے

نجات اس لیے نہیں جاہتے کہ آئش دور ن سے ڈورتے ہی جکہ اس لیے کہ وہ آئشیں فراق دوست کو برداشت نہیں کرسکتے ، جی کہ جناب امرالہوئین نے دما رہیں فرا یا ہے کہ " پر دور دگار!! میں تیرے مذاب پر تومبر کرسکتا ہوں لیکن تیری میں سے حدائی برکس طرح صبر کرول گا " تیری جہتم کی "گ کی حادث آوق بل برداشت ہے میرائی کہ اورائس کی حمارت کو تعبد کا نیور برجاشت کروں گا ۔ "

#### (فصل چہام)

حضوريقلب

شرائط عبادت میں ایک ضروری شرط حضور قلب اگر عبادت میں ایک ضروری شرط حضور قلب اگر عبادت میں ایک ضروری شرط حضور قلب اگر عبادت میں ایک سوسک ہے کہ دہ بہت عذاب بن ج سے ۔ اگرا یک شخص بادشاہ سے بہتیں کر رہا ہوا ور دل اس کا کسی دوسری طوف متوج ہو اور بادش ہ کو اس کا احساس ہوج سے کہ متنظم لا پروائی سے گفتگو کر رہا ہو دل اس کا بہاں حاضر نہیں ہے تو ہی بات با عث عذاب بن سکتی ہے۔

خشوع قاب سے مراد ہے کہ دل سوائے اپنے مجود قیقی کے کمی دوسری طرف متوقر نہ ہو اور تهم اعف، وجوار حاس کے شبع ہوں اور دل جس طرف حجا کے متام اعضار اسی طرف متوقع ہوں ۔ اگر مصورت عبادت میں پیدا ہوجائے توسیحان الشر نبدے کی فرادی نماز تھی بڑی فضیلت کی تحل ہو کتی ہے اور تمکن ہے کہ باجاعت نماز کا تواب حاصل ہوجائے کیونکہ دل امام جاعت اور تمام اعضار وجوارح دل کی اتباع میں ماموم جاعت بن گئے۔

خشوع قلب بلند موجات میں جتنا ایمان کادرجہ بلند موت جائے کا خشوع قلب بلند موجائے ایک ایک معصول میں جتنا ایمان کا درجہ بلند موجائے گائی ہے معصول میں جہ باز کے لیے تشرلیت لیجائے تو رادہ متا۔ امام العادفین حفرت امرائیون جب باز کے لیے تشرلیت لیجائے تو آپ سے موال آپ کے پیروں میں لرزہ اور ہم میں رعشہ مہلا ہوجاتا تھا۔ کسی نے آپ سے موال کیا کہ یا علی ایکیا یہ وہی ہم میں سے تعلق نے جب کی الور باب خیر اکھ رمجھ کا اور باب خیر انہاں کے انہا نے سے ذین اسمان اور بیار ووں نے انکاد کرد یا متا۔

منقول ب كمايك دورا مام زين العابدين سيدالسا حديث مفرو الذيت اورامام محميا قرم الفي الجي عقع وآب كم كوكنوس سي كركت وآب ك والده في شورميا ياكر يا ابن رسول الله إمحر ما قركوني من كركي ،خرليجي مكر امام زین العایدین م اسی طرح مرهرون شازر ب لیکن مادرا مام محر از بعین تقین سمی کنوئیں برجائیں کھی مصلے کی طرف دور تیں۔ بال خرجب امام زیا عابرت نازے فارغ ہوے اکنوس پرٹشراعی لائے اور باعجاز کیے کوکٹوں سے نکالا۔ جوبالك تندرست ولوانا تغير امام م نے فر مایا كتهبير معلوم ب كرمين اس وقت کس کے سامنے کھڑا تھا اگر میراآق و مالک محبوسے نا رامن موجا بالوکیا ہوتا ؟ سما اِمقصرص مالک وخالق کی خوشنودی ہے اگراس کی خوشنودی سے سمار داتی کوئی بڑے سے برالقصال بھی موجائے تووہ مجی قابل اعتاء میں بية كى موت كے خيال سے ميں كيول برلينيان ہوتا ميں تو كيفور قبلب لينے مالك كى بارگاه يى بوجود تفادكه گرى مفرونيات يى -حضرت المام فحمد ماقر علال على المستران المعت

حق میسی کا ندے حقہ مسی کاچوتھائی اور کسی کا پانچاں حقہ جو کیفورقبلب اداہوا ہے ، طائد سریف اسی کومیٹی کرتے ہی باقی کونئیں۔ اسی لیے نوافل کی تاکید کی گئ ہے تاکہ ناز فرامیند کی کمی لوری موجوائے۔

ا مع مع معرف دق علی است بام نے فر ما یا بعب دل میں تواب کا شوق اور عذاب کا خوت جمع مهوجا تا ہے۔ عذاب کا خوت جمع مهوجا تا ہے۔

اہ م محرا جُرمانیک اور العن الم من فرمایا کرجب بندہ اوائے ناز کا اوادہ کرکے تورجمت خلوندی اور لطف واحسانات اس کے سرپر سایڈ گئن ہوتے ہی اور قرشہ رحمت پکار لپار کرکہ سب کے نیزے اللہ کے الگر تھے معلوم ہوجائے کہ تیرام جو بھر کے سرکوندا کھائے ۔ بھر کے سرکوندا کھائے ۔

ا، مخفر صادق علی است ام کاارشادی که حب بنده این نماز مین می دوسری طرف متوجه بوده می نماز مین می دومی می دومی می طرف تو خوافر ما تلب که ای میزے اکمی متوجه بها دراس طرح اکرتین مرتبہ بے اتفاقی دیکھتا ہے تو تعراف می متوجه منہ بی بی ادراس می اوراس می متوجه منہ بی متوجه منہ بی بیرتا .

مازی حفورقلب بندے کے حالات پر دوقون ہے۔ جنناالسان الیان دلقین اورمونت یں کامل ہوگا اسی قدراس کا حضورقلب ہی زیادہ موگا۔ حبنر بن احمد سے دوایت ہے کہ رسول خواصل الدیملیدو آلہ وسلم حب نماز کے لیے کھوٹے ہوجا تا مقا اورسیز مبارک آپ کا متغیر ہوجا تا مقا اورسیز مبارک ایک خاص آواذ مرح بن مسئائی دیتی متی ۔ ایک خاص آواذ مرح بن مسئائی دیتی متی ۔

سامن ما فرہوتوا کی فقرت ' بزرگ اور جلات شان کے باعث جہرے کا رنگ ذروم وجائے اور بران میں رعشہ برا ہوجائے کہ وہ جبر وقب رفعی ہے۔
منقول ہے کہ جناب سیرانسا میرین علریت یہ مجب وفنوسے ان فلام ہوکر نماز کا اوادہ فروت تھے تو برن میں رعشہ ' اعصاب میں برزہ ، ورچرہ مبرک زروم وج ترمق ۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں فروتے تھے ، کی تحقیل نہیں معلوم کرکس عظیم اعرت مجدود کے سامنے مناج ت کرنے کے سے جار ماہوں۔

منقول بكرك فاطمة بنت حفرت امرامونين عليست إم ترايك بر حفرت جابرانصارى كوطلب فرمايا ورارشادفره ياكهآب رسول يقبول فيك ايك مقرس صحابين آب سے مهماري يوفن سے كم حضرت سيدالسّا جرين جوكيفيتر المبيت من ان كي وات ب كركترت مادت س بيشاني، زانواورسيت مجدوح اورمتورم موسكة بين أب ان كوسجعائي كدوه اپنى عبادت كواس قدرطول مذدير - جابر العارى فدمت المام ين حافر بوئ توريكهاكم آب مراب عبادت من سطي اورضعت بدن جرے سے تمايال ب. آنے جارہ کودیک کراپے بہلوں مگردی اور نہایت نعیعت اوازس اوالے يرى فرمانى - جائر في كها ياابن رسول الله إ ضادندعا لم في ببشت كوآب کے اور آپ کے دوستوں کے بیے خلق فر ایا ہے اور منبم کو آپ کے دمشنوں اور مخالفوں کے لیے بنایا ہے مجرآب اس قدر زحمت اور شقت کیول فرماتے مي ؟ اوم الفادفر مايا الصحابي رسول امير عدر خرت رسول خرام جرميني خالق طرامقام ركفة تق ادريرورد كادعام في اتخفرت كامرترك إولى گذاشته واکنره منبش دیا مقا بهر محی آب اس قدر معروب عبادت رست کرآپ ك بائ اقدى يرورم آجا ما تقار اصحاب عرض كرتے تھے، يارسول الشر ....!

اورجب نمازک واسط کولی ہوتے تورنگ متغیت مروحا آما مقا اور پیمعلوم موتا تف کرایک بندؤ عاجز ایک شہنٹ و عظیم المرتب کی بارگاہ یں کھڑا ہے تمام اون رخون اہل سے کانیتے تھے اور پیملوم ہوتا تھ کریہ آپ کی بس آخری نماز ہے حب آپ سے سوال کی جاتا تو فرماتے کہ السے عظیم انقدر معبود کے حضور ایک اسے حقیم بندے کواسی طرح پیش ہونا چاہیے۔

منقول ہے کہ آپ کی اولادی سے ایک فرزند طبندی سے گرم اوجس کی درم سے ہاتھ کی ٹری لوٹ گئی۔ گھریں شور بریا ہوا ہے آح کو بل یا گیا، ٹہی جوادی گئی گرا مام مصر دون عبادت رہے ۔ دوسرے روز صح جب فرزند کے ہاتھ کو گردن سے بندھا لٹ کا ہواد یکھا تواست عنسا رفر مایا ۔

ایک دوزگری آگ لگ گئی محقے والوں نے آگ بجمائی ایک تاپ کوملاقاً خرد ہوئی ۔ لوکوں نے سب بری کوملاقاً خرد ہوئی ۔ لوکوں نے سب بمعلوم کیا توفر مایا ، میں ایک بہت بڑی آگ کے بجمانے میں معروث مقار

ابوابوب سے روایت ہے کے حفرت ام محرباقر علی اور حفرت ام محرباقر علی اور حفرت ام محرباقر علی استے ہوئے توجہ ممبرک کا رنگ کبمی ذرداد کر ہی شرخ ہوج آ اور السامعلی ہوتا تھ گویاآپ فدا کو دیکھ رہے ہی اور معروف گفتگوں ۔ دنیا دلے جب دنیا کے باد ش ہوں کے سلمنے حاصر ہوتے ہی توکس قدر آ داب تعظیم و تکریم کبالاتے ہیں المهذا وہ فرا جوباد شاہوں کو بادشا ہوں کہ در قول تو تی نفسانی اور دومانی عطافرا اس نے انسان کو بیا کیا اور اس کو دونوں تو تی نفسانی اور دومانی عطافرا کر فرشتوں سے افضل بنا دیا لینے کو دونوں تو تی نفسانی اور اس کے داد تی اول

خداد نرعالم آوآب بإس قدرمبر بان بے رترک اول گرنشش کا وعد، فر ، تب بھرآت ودکواس قدرمشقت میں کول جتلافر اتے ہیں

آپ فر اتے تے کے کے بیرے اصحاب! وہ فداج لیے بندہ بر اس قدرہ بر ابن ہو کیا اس کی نعتوں کا شکریہ بندے پر واجب ولازم نہیں ہے جابر نے کہا ، مولا! مسلما اول پر رقم فرائیے ، آپ کے وجود کے باعث خدام ممانوں پر رقم فرائیے ، آپ کے وجود کے باعث خدام ممانوں پر رقم فرائلے آسان سے عذاب لئی کا نزول نہیں ہوت ایک افراد کی طرح آسان سے عذاب لئی کا نزول نہیں ہوت ایک اور بوت کی اور کی مرح اسکان سے ملاقات کر سکول ۔

حفرت ا ما م جفرصاد ق علیات ام فرمات بین که ایک روزمیرے والد برا مرکی خدمت میں حافر بوک قودیکی کرتا ہے مقرق عباد میں جبرہ مبارک زرد برگ گیا ہے بیٹ ان مبارک زرخی اور پائے مدارک مورم بی اور دخساد کٹرت کریہ سے جروح ہی ۔ میں یہ دیجہ کر مبیباخذ با و ذیب ندروی تو آپ میری طرف موج ہوئے اور تے ہوئے دیجہ کر فرایا جا و اور و نیا ب امرالومنین عرب کے مودی ہوئے دوتے ہوئے دیجہ کر فرایا جا و اور و نیا ب امرالومنین عرب کے مرد کے اور جس میں آپ کی عبادت کا تذکرہ ہے میں وہ کت اس میں وہ کت اس کے جو میرا لومنین علیات کی طرح عبادت کا مذکرہ ہے کہ کس میں طاقت ہے جو میرالومنین علیات اس کت ہے کو برا کومنین علیات کے میرالومنین علیات کی عبادت کرنے ۔

حفرت الم مجتبر صادق علی کے تعدسے کوئے ہوتے آوجہ کا مام زین العالم بن علی کے معادت کے تعدسے کوئے ہوتے آوجہ کا دیگ زرد ہوجا آیا تھا اور جب سحبرہ میں جاتے آدع ق موجاتے تھے۔ مفرت الم معمی حفرت الم معمی معنوں ہے کہ حفرت الم معلی ابن محمد باقر علی ایک مزاد رکھ ت نماز ادا فراتے تھے ابن محمد باقر علی ایک مزاد رکھ ت نماز ادا فراتے تھے

اور توت شہدانی جوکہ انسان کواس کے مراتب میں اصافے کا بھی سبب ہیں کہمی کھی سبب ہیں کہمی کھی دنیا ک دلفر جبوں میں جن کا کھی کے اس کے مداسے خافل کردی ہیں ایک مدرست خالی عالم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ میں وشام اور دوہیم ، پانچ باراس کی خدرست میں حاضر ہو کمر تحرید عبد کرسے اوراس کی فرما نبردادی کا نبوت درے۔

مازکیونکم مواع موکن ہے جو نسان کوفرش سے ان اگا کرمش کی مندیوں تک لیم تی ہے اور قرص ان ان کوفرش سے ان وفائل وہیا دارہ کی کا بہتری درلیا ہے کہ ابتر ، غفلت سے جرگا کر آخرت کی یا دد لاتی ہے۔ الہذا اس کی ابتر ، غفلت سے جرگا کر آخرت کی یا دد لاتی ہے۔ الہذا اس کی ابتر ، غفلت سے جالا غافلوں کو یہ کہ جرک گا کہ الترسب سے عظیم کم تیر سے بالا دوا علی اوراکین ہیں۔ ورایک مرتبہ نہیں بلکہ حکم ہوا چار مرتبہ 'آللہ آکے بر واعلی اوراکین ہیں۔ ورایک مرتبہ نہیں بلکہ حکم ہوا چار مرتبہ 'آللہ آکے بر آخر دور در جب کچھ متوقع ہو جائیں تو الند کی توجہ کا قرار لو اور کہ وکم کا نداست ہی اس ایک خدا کے علاوہ کوئی خدا کے جانے کے قبل نہیں۔

انسان کولین جیسے انسانوں اور حوالوں نبات ساجمادات کے سامنے سربسجود نہیں ہونا چلہ یہ ۔ بھر ایک مرتبراسی کی تکرار کروا وراس کے لعد کہوکہ تنہاں دے اس مکتا ورگانہ معبود نے متحادی اُفروی و دینوی منفعوں کے لیے بہترین انتظام کیا ہا اور ایک اپنا نمائندہ اپنا جبیب اپنا بیغیر تعالی طرف بھیجا ہے اس کے بیغا مات جودرحقیقت ہمارے بیغام ہیں استوادر لغود مسنو! اور ان بیمل کرو۔

اس کے بعد خازی کوشوق دلایا ب سے کہ خاز کی طرف جلری روا کیونک محصاصے ہی فائدے کی چزہے ۔ یہ بہترین عمل ہے اس کی طرف جلری

کرو اسنو اور محراکی مرتبراس کی وحدانیت اورکبریائی کا اقرار کرو گوش فلاہم ہے کشنے والے اس آواز کو کسن کر مناز سے لاہروائی کا ثبوت دیتے ہی اور اچنے دنیا دی کا مول بی محروف رہتے ہی لیکن کچیولگ ایسے مجی ہی جوظا ہری اور باطنی دونوں ہی کانوں سے سنتے ہی اور وہ اس آواز پرلبیک کہتے ہوئے لینے اینے مالک کی بانگاہ میں حاضر ہوکر سعاوت دارین حاصل کرتے ہیں۔

چنا پیمنقول سے رحب وقت نماز آتا ہے توایک فرشتہ سب العربت کی جانب سے ندادیتاہے کے موسوا ناز ک طون طوا وراینے گناموں کا آگ کونماز کے اورے تبدلی کرورجب وکن از کا ارادہ کرلیتا ہے تو عکم ہوتا ہے کہ پہلے اپنے ظامر و تجاسات ظامری سے باک وصاف کروا ورجب تجاسات ظامری برطرت بوج أس توصردرى بكر خلسات بالمنى جوسلطانى الزات سيمرتب بموسي ببخضويل ان کا قراد کیے اور مکدر قلب وحارکویاک وصاحت کرے رجب اس کی عبادت کے لیے آمادہ ہوج ت تو پہنے چیرے کو طاہرکرے اور بوقت طہار كم كم خدادندا الوف فرماياب كم بروز قيامت لعض جبر عسياه اوراعض سفیدونورانی بول کے لہذامیرے چبرے کواس دوزنورانی بنا اورسیامی سے بچا۔ جب داہنے اس کو طاہررے تو یادکے کربروز قیامت شیکوکارد ك سيده م توس نامدُ اعال وياجات كا اوركنب كانول ك أفت ما تقول یں اُن کے نامداعال دیے جائیں گے۔

المذادعاء كرك كرميرانا مراعال اس روزمير المسيده المقيق دياج من ورمير المسيده المقيق دياج من ورمير المسيده المحتول الماج كرام اور دهمتول كاس يمير المسيم كرام ودعاء كرام كرية قدم اس دوز بيل مراح كرية قدم اس دوز بيل مراح كرية وش ما كري -

اس بے تشبید دی تی ہے کہ چس تھے یا گھریں ہوتا ہے اُس کے آستا یا تدر درفت كرنوا ف كوكونى كبلب اورجيكى كودبال آتے موت دريكمت بحواس سے پہلے نہیں آیا تھا اس برحمیط بط تاہے اور حب تک مطاف آوادددے باز شہیں آتا۔ میں حال تیطان کا ہے۔ مقر بان خلاحواس كرا توميرے خالص بندول ير فلب حاص فيس كركت ليكن غير مقرب بدو كوكبونكه وه بربشيان كرتار متلب اس يعفرورى بركد بنده اس كى درگاه يى عافر بونے عبد بھے بھر قِلب کے۔ اعوذ باللہ السبع العليم من الشيطان الرّحيم - اس ك بعدكيز كداس ك باركاه س حاضرى كا وقت ہے اس ليے مركالے كوشر وع كرے السركے نام ساحنى بسم الله التولي الترسيع كي كيونكس كام عالب بسم الله كمنا سدت رسول ع الخفوص ادمي جب كمعبود مكالمه كآن زب - انسان جب عي كسي عظيم خفيت ك دوبروجا تاب تو این مطلب ومقصد سے قبل اُس کی حمد و شار تعرایت و توصیف کر ما ہے تاكه وه نوش بوكرا بي عطاس اصافه كردے واس ليے اس كي تعليم كرده تعولف ولقصيف كاطرلقه سورة حرمي أسى في بتايا ب كديديك أس كحدد ثناء كري رحمت خاص وعام كاذكركري تاكهوه اورزياده مهر بإن موجائه باس كوتيج كا الك وحاكم كبركرب رس تاكد قيدت كي مشكلات محى آسان موجائين، كيم م كالمصن من طب ك طرف متوقبهل اوكيس؛ إنياف نعب كا" بم يْرى بى عيادت كرتے بى "

بوت مصرف بن برسول مقبول صلى الشرطيد وآله وستم في الشاد فراي يج

حریث میں وارد ہواہے کہ سنگھرش سگ (کُتّ) سراب یا تقوير بواش ين خاز نبي موتى اورم فرشته وهمت اس كرس داخل بوتا ہے۔ لہذاجس طرح کتے کو گھرسے ابرنکا ہے اسی طرح سگ سٹیطانی کو خانہ دل سے نکال دے اور جس طرح گھر کو تراب ظاہری سے باک کرے اسى طرح خانه دل كونشراب باطنى شففلت وشهوسي " باكرے اور حس طرح تصویرظامری هرکے درودلوارسے دورکرے اسی طرح تصویر غیر معبود کو کھی فانهُ دل سے نکال پھینے اورجب دروازهٔ مسجدریم پولیے تو کہے بارالی ایس طرح تونے یہ دروازہ مجھ برکھولا ہے اسی طرح اپنی قربت کے دروازے کو کھول دے حب بادب جائے مازیر سرد کھے تو کھراقامت کے اور فس كواذان كے الفاظ ومعانى كيم منائ اوركيونكه اندمعاج موس اور حضرت رسول فراصل الشرعليه والمرحتم فيمعراج بي براسال برحب گذرے تُواَلِّلُهُ أَكْبُركُم السِي لِي قِبلِ خازسات مرتبداً لَكُهُ أَكْبُركُم اللهِ تجيراً خرس ببلے كيونكه دربار احدثت يك حضري ندبوني تقي اس ليعبد سے کلام موسکتا تھ لیکن حب تبکیر آخرکی اور طالتبیہ محلس قرب ملک الملكوك يعنى بارگاو مالك من يبوني الواجسى سے بات كرنا اور لين آت

کی طرف توج نگر ناحرام مہوگیا۔ اب با قاعدہ اس سے گفتگو (بعنی اس کی عبادت کی طرف توج بہ کرے اور شیطان جو کہ رشمنِ راہ جن ہے اور بس کی قوت کے سامنے بڑے بڑے شجاع مہتھیار ڈال چکے ہیں 'جس کے شاگردوں کا اشکراس قدر کشرے کراس کے مقابلے کے لیے عصمت کی مہر کے سواا ورکوئی نجات کی صور نہیں لہذا اس سگ سے ہروقت خدا سے بناہ مانگتا دہے۔ اس شیطان کو کتے سے

# باب المساول معرفت )

تمام عبادات میں سب سے پہلی اور فروری شے معرفت البی ہے جس پر آم عبادات میں سب سے پہلی اور فروری شے معرفت البی ہ حس پر تمام عبادتیں عبت ہیں بجائے آواب کے موجب عمّا بہیں۔ لو تمام عبادتیں عبت ہیں بجائے آواب کے موجب عمّا بہیں۔

ایمان کیا۔ فی اعتقد و جب الاجد اوراس کی صفات بہتوتی اورسلبید کا اورا قرار اُس کی عدالت کا 'اُس کے واحد و مکتا ہونے کا ' آخری رسول کی نبوت اوراس کے حکامت اور بیغامات بہری ن لان "اور اقرار اُسّمَۃُ اثن عشر کا 'اوراعتقادِ معادِ جبانی نعین قیامت کا 'کے خدو فیا عام روز قیامت سی جبم کے ساتھ کھر زنرہ فر مائے گا 'اور قرار بہنشت و دوز خ اقواب و عذاب و فیرہ ۔

## اصل دوم" ایمان"

 جب عددت کرد تو یج جوکہ وہ مجھے دیکھ دہاہے اور سے جوکر کہ عیادت پر جمدے کو تاہی ہوسکت ہے لقصد عاجمہ نری کے (وایّنالْت نستیعین)

ہالنے والے ہم اپن کو تاہیوں میں مجھ سے تیری ہی مددگی درجواست کرتے ہیں۔ "
پیراپنی عبادت کو دوستان فرجن پرائٹر نے اپنی معتیں نازل فر ائی ہی اُن
کی عبادت میں شال کردے تاکہ اُن کی عبادت کے ساتھ سے جی قبول ہوجا کے اور اسٹر کے دشمنوں سے بناہ اور ورجات بلندم کو کوس بیرا مود و

ابهم حفرت على المراورين عالي الله المدهدة الله المعادت الله المعادة المع

 . اش نے کہا ۔ جی بال۔

• آپٹے فروایا ، اُس دقت پر خیال می آیا ہے کہ اب می کوئی عاقت اللہ اس می اس طوفال سے بچاسکتی ہے ؟

. أس ن كباء بى ال

• آپ نے فرمایا اس دی خداہے۔

مگروہ معرض منکر خداج ہات بات پر عتراض کرتے ہیں اوراس کی تخلیق ہیں عیوب نکا ہے ہیں ، اُن کی شال نا مذھوں کی ہی ہے جن کو یک بہت ہی عالیشان مکان میں چھوڑ دیا جائے جس میں ، یک براے دستر خور ن پر کھی نا چُنا ہوا ہو ، اُس ا مذھے کا پر کہمی روٹیول کے اوپر رکھ ج نے ، کہی قور ہے کے دو نظے میں بیرر کھ ج نے اور کھی کی دومرے کھانے میں ایکن مرمرتبہ بگرا کہ کہ یہ کیسا ہے ۔ وہن کے اور کھی خور کے ایک کا مامک ہے جس نے ، لیسی غلط جگہ پر پیطعام رکھ دیا ہے ۔ مدری صورت علمی واجب الوجود کے اور اک گند ذات خداوندی و دومری صورت علمی واجب الوجود کے اور اک گند ذات خداوندی

دو سری صورت علی واجب الدجودی ادراک کذذات خاوندی بوعی ل بے اسی طرح مع فت که صفات ہے جو محال ونافکن ہے کیونکہ صفات فلاوندی مجی عین ذات ہیں ہو عقال ہی ہی ہیں سکتیں کیونکہ وہ عقال ہو خودا بیت معرفت سے مورم ہے ۔اس واجب الوجودی معرفت کیے حال کرسکتی ہے یہ سب عقال ہی کا کوکر کشمہ ہے کہ حب نے مختلف احقائد کے سیکھ ول فرقے من کر کھول کر سے کہ وی فرقہ اس نتیج بر بہونی کہ اس کی صورت ایک فوجان متیں جس کے کہا ایک سفیدر شی بزرگ کی صورت ہے کہی نے کہ وہ مرح بھر میں میں صول کرسکت ہے۔

باراس بادے می جس طرح خدانے حکم دیا ہے ۔ رسول ہو کچھ دے

مب سے زیادہ بہتی چیز بر باتھ مار تاہے، اگراس بین کامیاب بہتیں ہوتا، تو بھر جزئیات بر باتھ صاف کرتاہے مشلاً عقیدہ واجب الوجود، اس بین کامیاب ہوکر بیشار لوگول کو جہتم رسیر کردیتاہے ۔ اگراس کے اس جے سے بہت جو المبیت رسول سے مسئی بیت بر مواد ہوجانے کی کوچ ہے کہ وہ سفیٹ حجات جو المبیت " ہی مردرد کا درمان ہیں، مردوجی کا کوشش کرے کیونکر پر حفرات المبیت" ہی مردرد کا درمان ہیں، مردوجی کا مسہول ہیں۔ اورجب مہارا اور مرشیطان سے بہتے کی پناہ گاہ و نجات ایری کا سہرا ہیں۔ اورجب کی دوصورتیں ہیں ؛ ایک علمی واج سے الوجود : جو بدد میل مرجیزے واقع کی دوصورتیں ہیں ؛ ایک علمی واج سے الوجود : جو بدد میل مرجیزے واقع کی دوصورتیں ہیں ؛ ایک علمی واج سے الوجود : جو بدد میل مرجیزے واقع کی دوصورتیں ہیں ؛ ایک علمی واج سے الوجود : جو بدد میل مرجیزے واقع کی دوسورتیں ہی المرح نے خواکو مالو ، بلکم طالبہ یہ تھ کہ مختلف ، چند در چند خلاؤل کونہ مالو۔

منقول ہے کہ فدا کے رسول برخن نے ایک اعرابی سے سوال کیا کہ م وجود فداکوس طرح سجھا ؟ اُس نے کہا کہ میں نے داستے میں اون کی میشکنیوں کو دیکھا اور مجھ کیا کہ میال سے اون فر فر در گذر اہے۔ انسان کے بیروں کے نشانا دیکھنے سے معلوم ہواکہ اس طرف سے انسان گذر اہے۔ یہ اتنی برکی زمین اور اشنے بند آسمان و فرشن سودج ، چاند اور ستادے ، کیا یہ نہیں بتل دہے ، پی کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے۔

حفرت، مام جفوصا دق مسيلت لام سے تقول ب كر آب سے سي فرود و دریا كے سفر كا استان كا تھے بعدی دریا كے سفر كا استان كا استا

ائس نے کہا' جی ماں۔ فرمایا کیاکی وقت تیری شتی طوفان سے دوجیار ہوئی ہے؟

وه في اورحفرت ريول مقبول في فراياكم

ر میں تم یں دوگران قدر چیزی چوڈے جار ہوں ایک قرآن ادردد سرے میرے الہیت 'ال کی بیروک کرو تو نجات پاجاؤ کے عمل کرنا چلہے اورا پنی عقل کورض ہی نہیں دین چاہیے۔

المختفر عُدن کال وہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کے معلق یہ کہتا موانظرائے کہ میں نے اس کونہیں پہچانا۔ اس سے کہاس کا پہچے ناہی لوکہاس کے کہا میں نے اُسے نہیں پہچانا جھلوکہا اُس کے نہیں پہچانا جھلوکہا اُس کے نہیں پہچانا تھا کہا ہے۔ نہیں اس کو بہچان لیا۔

جاب علی بن الحسین علیات الم سے توحید اور خدا کے بارے میں تو وی نے دریافت کیا ، تو آپ نے ارشاد فرمایا استرحبی شانہ ، جانتا تعاکم پھیے

زملے میں کچھ لوگ الیے موں کے جومری بات پرغورکری کے الیس مورہ اخلاص اور سورہ صدید نازل فرمائیس کران کے مطابق ذاتِ باری کومعلیم کریں اور اس سے زیادہ کہنا باعث مجرامی ہے۔

روایت بر که حضرت اه مجعفرها دق علیک لام فرهایا که ایران میلیک ایران کامتا الحت کے دریا الله کے ابواب میں ان کامتا العت کے ذریعے سے داہ برایت ومع فت حاصل ہوسکتی ہے اگر بین موت توان کر کو فرن نام ان کے ذریعے سے خدا نے جست تمام کردی ۔'' بہت می اعاد تاس مطلب میں وارد موتی میں 'اکٹرا برعام کوشیطان نے فرمیب دیا کہ انجا تاقعی عقل پر معجود مرک میں اور خدا و رسول کے قول کو حجود دیا ہے لینے خیال کے مطابق خداکو بسل یا ورخدا و رسول کے قول کو حجود دیا ہے لینے خیال کے مطابق خداکو بسل یا سے لینے خیال کے مطابق خداکو بسل یا گراس معدلے میں عقل رسا

ہوتی تواس قدرعلمائے اشراقی اور کمٹین کا اتّفاق کیوں ہوتا اور اختلات کیوں کرتے۔ چنانچہ فرقیم مشکلین کے جض لوگ خداکو جسم والا مانتے ہیں ادر کہتے ہیں کہ خدا آفتاب کی طرح چکنے والا ایک نورہے۔"

صوفیوں کے فرقے بعض اہلِ سنت صوفی کے ہیں کہ:

فداک صورت ایک سیدسے سادے اولے جسی ہے یعبق کہتے ہی سفید رسین بوڈسے انسان کی طرح فداکن کل ہے یعبض کا قول ہے کہ خداکا براجسم ہے جوع ش پر مبطیا ہے یعبق شکلین صوفی اور نصاری فدا کے علول کے قائل ہیں 'گر نصاری صوف حفرت عیسلی علالت بلام میل درصوفی تمام چیزوں میں فدا کے ملول کے قائل ہیں ۔ چنانچہ نصاری کو اسی لیے انتشر تعالیٰ نے قرآن میں کا فرکہا اور لعنت کی ہے۔

صوفیوں کا ایک دوسرافرقہ حلول کے قائلین سے بھی برترہے بعنی وہ خدا کے اتحاد کا قاتل ہے ۔ بعنی شام چزرے مکن میں اورالشرمیاں ایک ہی ہے کہ کہ میں اورالشرمیاں ایک ہی ہے جد کہ میں ہے اور مختلف صور تولی بن آجا آئے ہی فیل ظت کی سکل مجھی بتی تھی میں کتے وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جمعی غلاظت کی سکل بن جاتا ہے ۔ جیسے سمندر کی لہروں سے صورتیں بن جاتی ہیں سے

کرجہان موجہائے ایں دریااست موج دریا یکیستِ غیرکبا است

بعنی تمام جہان اِس دریا بیعنی خداکی ایک بوج ہے ۔ دریا اورموج ایک می شے ہے ، الگ الگ کہاں ہے ۔ کہتے ہیں کہ چیزوں کامکن ہونا ایک فرضی بات ہے جوخداکی ذات سے تعلق ہے ۔ اھنت ہی ۔ " ( یعنی میں بخشے والا ہوں جو توبہ کرے اور جو
ایمان لاتے اور جونیک کام کرے اور جوبرایت پائے۔ )

ایمان لاتے اور جونیک کام کرے اور جوبرایت پائے ۔ )

عبر حسنت نے اپنے بیسے کی طرف اشارہ فربا یاکہ برایت پانے سے ارک میران

عبت اور اطاعت مرادیے ۔ میرفروا یا : اے سدیر ! میں تم کو دین کے رمزن

و کھا تا ہوں ' وہ دیکھو ، دائس وقت سائے مسجد میں ابو صنیف اور سفیان

و کھا تا ہوں ' وہ دیکھو ، دائس وقت سائے مسجد میں ابو صنیف اور سفیان

الوری بیٹے تھے ' آپ نے ان کی طرف اشارہ کرکے فربایا ) یہ لوگ راہ فدا

عرف اکو ہیں امنی فراکی طرف سے برایت منہیں میں 'اگریہ فبیٹ لوگ اپنے

گریں بیٹے رمیں اور لوگوں کو مہارے پاس آنے دیں توہم ' لوگوں کو دین کا

راستہ بنا بیں اور فرا ورسول صلح کے احکام سکھائیں ۔ "

ایک اور معترسند سے روایت فرماتے ہیں کہ مکد کا رہنے والا ایک شخص کہتا ہے کہ ایک دفعہ سفیان نوری نے مجھ سے کہا کہ محدّ بن جعفر علیہا السّلام)

کی خدرت میں جہلیں ۔ ہم گئے تو الیے وقت پہنچ کر حفرت سواری پر سوار مہدنے سی فرائیے جو جناب سی والے نتھے ۔ سفیان نے کہا ؛ یا حضرت وہ خطب ارتشاد فرمایا تھا۔ رسول خداصلعم نے مسجد خیھٹ میں ارتشاد فرمایا تھا۔

حفرت نے فرمایا : اب ایک کام کے بیے جا تاہوں آگر بتباؤں گا۔
اس نے کہا : آپ کوتسم ہے قرابت رسول اشراکی ابھی فرمائیے
حفرت سواری سے اُئر آئے اور فرمانا شروع کیا ۔ سفیان اُوری لکھتا
گیا۔ جب خطبخ موا ، دوبارہ پڑھ کرحفرت کوسنایا۔ آپ سوار سوگئے اور
ہم ، دونوں والس ہوئے ۔ راستے میں سفیان سے میں نے کہا : لاؤ ذرامیں بھی
اس خطبے کو دیکھوں ۔ میں نے دیکھ کر کہا : " خاک قسم حفرت نے تم پر ایک حق
اس خطبے کو دیکھوں ۔ میں نے دیکھ کر کہا : " خاک قسم حفرت نے تم پر ایک حق
لازم کردیا ہے جرمبی زائل نہ ہوگا۔ یعنی بیغیر صلعم فرماتے ہیں :

جابجاکت اوراشعادی ایسائی وائی تبائی بیان کیاہے بعض مندوؤں کائی بعینہ سے عقیدہ ہے۔ برہمنوں کی کتاب جوگ "اسی مضمون پر ہے ۔ اس زمانے کے صوفی اس کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اور شیعوں کا دینی کتابوں سے اس کو بہتر جانے ہیں یعبی شیعوں کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ برحق ہیں ۔ لاعلی کے سبب ان کی باتیں مانے اور کا فند مینال ہے کہ وہ برحق ہیں ۔ لاعلی کے سبب ان کی باتیں مانے اور کا فند مینال ہو دین کا دور بڑھ رہا ہے اور دینال دین کا دور بڑھ رہا ہے اور دینال مون مائل ہو دینی کی طرف مائل ہو دینی کی طرف مائل ہو گئے ہوئی صوفی بن گیا وغیرہ ۔ ان کے عالم جن کی کتابوں پرعل کرتے ہیں کافر اور خلافت کو گراہ کرتے والے ہیں گرجوا ہی بیت علیہ ماستال مے بیروکا دور خلافت کو گراہ کرتے والے ہیں گرجوا ہی بیت علیہ ماستال مے بیروکا دور خلافت کو گراہ کرتے والے ہیں گرجوا ہی بیت علیہ ماستال مے بیروکا دور خلافت کو گراہ کرتے والے ہیں گرجوا ہی بیت علیہ ماستال مے بیروکا دور ہے وہی دامستی بھرسی ۔

اکٹر صوفی لوگ ستی اور اشعاری نرمب کے بی اعتقادات اور

عبادت میں سب اُن محموافق پر اتنااختان من ہے کہ اگر کمی کتاب بیں مکھا ہو کہ ابو صنیف کے نزد میک نماز اس طرح پڑھنی چاہیے اور سفیان ثوری کے نزد کی اس طرح ، تو سفیان کی رائے برعل کریں گے حالانکہ وہ اُن سے

ملیکی نے بندم عتبر سدیر سے روایت کی ہے کہ س ایک ن سجد سے آرام تھا اور ا ام محترباقر عالیت لام سجد کی طرف تشریب ایسے تھے آپ نے میرا اما تھ بکی کر کوجہ کی جانب رُخ کیا اور فر مایا:

" اَ عُسدُيرِ إِ لَوْكُوں كُوخُداْ كَا حَكِم ہے كہ اس گُفرى طرف آئيں حج وطوان كري اورامامت كا اقرار كري عيساكہ الشرتعالی ارشاد فرما تاہے:
" وَ إِنِيْ لَغُفَّا رُ لِيَمَنُ "مَاتِ وَامِنَ وَعَيِلَ صَمَا لِعَالَمُمَّ مَا اِلْعَالَمُمَّ مَا اِلْعَالُمُمَّ

پے توبہ ہے کہ ایساعثاداوران کار اکست علیم استلام سے الوصلیف نے جی کیا ۔ سبی کیا ، ان کے بزرگوں کا حال انشام النّر آگے آگے گا۔

بعض شیوں میں اس جہالت اور گرائ کا خیال پیدا ہونے سے دین میں رخنہ بڑگیا ہے۔ می الرّن عربی جو ان کا برا بیر ہے ابنی کتا بخصوص الحکم" میں رخنہ بڑگیا ہے۔ می الرّن عربی جو ان کا برا بیر ہے ابنی کتا بخصوص الحکم" میں کہتا ہے۔ اور ابنی صفت ہم خود ہیں ، اور ابنی صفت ، اللّہ نے ہمیں بیان کیا ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہمی تو اپنے تئیں دیکھتے ہمی کہ خاتم الاولیا بہتا ہے گویا پیغمبروں سے بہتری کا وعوی کرتا ہے۔ کتاب فتو حات میں ہے"، سبحان میں اظلمہ الاسلیا، وھو عینا " کتاب فتو حات میں ہے"، سبحان میں اظلمہ الاسلیا، وھو عینا " یعنی پاک ہے وہ خدا جس نے چیزوں کو ظامر کیا اور چیزین خود ہی ہے۔ ایک اور حالی خصوص الحکم" میں کہتا ہے کہ حضرت فوج عیالت لام نے رسالت می غلطی کی ان کی قرم راستی پر تنی اور معرفت کے دریا میں غرق ہوئے اگر رسالت می غلطی کی ان کی قرم راستی پر تنی اور معرفت کے دریا میں غرق ہوئے اگر

دہ لوگ حفرت نوح علیات بلام کے کہنے پر علی کرتے بلندی سے ہی ہی آ سے بار بار کہتا ہے سی خرب کے پابند نہ بنوا ورنسی فرمب کا انکا رکروا ور کہتوں وغیرہ کا مجھی ان کا رنز کروکسین کہ درحقیقت یہ خوا کا انکار ہے - ہر جہسیندی فدا مور موجود ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ گو سالہ بہتوں پر خوانے حفرت ہا رون کو خاب فرک ان کا مرصورت ہی اس کی عبادت ہواس کے نزویک ونیا میں کوئی چیسند میں اس کی عبادت ہواس کے نزویک ونیا میں کوئی چیسند السی نہمیں جو معبود نہ مہو کہتا ہے کہ عیسائی اس لیے کا فرہی کہ خواکا مرف حفر موری میں مانے ہیں۔ اگر سب چیز ہی خواکا ایک میں ناکھ اسے میں عالی اس کے کا فرہی خواکا ایک مونا مانے تو کا فرنہ ہوتے ، یہ عین توجید ہے اس کے کسی نزکرے میں لکھا ہے مونا مانے تو کا فرنہ ہوتے ، یہ عین توجید ہے اس کے کسی نزکرے میں لکھا ہے مونا مانے تو کا فرنہ ہوتے ، یہ عین توجید ہے اس کے کسی نزکرے میں لکھا ہے اس کے کسی نزکرے میں لکھا ہے دوئی کا حال پوجھا ، تو کہا کہا گرا

و جن خص من تین خصوصیات ہوں گی اس کے دل میں کینہ! ورخیانت کھی یہ ہوں گے ۔ (۱) علی خالص : جو محض اللہ کے بیے ہود (۲) امام اول مسلمانوں کا خیرخواہ ہونارس مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ درہا۔ " میں نے شفیان توری سے پوچھا کہ جن اماموں کی مجت اور اطاعت کو فرض قرار دیا گیاہے وہ کون میں ؟

(سفیان نوری نے ) کہا: معاویہ ، یزید اور مروان بن الحکم (جیسے دن جن کے پیچے نازیمی درست نہیں ، خشر بعیت میں ان کی گواہی قبول ہے ۔) ( بیعرمیں نے پیچے ا) اور وہ حماعت مسلمانوں کی کوشی ہے جس کے ساتھ

رسفیان توری نے ) کہا: مرجیہ ذرب والے سنی ۔ (جو کہتے می کہ ایک شخص چونماز ، روزے کا تارک ، عنسلِ جنابت سے ناوا تعن ، کعیہ کو کہ لئے والے ، ماں سے زنا کرنے والے کا ، کیان حفرت جبرائیل اور می کائیل کے کین کے برابر ہے ۔ یا قدریہ مذرب والے سنی ، جو کہتے ہیں ، (معا ذائشہ) خدا جو چاہت ہیں کرسکتا ہے ۔ یا خارجی لوگ جو (معاذائشہ) حفرت علی علیہ ہیں اور لعنت کرتے ہیں ۔

سفیان نے کہا: بہیں ، گرسٹیوں کا اور ان کے آمٹ کا اس مدیث سے بارے یں کیا خیال ہے ؟

ع بارسے یہ بیا عیاں ہے ؟

میں نے کہا : شیعہ لوگ حضرت علی ابن البی طالب علی سے لام اور اُل کے

المب یہ علیم المسلام کی الماعت کو واحب جانتے ہیں۔

دسفیان توری نے ) یہ سنتے ہی صدیت کو مجا الم کر مجینیک دیا اور کہا کیے

دسفیان توری نے ) یہ سنتے ہی صدیت کو مجا الم کر مجینیک دیا اور کہا کیے

باشكى سے ندكہنا۔

کہاں ہوسکت ہے اورجواس کے قائل ہوں المعلوم کون سے خداکی عبادت

کرتے ہوں گئے ۔ اس لیے بعض کے نزدیک اس مرتبے بہ پہنچ جانے والے کھ عبادت کی خرورت نہیں ، اور بس آ بت میں اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دیا ہے بعنی : " وَاعْبُدُ دُرَ بَالْ حَتّیٰ یَا یَیْدَ کَ الْبُنقِیْنَ " وَاعْبُدُ دُرَ بَالْ حَتّیٰ یَا یَیْدَ کَ الْبُنقِیْنَ " وَ اعْبُدُ دُرَ بَالْ حَتّیٰ یَا یَیْدَ کَ الْبُنقِیْنَ " وَ اعْبُدُ دُرِ بَالْ کَمْ تَجْدُولُوت آ کے )

ور اور عبادت کر اپنے موافق اس طرح بدل لینے ہیں :

اس کے معنی آپنی میں جو افق اس طرح بدل لینے ہیں :

معادت کر رہ کی جبتک کہ تجدکو وحدت الوجود کا لفتین ہو "

علاد حلی آپنی کی ب کشف الحق " وَ ہنج المقدق " میں فرما تے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے میں حلول منہیں کرتا ، کیونکہ اگر ایسا مان لیا جائے تو اسٹر اللہ تعالیٰ کسی شے میں حلول منہیں کرتا ، کیونکہ اگر ایسا مان لیا جائے تو اسٹر

معتاج مكان بوگا اور محتاج مجى فدا نہيں بوسكتا۔

بحث مسئلہ طول

بحث مسئلہ طول

المِست سي مولول كتاب ليف سي صوفيوں كے ايك فرق كا يرفر ہے كوروں كو المحق ما رفوں ميں حلول كرتا ہے ليعنی اُثر آتا ہے اس ہے مشائح كی قبروں كو متبرك جانتے ہيں كہا بجيب بات ہے مجمی فدا اور تمام چيزوں كومتحد بتاتے ہيں كمي كہنے ہي كہ فروں ميں حلول كيے ہوئے ہے ۔ اس فرقے كى عبادت محمد كہنے ہي كہ فرا اور نا چنا ہے ۔ حالانكہ اللہ تقالیان بوتا ہے ۔ اللہ تعالیان اللہ اللہ تعالیان مؤلف من المور نا جن اور نا چنا ہے ۔ حالانكہ اللہ تعالیان مؤلف من اُنہ تا ہے ۔ کفار کو خطاب مؤلف ہے :

یعنی: ان کی (مشرکوں کی) نماز ودعاء خانہ کعہ کے پاس سوائے سیٹی اور "الیاں سجائے کے اور کیاہے -؟

اس محقول كى بابت إوجيمتا ب لد قول ضرايه ب: " إِنَّدَ آسُونُ الدَّارَةِ وَشُنِينًا آنُ يَقُولُ لَذُكُنْ فَيَكُونُ . " لعنى: اس كيسوانبس كرائس كاحكم الساعي جبسى شى كابونا جا ا اس کو کیے ، سیما ، لیس وہ بوج تی ہے۔ اكرسكهم كونو حياب توييس:" ر كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَاْنٍ . " (بردن وه ایک عبداشان ین ہے۔) اگراس كى صفت كولوحقاب توده يرب \* هُوَ اللهُ اللَّذِي لَنَ إِلهُ إِلَّا هُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقِي هُ وَالرَّحُلُنُ الرَّحِيْدُ. " يعنى: وه خدا وه بحس كسواكونى مجود شهيد وهفيب وشهودكى إش جانتام اوه رحن ب رحم ب-

ن ک نبور سی کر کری کفری باتی بھری پھی ہیں ، عزیزان من ! الفاف کمیں ایک نبور کر کا الفاف کمیں ایک کر کا کری کا کری گئے کا کہ تا کہ باز کہ مسلم کا کوئی گئے تا کی جا کر ہے ۔ ؟ بیغیر اکرم صلعم یا اُکت تا جودن سکھانے ویے ہیں ایسی باتوں پر (معاذاللہ) ان کی زبان کی نبیں چل ، اور یہ سی کو ایسا سکھایا ! نصاری کو ایسی ہی گئت خی کی وج سے استد تعالیے کا فسر فرما تاہے ۔

کچدلوگ جناب امرالمونین علیت ام کی ضرت میں آئے اور آئ کے اوسا نے پندردہ کے سبب آپ کو خدا کہدیا ۔ حفرت نے اُن براس قدرعتاب فرد یک ان کو کنویں میں ڈلوادیا۔ غورطلب بات ہے کہ جب خدا کے ایسے خالص بندے کو خدا کہنا کفر ہے تو کتے ، بتی ، این طب بتھر کو خدا کہنے والوں کا ٹھکا نہ بندے کو خدا کہنے والوں کا ٹھکا نہ

### (اصل سويم)

#### درجات معرفت

معرفت کے مختلف درجات ہیں جوایمان

کے درجات کے ساتھ برلتے رہتے ہیں فواج نفیرارین طوسی عبدالرجمہ۔ ارش دفر ماتے ہیں کہ مراتب مع فت خدامش مراتب کش ہیں۔

مریسے ہیں کر میاں آگ ہے۔ یہ درجمعرفت، ہی کادہ ہے جوا ٹرات کود کھوکمہ دلائل سے اس کی معرفت حاصل کہتے ہیں۔

تیسرادرم مونت آلش کا بین که نود آگ کے قریب تر سوج مشیح سے اس کی حرارت سے متناقر ہونے گئے۔ یہ درم معرفت الملی کا ان مومنین و خواص کا ہے جمعرفت خدا کے لیے لیے دل میں افرا ہی سے اطبینا ان حاصل کرنے میں اور مرجیز سے آثار صفات کال المی کا مشام ہوئے ہیں اور صفت المہٰ کی قرف متوقع ہوتے ہیں ۔

پوتمادر میرون آسی کا یہ ہے کہ آگ کے اندرخود کا داخل ہونے پر درجہ معرفت الی کا وہ ہے کہ س پر ایک عارف لینے آپ کو فنا فی اللہ کے درجہ تک پہونچادیتا ہے اور یہ درجہ کمال رہ صنت وعبادت کے بعدی حاصل ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا گربی اور غفات ہوگی کرھیں عبادت پر اللہ تعالی کا فروں کو عنا ب فریث اسی عبادت کرنے والے کو یہ لوگ اپنا پر اور رمیم جانے ہیں۔ میں نے بیل رقب و کی آخلوں کے تنہیں بلکہ ول کے بھی اندھے ہیں۔ میں نے یک برتبہ ویکھا کہ چندصونی حفرت امام سین علالیت وم کے رون کہ اقدی پر آئے ، جب شام ہوئی توسب نے نماز پڑھی سوئے ایک کے وہ فہ کوش بیٹھا رہا۔ اسی عرح عشاء کے وقت سب نے نماز پڑھی اوروہ الگ بیٹھا رہا۔ میں نے آئ میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ شخص نماز پڑھی اوروہ الگ بیٹھا رہا۔ میں نے آئ میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ شخص نماز کر مین بندیں ہندیں میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ شخص نماز کر مین اور میں اور خوا کے درمیا ن نماز کا پردہ کیوں ڈالے میں نے کہا سے وہ اپنے اور خوا کے درمیا ن نماز کا پردہ کیوں ڈالے میا تو خوا اور نہدے کے ورمیا ن عاجب ہے۔

کے صاحبانِ عقل الن وگوں کے حالاے کو ذراغور سے دیکیو کہ استرششنہ کی بابت یراعتقاد اور عبادت کا یہ حالاے کی بابت یراغت اور عبادت کا یہ حال میں ناز کا عذر مجب الاحتدار فی بیر کے مال کو ابرال کہتے ہیں حال کہ حقیقت میں یہ وگ حبال ترمین ہیں ۔
جبال ترمین ہیں ۔

س وقت مجی ان کی بہت سی بیہودہ باتیں سنے اوردیکھے بی آتی ہیں۔
ان بانوں کو عشق مذنظم میں لاکر اپنے مرسوں کو دیتے ہیں وہ پڑھ کرچلاتے
اور خوب اُ چھتے ، کو دیتے اور تالیاں بج نے ہیں۔ اور سجی بہت سی برعتیں ہیں
جن کوعبادت کا نام دیتے اور کرتے ہیں۔ نشر سٹر آئدہ بیان ہوں گا۔

مرضی آرگاه نهیں کرنا۔ میں اس کے کان بن جا تا ہول یعنی وہ وی سُن ہے جس کومیں پسند کرنا ہوں اُس کے ایک حسن شامل نهیں ہوتا۔ اس کے ایک معنیٰ بھی ہوسکتے ہیں کہ شخص کوا پنے اعضار وجوارح بیا دے ہوتے ہیں ، مگمہ اسٹری محبت غالب ہوکروہ ان کو بحول جا تا ہے۔

اس سے بہتر اور عمدہ ایک مطلب اور بتاتا ہوں خداکرے کی گراہ لوگ تجد کر ایک مطلب اور بتاتا ہوں خداکرے کی گراہ لوگ تجد

الله لقالى في انسان من بهت سى قوتى ورفوا بهشات بديك به اور حكومي ورفوا بهشات بديك به اور حكومي ورفوا بهشات بديك به المحادث والمرد اور وعده فرايا:

" وَمَا أَ الْفَقَادُمُ مِنْ شَكَى اللَّهُ فَدُهُو كَيْخُلِفُ لا "

لعني بوكيهم (راوضامي) خرج كرتے مواس كے عرض اور دے دينا ت

یا ایسی تعت عطاکرے گا جو پہنے سے شاہر نہ ہوگی۔ چنانج اگر کوئی شخص مال جیسی ہے اعتیار شے کو بھو آگ لگ جانے یا چوری ہوجانے سے تفوری ہو میں ورمیں جاتی ہے کو اس کے عوض بہشت میں لازوال نعمت عنایت فرما دیتا ہے جو دنیا وی مال سے سقدر زیا وہ کوگ ایسی ہی عارضی طور یو دنیا وی عرائے بعظ مطاکر کے بمقد هنائے آیت :

سى عارضى هورىپردىيا وى عرب عودا رئے بىلى الله و كالا يَخَافُونَ \* يُجَاهِيكُ دُن فِي سَنِيلِ الله و كالا يَخَافُونَ

تومتة لآيمه "

لعنی: را و خراس جہاد کرتے (خرچ کرتے ) میں اور طعنہ زلوں کے طعنوں سے منہیں ورقے ۔

یعنی راہ خدامیں حرف کرو بر جوشخص دنیاداروں کی عارضی اعتبار کی پرواہ فرراہ خدر میں بہادرانہ رضائے ابنی کے موافق عل کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے عوض بہشت میں عربہ تعطافرائے گا جواب سے بڑھ کر موگی اور

" جب بنده فرائض کی ادئیگی کے بعد دوافل اور و قب

است ) ہیں ہم تری هم وفت ہوجا آہے تو پروردگاری ہیں فرما ا

ہے کہ میں اس کو اپنا ایسا دوست بنالیتا ہول کہ جواسے کا

دوست بن جائے وہ بھی ہرادوست ہوجاتا ہے ، پیر سُن کی آنکھیں اُس کی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ

قریری آنکھیں ہوجاتی ہی باکر وہ تو میرے کان اُس کے نہیں

دستے جن سے وہ سنت ہے بلکروہ تو میرے کان اُس کے نہیں

ہیں ،اس کی زبان 'س کی نہیں ہے جی جاتے وہ بات کرنا اُس کے نہیں جاتے ہے بلکروہ کی میں ہیں۔ ہی جاتے ہے بلکروہ کی بات کرنا ہیں ،اس کی زبان کی جاتے ہے بلکروہ کی بات کرنا ہیں ،اس کی زبان کی جاتے ہے بلکرمری زبان کی جاتے ہے بلکرمری زبان کی جاتے ہے بلکرمری زبان کی جاتے ہے ۔

اس مقدس حدیث کوالی باق اورصوفیار نے سن کوفیات کو اور من کا منطق کی انکائے اور مختلف فرقے پیدا ہوگئے۔ اگر حدیث مبارک فرکور کومعتمان قرآن سے سنتے کو مخالط میں گرفتار نہ ہوئے ۔ حدیث فرکور ویوسوف کامطلب یہ ہے کہ مرافاص بنو حب میرے ذکر وفکر اور میری محتیت میں منعزق ہوجا تا ہے تومیں اُسکی زبان نجا تا ہوں 'اور جس جیزے کے دیکھنے میں میری رض ہوتی ہے اس کو وہ دیکھتا ہے میں اُس کی اُسکی کے کالے نسی منا اپند کرتا ہوں 'اس کورہ جمی منا بید کرتا ہوں 'اس کورہ جمی منا بید کرتا ہوں 'اس کورہ جمی منا بید کرتا ہوں اُسکے مراشب

مِدِمكَتب مُراس مري قري السكايد مطلب موك جب مرع رف الس مرت كو بينج توسي الس ك آنكوب جا آ مول - يعنى جرك نظر مُرِتى بع مرى سنت كي فوبي ديكه ته مرع خلان

بے انتہا ہوگی ر

جناب ابرالمومنین علیات بلام اورات کے اصحاب اپنی طافتوں کو طافتوں کو عدت وعبادت میں صرف کرتے تھے۔ المدنوں کے ان میں استقدر برکت بخشی کہ اسانی قرت سے بڑھگئی ۔ اس یہ حن بریر میمین علیت بلام فر ایا یہ کہ فیر کے دروازے کوسیں نے بنی جسانی فوت سے نہیں اکھ را ایک فقت ہے کہ فیرت سے نہیں اکھ را ایک فقت ہوت ہے اگر جا بی لو ہاتھ بلا کے بعنی سروت سے معدوم نہیں ہوتی موت کے بعد کھی توسی ہی برقرار رہتی ہے ۔ چونکی منت سے معدوم نہیں ہوتی موت کے بعد کھی تو اور یہ اپنی کے بغیران کا کوئی ارا دہ کے بعد کھی تو اور یہ اپنی المادہ ان کے قلب میں ڈال دیتا ہے اور ہمام کام اس کی تدبیر سے ہوت ہیں۔

مَدِيثَ يَنْ عَنْ النَّقُوامِنَ فَواسِةَ المُومِنَ فَواسِةَ المُومِنَ فَانَةُ يَنْظُو بَسُومِ النَّلُهُ ''

بعنی ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ انٹر کے تورسے دیکھناہے۔ فتح اللہ بنا بیج الحکمة من فلیه علی لساند

فلح الله بنا بيع المحديد من ولبه مى ساله المعنى بيا بيع المحديد من ولبه مى ساله المعنى بيا بيع المحديث كوشي ولب كرن كول دينا ب الراس كوفر منه يه بوق ال من من ولب من ورسور كوفي ما صل مؤلب المحديث ورسم كالل طور سے فير حديث بيون ہے ۔ اس جشے كى كہيں انتہا نہيں اس ليے مشيد زبان مير حارى ربتها ہے اورختم نہيں مہدنا۔

اس مدیث کے لیے انتہائی کافی ہے: بِیُ سَیْدَمَمْ وَ بِی بَیْنِصُمُ وَ بِی بَیْنَیْ وَ بِی بَیْنَطُنَیْ

بعنی: اس مرتبے پر پہنچ کرمیری می قت اور مردسے سُنتا ' دیکھتا 'چینا اور اولتا ہے ۔۔۔ اور اولتا ہے ۔۔۔ ا

اس سے ظاہر ہے کہ بیم زنبہ مقر بان البی کے لیے فاص ہے تاکہ بقوں ہے دینوں کے سرکس وناکس کے لیے حدیث شخلقوا باخلاق اللہ کے معنی ہی ہیں ہو بیٹی اُخلاق البی جیسے اخلاق بیدا کرو ' یلانشبیہ اس کی مثنال ایسی ہے جیسے لو ہا آگ میں سرخ کیا جائے۔ معلوم ہوت ہے کہ یہ لا با مہیں بلکہ آگ ہے ، حالانکہ حقیقت ہیں آگ نہیں ہے اس کا رنگ اور اثر اس میں آگ ہے ، حالانکہ حقیقت ہیں آگ نہیں ہے اس کا رنگ اور اثر اس میں آگی ہے ۔ الیہ ہی اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے اپنی صفات کا کچوصت بندے کوعطا فر ماتہ ہے ۔ السانی علم اللہ تعالیٰ کے مقابلے ہیں جہل کے برابر علی مرابر علی مرابر علی ہو انتہا علم کا ذرہ ہے جس سے بے بنیاد انسان عور کے نعرے بند کرتا ہے اور اُس کی قدرت وطاقت کا ذرہ بادشا ہوں کوطل ہے جس سے کہا ہی اللہ اللہ الیہ وہ اللہ کے دو سہو ہیں ۔ ایک کمال کا اور دو سرا نقص کا دیم کی ارتبالی کا اور دو سرا نقص کا دیم کی کا اللہ انسانی کے دو سہو ہیں ۔ ایک کمال کا اور دو سرا نقص کا دیم کی کا اللہ انسانی کے دو سہو ہیں ۔ ایک کمال کا اور دو سرا نقص کا دیم کی کا لات انسانی کے دو سہو ہیں ۔ ایک کمال کا اور دو سرا نقص کا دیم کی کا لات انسانی کے دو سہو ہیں ۔ ایک کمال کا اور دو سرا نقص کا دیم کی کا لیے انسانی کے دو سہو ہیں ۔ ایک کمال کا اور دو سرا نقص کا دیم کی کیا تھا تھیں ۔

اس لیے کوالہائی کتابیں قدم قدم برقعیامت کا تذکرہ کرکے زمین وہ سانوں کا تذکرہ اس طرح کرتی کتابیں قدم قدم برقعیامت کا تذکرہ اس طرح کرتی ہے و کواکسب کا غذکی طرح محروط کے میں ساتھ اور سوائے اسٹر کے کوئی شے باقی ہی ندرہ گی۔

## (اصل بینجم) ذکر فردیت باری تعالی

وہ ہینہ سے ہا در بہشدرہ گائے مطلب یہ بہی کہ جب سے دنیا ہے وہ ہیں کہ جب سے دنیا ہے وہ ہمیشہ رہے گائے مطلب یہ بہی کہ وہ حب سے ہے جب دنیا نہ تھی کو وہ ہمیشہ رہے گائے سے مطلب بہیں ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے گائے بلکہ وہ دنیا کے ختم ہونے کے بعر بھی دہے گا۔

ر مفرت امیرالموسین اورحفرت امام موسی کاظم علیهمااستگام سے کی دواہو شد وارد مواہدے کہ: الشرتعالیٰ کی طرف سے ہے اورنقص وعز انسال کی طرف سے ۔ اللہ تعالیٰ جمیع مشبعانِ آل محکدؓ کوجنؓ وانس کے وساوس سے بچا اور را ہِ حق کی ہوایت پر گامزن رکھے ۔ بحقؓ محدؓ و آلِ محدؓ

اگرینده میم معنوں میں النٹر کا بندہ بن جائے۔ ول مکنِ خالق بن جا تو دن والے لاکھ بارمجی لیے سٹیں "ہمیشہ ذیبل وخوار رہی گے۔ البوڈر نُوسیا عشرِ حندا ہمیشہ عزّت واحرام سے مید کہا جائے گا۔ پزنٹر لاکھ مرتبہ بھی بڑعم خودخوش ہوجائے کہ میں نے حسین کو ذریبل وخوار کر دیا ، مگر حسین قیاست تک منبر شرحت براحترام سے بادیے جائیں گے اور بزیر پر پہشے دعنت کی بارش ہوتی دسے گ

## (اصلچهارم)

## <u> مدوث عالم</u>

وریث ماسبق سے اشارہ س طرف کبی ہے کہ یہ عالم خل ہراور کائناتِ مادی حادث اور فان ہے اور فاتِ خاتِ عالم غرصدت لعنی باتی اور و ات خاتِ عالم غرصدت لعنی باتی اور و کر کئے ۔ وہ سبسے بہتے کھا (موجود تھا) جس سے بہتے کوئی شے تصور ہیں کہ جاسکتی۔ وہ ہمیشہ رہے گا یعنی اس کی ذات لامتن ہی ولا محدود ہے جس کی اختِ کا تصوّر ہی ہیں کو اختِ کا تصوّر ہی ہیں کو اختِ کا تصوّر ہی ہیں کو اختِ کا تعام اور کام استیاد عالم حادث ہیں یعض مسلک ہی یہ ہے کہ خلاوہ عالم اور کام استیاد عالم حادث ہیں یعض فسنی جو علم کے فیر فائی اور آسہ ن وزمین کے فیرحا دیث ہونے کے قائل ہیں وہ دیرہے کھے میں بغیر ان خوا کے لائے ہوئے دین کے بیش نظر کافر ومشرک ہیں وہ دیرہے کھے میں بغیر ان خوا کے لائے ہوئے دین کے بیش نظر کافر ومشرک ہیں وہ دیرہے کھے تھی بغیر ان خوا کے لائے ہوئے دین کے بیش نظر کافر ومشرک ہیں

سب چیزوں کاعلم ہے اوراس کاعلم سی نگاہ دغیرہ کے ذریعے کامختاع

ہنیں اس کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ متھا' اس کا یہ طلب بنہیں کہ ہمیشہ

متی، بلکہ واجب الوجود ہے اور ازل سے ہے ، اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ

منقول ہے کہ حضرت اہم محمد باقر علیات یام نے فرمایا:

منقول ہے کہ حضرت اہم محمد باقر علیات یام نے فرمایا:

مفول ہے کہ حضرت اہم محمد باقر علیات یا حضرت باقر منہیں ۔ اس کی فرات میں تعدو منہیں ۔ اس کی فرات میں تعدو منہیں ۔ اس کی خرات ہے کہ خرات عالی جس صفت سے شنتا ہے وہ الگ ہے اور جس سے دیکھتا ہے کہ خرات عالی جس صفت سے شنتا ہے وہ الگ ہے اور جس سے دیکھتا ہے وہ الگ ہے ؟

م و المعالم با المعالم المعال

منقول ہے کہ حضرت ا مام رضا علائے الم نے فرما یا : هس کا اس قیم ا اعتقاد موده مشرک ہے ہم رے شیعوں اور محبول سے بنیں بلکہ الشر تعالیٰ ایمیٹ مے عالم ہے ، تا درہے ، دکھنا ہے اور شنتا ہے ۔

نقط واحد کی نشریج منقول بے کرجنگ جل کے دوقع برایک عوال مفرت امرانونین علیات اوم کی خدرت میں آیا اور سول کیا کہ ، خدا کے واق موٹ کے کیامعنی ہیں ؟

وگائس کودهم کانے لگے کرجنگ کے دقت پریشانی کی حالت میں پوچھنے
کاکیا دقع ہے۔

حفرت نے فر مایا سے ندروکو کہ کا کہ کا جنگ تھی تواسی مطلب کے لیے ہے کہ

" دین کا بتدار فداکی معرفت ہے اور کمالی معرفت اُس کے یکن ہونے کا اقرار ہے اور یکتا فی کے اقرار کا کمال میسے کہ اُس کی صفات دوسینے صفات دو رفات کو ایک جانے کیونکہ ڈات اور صفات دوسینے سے دوئی لازم آتی ہے اور دا جب الوجود کے لیے دوئی محال ہے فداکی ذات کوصفات سے صبا مرا ملنے کی صورت میں اس کا متحد دہونا لازم آتا میں محد اس کا متحد دہونا لازم آتا کسی صفت کو الگ اس کی ذات سے کوئی نہیں بیاسکتا، ندیہ کہ سکتے ہیں کہ کہاں ہے ،کیونکہ اس کی دات سے کوئی نہیں بیاسکتا، ندیہ کہ سکتے ہیں کہ کہاں ہے ،کیونکہ اس کا مراک مہاں جو بتایا جلسے ، اس کے علم اور قدرت نے سب چیز دں پراہ طہ کرر کی ہے ۔معلومات سے پہنے عام تھ، جب کوئی ہی فنوق نہتی تب میں وہ خالق تھا۔ فدا کے تمام اوصا ف اسی طرح حد بیان فنوق نہتی تب میں ۔

الترتعالی کی صفات معبردوایت معنقول ہے کہ حفرت رسول فلاصلع کی وفات کے نویں روز بعد جو خطبہ حفرت امیر المؤمنین اس کے ابتدا ماس مفون سے ب

" حمد وننام اس باک ذات کے لیے زیبا ہے جس نے عقلوں کوائی ذات اور صفات کی حقیقت معلوم کرنے سے عاجز کردیا اکیونکہ اس کامنل محال ہے جس سے تشبیہ دے کرکوئی اس کو بتاسے بلکہ وہ الیسا ضاہے جس کی ذات میں تحدویا تف وت نہیں، ہرچیزسے دور ہے بی ذوری مکان کے لیاظ سے نہیں، بلکہ کمال اور ہاکیزگی سے ہے۔ مرشے بی قادر اور مختار ہے، یہ اختیار اور تدرت الیسی نہیں کہ جنروں کے اندر سے یا طاہوا ہے بلکہ اپنے علم اور قدرت سے اس کو

لوگون سے توحید کا اقرار کرائیں :

مجرورایا: اے اعرابی ! تونے کہا خد واحدے۔اس کے چامعنی ہیں ا اُن میں سے دوخداکی دات کے لیے محال ہیں اور دوواجب سید پہلے دو ،جو محال س وه بيس كه خدا كويم لاكهاجات كيونكه اس سيكسى دوسر مع كالجمي بونا لازم آتاب اوريكفرب رجبكه نصارى كمنت سيكه خداتين خراول يس تيسرا ہے۔ دوسرے محال محمعنی يس كرخداكوجنس ميں سے ايك كمبي -جسے مثلاً زید کوانسانوں میں سے ایک کہتے ہیں۔ یہ سمی کفر اور شرک ہے۔ اور دوسری دوصورتین جوخدا کے لیے واجب بی ۔ ایک برکہ وہ کمالات میں یکت ب كونى اس كامشل اورشر يك نهاي ، دوسرى واجب صورت يه بهكهوه معنوں میں ایک ہے اُس کے حقے اورا جزا پنہیں ' مذها ہرمی' منعقلیں غور کامقام ہے کہ جس امر میں بیان کرنے کی صدیا حکیموں اور عاقلوں نے ہزاروں سال کے عرصے میں طرح طرح کی دلیلیں سوچ کرحت بات بتائی، مارے آئت علیم السّلام نے ایک حدیث میں اُس سے کئی گنا واضح بیان كرديا ـ اس ك باوجود مجى مرت س لوگ منين معجة \_

## (اصلششم)

بقائے حق تعالے

یعنی قالے باقی سے فنااور عدم اس کے لیے محال ہے اسى بقاى كونى انتهاسى بيعض لوگور كاخيال بكركيونكر ببيشت اور دوزخ میشدری گے اوران کے رہنے والے عیم میشدری گے ۔ المبذ ع

ابرى صفت خلاكے ساتھ مخفوص نہيں رہى، بلکجنتی اور دوزخی بھی ابری ہو مع مالانكه السانيي م - بقائ اللى بالذات ساور بقات عوام الغير ہے۔ اوربقائے النی ایک صفت اورایک حالت بہے اوربقائے عوام کی مختلف خصوصيات مختلف اوقات اورا دوارس بدلتي رمتي بي لعيي كبح خاك متى كبي يانى كيمي گوشت متعاكميمى مرزيان بهجى سياه تعالمبى سفيد غرض الكيصال يرباقى نبيس تقاا ورخدا سرزمان مين ايك بحال يرباني استاب.

ا صل هفهم خالق کائنات: صریف درکوراس طرب می اشاره کرد می به شرّی

خالق زمین وآسمان اور سروه چرجوان یس ب عیاندا سورج استام مل من کر جن وانس ، وحوش وطیورائی کے بیاریے ہوئے ہر لعض فلاسفاء فعقول عشره كوان كاخالق ماناها، بلكعض غالى شيعول في مين و أسمان كاخابق كمته معصوبين كومعض وجوه سي فرض كياسي - حالا تكم المراحات اورانوال أئمة سايها بجعنا بالكل فلطب.

حضرت المعلى الرضا عنركت لام سے ياسر في دريا فت كيا كه: یابن رسول نشر تفویض کے سند میں آپ کی کیارئے ہے ؟

آت خارشا دفروا ماكه جوفول أورهكم خدائة تعال ف إيه رسولًا کے ذریعے سے بندول تک بہونیا یا ہے اس کے لیے مکہ ہے کہ اس یعمل کرو باقی یصفات تخیین اور رزاتی کاکام کسی کے سپردنہیں فرمایا۔

الوباشم عبغرى سے روایت ہے كميس في حفرت امام على الرصِنا علاست الم سي سوال كياكه غلّات اورعقول عشره كي خالق مان والوريخ متعلن آپ کیافر مائے ہیں؟

آپ نے ارشا دفر مایا کہ سوائے ذات واجب کے سی کوخالق یا رازق ماننا کفریے 'اُن سے دوستی رکھٹا 'اُن کے ساتھ کھانا ہینا ' شادی بیاہ سینت منع ہے۔

کاب احتجاجات میں علی بن احمد تی سے مروی ہے کہ بعد ف شیول میں اختلاف واقعہ ہوا اور وہ یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ خدانے ائمۃ اکو تخلیت اور دوزی رسانی کی طاقت عطافر افی ہے یعض کہتے تھے کہ ہنیں۔ محمد بن عثمان عمری جو کہ حضرت صاحب الام علا لیستے دم کے نائب تھے نے اس باسے میں عراج نے مقرت نے حجاب میں مکھاکہ خدہ ہی ہے چوفلت فرما تا اور دوزی دیتا ہے ، مگر ائمۃ اسوال کرتے ہیں خداس فراات کو طاقت نے باعث ان بر معبود قیقی مہر بان ہورات کی دی وی کو قبول فرما تا ریاضت کے باعث ان بر معبود قیقی مہر بان ہورات کی دی وی کو قبول فرما تا میں ماریتے اور زبود

## (اصلهشتم)

فِلقتِسِمُوات

احادیث معتبرہ سے ظاہرے کہ آسمان آلیں میں ایک دومرے معتبرہ سے ظاہرے کہ آسمان سے دومرے آسمان تک پانچ سوسال کی راہ کا فاصلہ ہے اور تمام آسمان طائکہ سے بُر ہیں جیساکہ احادیث اور اقرال اَئمۃ سے تابت ہے ۔ طائکہ احبام لطیف کے مالک ہیں جن کومر کا ن

مبی درکارہے حضرت امپر المؤنین منے ارشاد فرمایا ہے کہ خداد ندعا کم کے کہ فرار ندعا کم کے کہ فرار ندع کم کے کہ فرشتہ اس کے قراری میں گئی گئی میں میں ایس کی تعداد تمام نحلوق سے ذیادہ ہے اور بلحا فراجیم کوئی تحلوق فرشتوں سے عظیم نہیں ۔
فرشتوں سے عظیم نہیں ۔

لعض فرشتہ اپتے جہم کے نواظ سے اس قدر عظیم ہے کہ اس کے کا ندھے اور کان کا فاصلہ سات سوسال کی مسافت کلہے۔ احادیث و اقوالِ ائمۃ عصے نابت ہے کہ جس طرح آسمان سات ہیں اسی طرح زمینیں ہمی سات ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کے اوپر اور نیچے اس قدر مخلوقات ہیں جن کا مسنعار ناممکن ہے۔

فرستول كابيان على كية بن كرعقل موجوده اورنفس ضفى ور طاقتوں کا نام فرشتہ ہے مگراس کے قائل ہونے سے دین کے خروری مشلے كانكارا وركفرلانم آتا ہے۔فرننے سے زیادہ تعداد میں اوركوئی خلقت نہيں ا وربلي ظرهم انيت ان سعظيم تركوتي دوسري مخلوق منهي سوات روح كے. ابن بالوية بسندمعتردوايت كرتے سي كرجناب امرالونين عسف قدرتِ خداکے بارے یں اوگوں نے سوال کیا۔ حفرت نے اللّٰر تعالیٰ کھے حدوثناء بيان فرماني مجرارشاد فرمايا كما شريعالى في ايك فرنشته بيداكياكم جواگرزمین براً ترے تو تام زمین اس کے لیے ناکافی ہو .... بعض اتنے بر سبن كربور اسمان بي سمات بي بعض السي عبي كرتم م اسمان ان كى كرك آتے س اور بعض بوامي كھوے س اور زمين اُن كے مخنول مك ہے۔ کیسایاک اور بررگ ہے ان کا برورد کار۔ بعران بردون كى بابت دريافت كيا جآسان كاوبرين

نسیم و شه میرد المی بی و بعض فرشته ایسے بھی بی که قیامت مک دکوع میں رہیں گے ابعض سجد ہ المئی بی اور مرشب سنز مرزاد فرشنے ذمین برنازل بوکرکعبر کا طواف کرنے ہیں ، مجر اسول خدام پرسلام بڑھتے ہیں ، مجر امرائونین ہم برائے ہیں اور جبح کو آسمان بر چلے میاتے ہیں اور جبح کو آسمان بر چلے جاتے ہیں ۔ اسی طرح دو سرے دوز ایک اور گردہ المائکہ ذمین برآتا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ یو شہم جاری دہے گا۔

مخترروایت میں بے کہ کسی نے جناب ام جعفرصادق علیات الم مے بروایت میں ہے کہ کسی نے جناب ام جعفرصادت علیات الم می

آپ نے ارشاد فرایا: قسم ہے اس فدال جس کے قبضہ قدرت میں بیری جان ہے فرنے ذہین کی خاک کے ذرّوں سے بھی تعدادی زیادہ میں جومن آسمان پر میں ۔ اور آسمان پر میا وال رکھنے کی بھی الیسی جگہ نہیں ہے جہال فرشت کا مکان مذہو۔ وہ سب خدای عبادت کرتے ہیں۔ اور زمین کے اویر کوئی درفت یا ڈھیلہ ایسا نہیں کہ جہال فرشتہ منہ وہ اس پر موکل ہے اور میردوزاس کا عال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرف کراہے ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ جانساہے اور مرفرشتہ ہم المل بہت رسول اللہ کی قبت کے وسیلے سے درگاہ اللہ میں تقرب جا ہو اور ہمارے و شمنوں پر العالیٰ میں تقرب جا ہو اور ہمارے و شمنوں پر العالیٰ میں تقرب جا ہو اور ہمارے و شمنوں پر العالیٰ کرنا ہے۔

ابنِ بابولیّن نے لب ندمعتبر لکھاہے کہ زینب عطارہ ایک دور خباب التذکیم کی خدمت میں حاصر موا اور خلقت ِ خداکی عظمت کا سوال کیا ۔

آنفرے نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی فلوق کا عظمت میں کبا محکانہ ہے گرکسی قدر بیان کرتا ہوں کے زمین مع اپنی تمام چیزوں کے اپنی نجلی زمین کے مقابلے میں السی ہے جیسے ایک حلقہ یا کڑا جنگل میں پڑا ہو۔ اور یہ دونوں تعیمی زمین کے مقابلے میں ایسی می ہیں ، ساتویں زمین تک بہی حال ہے۔

آپ نے ارشاد فر ایا: حیا بِ آول کے سات طبقے ہیں ، ہر حی ب کی موٹائی یا نجسو سال کی راہ کے ف صلے کے برابر ہے اور ہرا یک کا در میا ن فاصلہ بھی آتنا ہی ہے ، اور ہر حیاب کے در میان ستر ستر ہزاد فرشتے ہی اور ہرا یک فرشتے کی طاقت تمام انسانوں اور جنوں کی طاقت سے ذیادہ ہے ۔ بھر اُن کے اوپر اور بھی حجاب ہی جو ہرا یک موٹائی میں ستر ہزر برس کی راہ کے فاصلے پر ہے ۔ اس کے بعد سراد قات جلال ہیں۔ یہ ستر ہزار بر دسے ہیں ۔ اقد ہرا کی میں متر ہزاد فرشتے ہیں ، اور ہرا یک می ، نجسو ساف کافاصلہ ہرا کی میں متر ہزاد فرشتے ہیں ، اور ہرا یک می ، بجسو ساف کافاصلہ ہرا کی میں متر ہزاد فرشتے ہیں ، اور ہرا کے می ، بجسو ساف کافاصلہ سراد تی کبریا ، مجر سراد تی کبریا ، مجر سراد تی کبریا ، مجر سراد تی علمت ، بھر سراد تی وحدانیت ہے اور س کافاصلہ ستر در ستر بزار سالہ راہ کے فاصلے کے سراد تی وحدانیت ہے اور س کافاصلہ ستر در ستر بزار سالہ راہ کے فاصلے کے سراد تی وحدانیت ہے ۔ اس کے بعد حجاب اعلیٰ ہے ۔

معلی بن ابراہیم نے اور مجعفر صادق علیات و سے دوایت کی ہے کہ حفرت نے فرایا کہ فرستوں کو انتر تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا ہے ۔ حضرت رسول الشرصلعم نے جبر لی کو دیکھا کہ ان کے چھسو بازو تھے اور نیٹرلیوں پروتی اس طرح تھے جیت سبزے پرشبنم کے فطرے پڑے ہوں اور ذہن وآسمان کے درمیان سمائے ہوئے تھے . جب انتر تعالیٰ میکا تیا کو زمین پرآنے کا حسکم وران سال کے اور دو سراز مین برت ورانا ہے اور دو سراز مین برت میم فرایا یہ اندر تعالیٰ نے ایسے فرانسے بھی بیدا ہے ہیں جن کا آد صاحبے مرون کا سے اور آد معا آگ کا۔ اُن کی تبیعے یہ ہے :

" اے خدائے پاک اجس نے برت اور آگ بی اُلفت بیداکردی مہیں اپنی تبیع اور عبادت بیقائم مکھ۔ " مجمع میں اپنی تبیع اور عبادت بیق مہیں " نہ جاع کرتے ہیں اُن کی زندگی مجمع حفظ تنے جسے مہیں " نہ جاع کرتے ہیں اُن کی زندگی

## (اصلىنهم)

#### مفهوم لطبعت وخبير

لفظ لطیعت چارمعنی میں استعال ہواہے: (۱) وہ چیز جونہایت باریک ہواور دیکھنے میں ندائے۔اس معن سے مراد خدا بھی ہوسکت ہے کبونکہ وہ کئی دیکھنے میں نہیں آتا۔

رس لطیعنا وردقیق اسنیاء کے علم کوتھی لطیعن کھتے ہیں۔ دم، لطیع پشتن ہے لطعن سے ،لہٰذا صاحبِ دطعت کوبھی لطیعت گہاجا سے گا۔

> اورلفظ نجیر" دومعنی میں استعال مونا ہے (۱) خبیر امیم فاعل لینی جلما مورسے باخبر۔ (۲) خبیر ، بہعنی خبرد ہنے والا لینی وسندہ۔

رطیف و جیر کی طرح جمد اوضاف خدایی نه قدیم سے بین نه خدا سے پیلے تھیں رور نہ خدا ان جمد صفات کا خالق نہیں ہوسکتا۔ یہ سے ام

یعنی: اُسی کے لیے ہے جوکھ اسانوں اور زمین ہے اور جوکھ ان دونوں درمیا ہے اور جوکھ تریکی ہے ہے۔

یہ سب جنرس آسمان اول کے مقلبے سی مثل حلقے کے ہیں جو جنگل ہیں ہڑا

مو ۔ اور ساتو ہی آسمان نک الیسا ہی ہے ، بیک دوسرے کے مقابلے میں وسعت

کا حال ۔ اور یہ تام آسمان وزین دریائے مکفوف کے مقابلے میں مثل حلقہ مذکور کے مقابلے میں حلقہ مذکور کی طرح

مذکور کے ہیں اور دریائے مکفوف کو ہو نگرگ کے مقابلے میں حلقہ مذکور کا اور

مزکور کے ہیں اور دریائے مکفوف کو ہو نگرگ کے مقابلے میں حلقہ مذکور اور

حجاب نورستر میں کہ نگاہ ان کے سامنے ایسی می میں جیسا کہ حلقہ مذکور اور

منام چیزیں کرسی کے سامنے ایک حلقے کی مانند میں :

و وسع كُوْسِيتُهُ السَّلْمُوَاتِ وَالْوَرْضَ ..

صفات اس كى عين ذات بي خداف خودكوچندن مول منظشوب فرمايا ہے كيؤكم مند سے بوقت اضطراب اُس كوپكار نے كے ليے پرايشان منظ سيمع الهير قدر اُقام رُ حى وقيوم اُنع مرو باطن الطيف وخير اُقوى وعزيز احكيم و عليم وعلى الإالقياس ـ

بعض گراہ معرضین اعتراض کرتے ہی کہ یہ اسمار بندول کے یہ جی استعال کے جستے ہیں المبذا بند ان صفت میں الشرک شریک ہوگئ حالا نکہ یہ خیال باللہ اللہ است کہ اگرچہ مبدول کو ان اسماء سے بہارا جاتا ہے لیکن عنی ومفہوم کے می فاسے جُدا ہیں مِشْلٌ خدا کو عالم کہتے ہی اس معنی میں کہ اس کی ذات اور علم دو میں کہ وجیزی بنیں ہیں بلکہ علم عین ذات ہے کوئی میں امار الشر موجد دھا لیکن وہ عالم دی ا

بیکن جب بندول کواس نام سے منسوب کیاجائے گاتو، سے مراد یہ ہوگی کہ یہ بندسے سی وقت جا ہل تھے جب علم اصل کیا تب علم کہوائے گئے ادراب مجی یعلم اُن سے زائل ہوس کتا ہے تو بھر مجی وہ عالم نہوں نے جائیں گے۔

### (اصل دهم)

قادرطاق

عالم الحاوی مرحب زهبول ، طری کی دجزدی عمرالی مرحفظ بست و گری مردی میرالی مرحفظ بست و گری مردی میرالی میرمفظ با ب و گرجزالیسی منهی ب جواس کے علم میں منهو اس پرتمام علی ردهکس ر ایمان رکھتے میں کہ وہ مرحب نرکاعلم رکھنے و ما در قدرت رکھنے والا سے وہ اس

برقدد رمقا- اور اب بھی قدرسے کم اس جیسے اعماب عالم خلق فرمادے، مگر مکیم علق ہونے کی بن ریراس کی مصحت کا تقاضا یہ کھا۔ وہ یری کرسکتا تقاکد ایک آدی کے دو با تقوں کے بی کے ال سے زیادہ علی فرم دیتا بھیے فرشتوں کے دوسے زیادہ بازو (ہر) بھی ہیں، مگر تفاض کے صلحت يهي مق كردوع عقرى من سب بي رينا كند وه استيارجوممتنعات مي داها بن اور أن كوأس كى قدرت فن كرن بنين جا بتى اس كاسطىب يرنبي ب كموه أن كوفلق تنهي كرك " مبكه وه ، حثيام . زخورة بل منيق نهي وا ورية ان كى خلين سيكى كوكونى فائده بهوي سكتب اوريداس كى قدرت مطلقة ي مى مى ك كوئى فاى تهيل حِس في لين خزار عدم سے عرف الاده ورفق الك ے عالم کوخش فرما دیا اُس کے لیے کیا مشکل مقا کہ دیسی چیز کوخش نافر ماسے۔ حفرت ، وجفرص دق عليك الم عضقول مع محفرت موی عیرات مروه تور ریشریون نے " فراسے ممکل م ہوے اور دیکو ک که مجے اینا خزانہ دکھادے۔

التربع لی نے رش دفرہ یا سے موسی ا میراخزانہ یہ ہے کہ جس چیز کا میں ادادہ کرتہ ہوں اور کہتہ ہوں اکن " رہوہ ) بس دہ شے موجود ہوج تی ہے میں ادادہ کرتہ ہوں اور کہتہ ہوں اکن " رہوہ ) بس دہ شے موجود ہوج تی ہم میں ادر سک قدرت میں شک کرنا ایک موقد کے سے گذہ کہ ہم نے ارش دفرہ یا ۔ ہی ہم نے ارش دفرہ یا ۔ ابوذر گا ایک معرفت الہی اور اُس کی ذات وصف ت برایان لانے کے بعد

مجمدیر بیان لاز وا حَب بید اوراقرار کرنداس بات کاکم خداونده م نے مخلوق کی جانب مجمد بیندول کوفورب ہے صاب

كى بناية دون اور، أن كے مى تغين كواس كے دردنك عذاب سے ورون

باک دفوات

فائرة اول ضرورت وجودني

یہ بات ظاہر دہ ہم ہے کہ تخدیق عالم سے کوئی غرض خاتی عالم کی دارے کی خدیق عالم کی اس کا اسکی علم کی دارے کی غیر دارے کی غیر کا دارے کی خات کی متاج نہیں ہے۔ اس کے کما لات کے متاج نہیں ہے۔ اس کے کما لات کے خزانے سے المہیت وقالمیت رکھنے والے افراد کما لات حاصل کر کے انٹر ون المخلوقات ہونے کی مستدھا صل کراہیں۔

الله و الله الله الله الله الله و و الله و

اصولے وہدے ہیں ایک چیسٹ رہیم بڑالزمان حفرت مجرم صطفا مستی استرعیہ و کرم کم نبوت کا اقسوارہے جب کو منتقر اُجسٹ ر ف اندوں میں بیان کیا جار ہاہے۔

چن بخشنقول کے کرایک زندلی محفرت امام حفرص دق عربی میام کی خدمت میں آیا ورحیند سوال کے ان میں ایک سوال یہ مجی مقاکہ نبی رسول کی کما عرورت ہے ؟

حفرت ا وم في النادفرويا ، كيونكريس بنابت كرجيكا بول كرمهمارا خالق الترب ، صرنع جميع خلوفات ب اورصفات جميع مخوقات سے منزہ ہے اورائوراس كمصلحت اورحكمت بيبنى بي مغلوق كى آنكھيں اس كو منين ديكيسكتين احساسات اس كومعلوم نهين كركية ووجيم نهي دكفتاكرش ے رور وگفتگوی جاسکے۔ لہذاس فرورت کے میٹی نظر کی ایسے ذریعے کا مونا فنرورى سم فيلحت فداوندى كي حكيمان لصائح مخلوق تك ميوي اسك تاكم وہ اس برعمل كركے فائرہ ، كھامكيں جو الكى بقے ئے ابرى كا دراج بنين ور وه الكورترك كرسكيس منو فغائب نسل اورد سكر مهلك ترين نقص أت كا باعث بول ان ہوگوں کو منکوم اور نری نے اپنی مخلوق کے لیے مروری سجھ اُنے کا نام نبی اور رسول قرار دیا ، جو بیرت میں اخلاقِ خداو نری کے حامل اور صور میں لبشرت سے مشاببہوں اُن کو نبوّت و رسالت کے نبوت کے لیے عجزات عط کیے گئے ۔ شکّا مُردوں کوزندہ کرن ' نابین کوبٹ ئی دین ' مراض لاعسلاج سے نجت دل نا ، جانر کے دو الکواے کرن ، سورج کو غردب کے بعد والیس برادیا وغيره - اور خداكي زمين كسى وقت عيى ان سے خالى نئيں روسكتى ـ ا گرميغيرية مو لو

اس کا دصی اُس کی بغیری کی دلیل موجد ہوتا ہے۔ علادہ ازیں اسان مدنی اسطبع ہے استی ضروریت زندگ یں ایک دوسرے کا محت جہ اور بیا احتیاج بہ بھی بی جھ کوے اور جنگ ہ سیب بی بن ج تی ہے۔ لبذان کو ایک لیسے حاکم کی مازمی خردرت ہے

جو تنکم بن کر اُن کے فیصلے ہے لوٹ اپن ڈائی اغراض کوم طروت رکھ کرائی م ہے۔ اور لیسی ذات جوان صف ت کی حاسل ہوا وراس سے فیصلوں میں غلطی بھی تہو اس کو صرف ذات خدا و ندی کے اور کوئی نہیں جان سکت۔

لند و مروری بواکه وه منصوص مِن الشرمِو (الشرکی طرف سعِم) شرکا انتخاب صرف وه ذات فرمائے جوتم م اوصاف کا خالق موا ول کے ال سے مجوبی واقع ن وعالم مو - وغیرہ و غیرہ -

#### فائدة ثانيه معجزه

ت نبی کی نبوت کی دلیس عوام کے لیے معجزہ ہے۔ معجزہ وہ فارق عاد علی سے جورت کی نبوت کی دلیس عوام کے لیے معجزہ ہے۔ معجزہ وہ فارق عاد علی ہم میں ہے جورت کی نبوت سے ظاہر ہوا اور دوسرے لوگ اُس کو بیش کرتے میں عابر مردے کو زندہ کر دبیا ' جاند کے دو مکر سے کو زندہ کر دبیا ' جاند کے دو مکر سے کو دبیا و عذہ یہ

جب کوئی تخص فرست دہ خد بیغہ بونے کا دعوی کرے اور مذکورہ بالا امرائی م دے کر نبوت میں کر دے تو بالا شب وہ خص فرست دہ خدا بیغہ بوگا اور گرکون کا ذب دعو نے نبوت کرے تو باب شب وہ خص فرست دہ خدا بیغہ بوگا اور گرکون کا ذب دعو نے نبوت کرے تو بیابت میں نہیں کہ مشرقعا کی اس کے عدل وانھا ن سے فرایع سے کسی قسم کا معیزہ دکھی دے کبونکہ یہ بات اس کے عدل وانھا ن سے قطع لعبدہ ہے کہ وہ لینے بندوں کو بہشہ کی گراہی اور ضلالت میں سبتلا کر دے ور حس طرح مرح کر نبوت کے معجب زہ کو دیکھنے سے نبوت کا لیقین ہوت ہے اسی طرح مرح کر گوئی کر نبوت کا لیقین ہوت ہے اسی طرح میں مرکزہ کے اخبات میں اور کر گھنے کے لعدم ہوت کو مرکزہ کے اخبات میں ایس کر لیقین کر بیاج ہے گرا ہم نے بی وہ وہ در کی مدب

فائده نالته ، نبوت بيم ير خرالزمان

بینیب راخزار ان وجری و وجبان حفرت مخرصطفی صلی الد علمید و که میم کی مجزات لا تعداد اور بیشارس بنجدان مجزات کے ایک مجزه آیک افران مجد مجب سے ب کواٹ نے بعدا علان نوت بعور مجرے کے پیشے کرکے اعلان فرمایا ، کہ س کی مثال توکیا ، اس کے ایک جبوٹے سے سورہ کی ہی مش نے آؤیکر فصحار و دلیغار کی کشرت کے باوجود کوئی بھی اس کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں ، یک سطر کھی بیش نہ کرسکا ، بنکہ جنگ ، ورقتل وغارت میرا مادہ بوگئے۔

ابن بالویه هلیدادهم سے روایت ہے کہ ابن اسکیت ، م خرسی حضرت ام مرضا علن کیست میں آی ، ورسوال کیا کہ حضرت اور من کو خدا نے عصا اور مدیر بین اور حضرت عیشی کو معجز و طب ، ہم سے نئی اکرم کو کوم کا معجزہ کیوں عطاقہ ما ہے ؟

ک ل ت طب پر حادی آجائے مشل مردوں کو زندہ کردیا اُ ن کے کم ل سے مافوق امر مقا عمادر زاد نا بنیا کو بنیا کی دینا اُن کے کم ل کی دمترس سے مفق بات تی حضرت عیسی نے میں کچھ عمل طور پر بخیام دیا جس کو دیجھ کرانُ وگوں نے آپ کی نبوّت کا افرار کر دیا اور ایمان ہے اُٹے۔

اورمارے نی کھونکہ اس عہد میں بھیجے گئے جس میں فصاحت و باغنت کا عرون تھا۔ فصیار و بلغاء اور قد درالکلام شعراء لینے قصائد درکیعیہ پرسٹکا کراس کی فصاحت کا دعوی کر کے مقابد طلب کرتے تھے ۔ لہٰذا قدرت نے نئی آخرار مان کو دہ کلام عطافرہ یا کہ حس کود سیھ کرسب ، جزا وردم کنور رہ گئے اور یہا عرف میں کہ ماھن کلام البشر" یہ بشرکا کلام نہیں موسک ''اس کے باوجود آ مادہ منگ بوگے ۔

ابن انسکیت نے کہا 'آپ نے بیٹک میج فر مایا ' اب یہ فرمائیے کرس زمانے میں حجت خدا کون ہے ؟

آپ نے فر وی کو عقل سیم تھے رہے ہیں۔ استرق ل کی س نفت سے فر گرہ کو کہ فرد کا گھے بینے م بدوں تک سے فرد کر کھی جینے م بدوں تک بیونچ نے دالا اُن کو خدا کا بہدنیہ واست دکھ نے دارا کون ہوک کت ہے۔ اور استہ و می مت کون ہے۔ گرفقل سیم ہے ہم وگے تو ہمتھیں جہتے خدتک عزد رہے بیرنجا دے گی۔

علاوہ ازیں نمی تخزیز ،ان کے اور بھی بیٹیا ر معجز ت ہی جن بیٹی شک کی بنی شن بنیں امشلا سٹن القرا و رخت کا آپ کے حکم ہے آنا اور واس جان ،ور نگشتہ ئے مبرک سے بانی کا جاری ہون جس سے سارے مشکرا ورجانورو کی میاب موز بہتا ہے درت مبارک پیر نگریزوں کا کھن مرکز ، اُرز غالم مسوم کو فوم کون بنیس أَيْ فَارِتُ دِرْمايا يُول .

اُسفوں نے کہا ؛ ہم نے تور سنت ہی پڑھا ہے کہ خدائے اباہم کواور اُس کے فرزندوں کو کتاب وصکمت اور نبخت عطا کے ہے اور اُل کو اس ملک کی بادشاہی دی ہے ۔ چن کچہ ایسا ہی ہو تاجلا آیا ہے ۔ اور اُل کی ہی حکومت رہی ہے ۔ آپ کہتے ہیں ہم پنجی کی اولاد ہی ہم آپ کو صفیف و کمزور دیکھتے ہیں اور دومروں کو باا ختیا ہے اس کی کیا وجہ ہے ؟

حضرت الم معفرصادق علیات لام نے سنا ورآ بخصول میں آنسو معرف کے اورا رشاد فروایا ، ہمیشہ، نبیا ، اورباء اوراد صیا کے ضرا منطوم و مقبور رہے ہیں اور خالم ہمیشہ فالم میشہ فالم میں اور خالم ہمیشہ فالم میں ہوت قلیل تعداد ان کی مطبع اور مخلص رہی ہے۔

اکتون نرک و ان مادون اُن کی مواد الله اس مناج علی میں کم

م أتحون في كها انبياء اوراك والدلخيراس دنيا بين علم على كي الموث على الموث على الموث على الموث الموث على الموث على الموث على الموث على الموث وكل الموث وكل في الموث في الموث وكل الموث وكل الموث في الموث وكل الموث وكل الموث والموث والموث والموث الموث ال

طعام سے کثیرجہ وت کو میرکرنا 'جِنّ ت کامطبع ہونہ 'حفرت امرالمومنین ' مے کیے آفتاب کوبیٹ نا ، قدک لینے مالک کی شکایت تیک خدمت میں كرنا وردن يركى عاصم من عاص كرف كے وجود مرت اور المنده كام مات سے واقعت مون ، شیخص کے سوال کی جو ب دید تیجیع خبرت دینا، مَثْلاً فَتَحْمِكُمُ افْتَحْ يَجِيرُ روم وفارس كالمسمى نوب كافتح رَن ١٠ دنسرت الميرالمونين سے ا عالَث اللم اربر مع وی اورخوارج كاجنگ كرن امظومي اببت كے خبردین اخبردین وف ت حضرت فاحمر در شب در حیسندی علیمارستام ۱۰ ور مت کام، فرقول مي هم ميم موجوز وغيره وغيره مشيم معجزت مين از طع لطر ان اوص ن كي جواكي بي حسب وسنب حلم وعلم الخلق وم وت ١٠ نت وديانت عوالت وشجاعت ، زبرو درع ، قناعت ورياضت ، تركب علائق اصفائے عيدت اجباد بائتفس احسن سنوك امع شرت باخت صداقت وحن كروار معينت والس وغيره وغيره باك جلق ع

اگرنسان ذر بھی ن، وص ت پرغوریٹ تویہ، وص ف ہی وہ ہوت ہیں کہ ہیں کہ ہی فہ بوت ہیں کہ ہی فہ بوت ہیں کہ ہی فہ بوت کو نیم کے بغیر چرہ کا کرنہیں۔ سی طرح اگر کوئی شخص آپ کے لائے ہوئے قول اور شراعیت مقدمہ کو نظر غورسے دیکھے تو سی کوہ ننا بڑے گا کہ بہتی تون سوئے خدا کے سی محنوق کا نہیں ہوں کہ ۔ علاوہ بری بیٹرے گا کہ بہتی نون سوئے خدا کے سی محنوق کا نہیں ہوں کہ ۔ علاوہ بری آپ کی بعثیت کے خدا رکھیے سابقہ میں بکشریت ہیں۔

حفرت ا،م رض عدرت مے دد بیت کمیرے داری میں محدے در بیت کے میرے داری مجمدے فروند کی میرے داری مجمدے فروند کی میر محدے فروند کرمیرے والد بزرگار حفرت امام حجفر صادق علی کے فروند فرق مندست میں میہود یوں کی ایک حجاعت آئی اور سوال کیا کہ کیا کٹ فروند فرق میں جوس مُت کے بیغیر تے اور حجہت اہر ذمین سے۔

• آپ نے فرمایا عدامام کا فرزند اور ہونے وال امام سے آپ لوگ اِل سے سوال کرتے ہوئے داند مائیں۔

• أنفول في سوال كي اكم وه أوجيزي كيا تقيل جن كوفراف حصرت وكل كالمعجزة قرارديا عقا-

ادم موی کافر مسنے جواب دیا (اس دقت آپ کی عرف سال مقی) (۱) عصابی الدم موی کافر مسنے جواب دیا (اس دقت آپ کی عرف سال مقی کا میں جی جب آپ بینا ہا مقد کر بیان سے باہر سے سقے ۔ (۳) ڈیڈی (۴) مینڈک دہ اخون برسلہ الم کردیا تھا۔ (۱) کو و فور کو بنی اس کی میں کو اصحاب فرعون برسلہ الم کردیا تھا۔ (۱) کو و فور کو بنی اس کی میں دس کو کا کہ کا دیا گیا تھا۔ (۱) من وسلوی اُن کے لیے تا ذل کیا گیا ، (۱) دریا شرکا فیت ہوا۔

• سیودیوں نے کہا ' آپ نے کی فرمایا۔ کھر دریا فت کیا کہ آپ ہے فرطیے کہ پنچ بارسلام سنے وہ کون سام بجرہ بیش کیا کہ دیکھنے واسے اس کو دیچھ کم آپ برایمان سے آئے۔ ؟

• آپ نے فرایا 'اشرکے حبیث کے بہت سے معجزات ہیں سنو ' اور غورسے سنو اور یا د کی رکھو ، پہلام عجزہ ' یہ ہے کہ سنیا طین اور شِن آپ کی بعث سے قبل آس ن بہ جاتے اور وہاں کی با تیں اس زمین کو سند نے سے حس کی وجہ سے بہت سے کا ہن پر اہو گئے آپ کی بعث کے بعد اُن کا آسمان پر جان ممنوع قرار یا یا 'اس کے بعد جب بھی وہ کو شش کرتے ہی تو تیر شہاب اور ستاروں کے ذرایع سے اُن کور دک دیا جا باہے ان کے مذ جلے سے کا مہنوں کی کہانت ہطل ہوگئی ہے ۔ (م) یہ کہ گرگ ربھی شے ) نے آپ کی نبقت پر گوئی کے باطل ہوگئی ہے۔ (م) یہ کہ گرگ ربھی شے ) نے آپ کی نبقت پر گوئی

دى (جيساكر قصة الوذر يس بيان بو) (٣) تمام آب كے عب طفل جوانی اورسری بس آب کی صدانت ویانت اورامانت کے معترف تقے ۔ (۲) جب سیعت بن ذی پزن حبشہ کابادش ہوا اورجاعت ورش عبرالمطلب كى معيت مين وبال كنى تواس ف اُن سے حفرت کے متعلق سوالات کے اور کہا یشخص عنقرب، ی متعارے درمیان بیغیر مدنے واللہ ورلیش کی حاعت نے اقرار کیا كربيصفات جويه بادشاه بيان كرراس فحركى بي- (٥) جب اربربر بن مكسوم انهدم كعبر كے يع ما تقيوں كولا يا توحفرت عدامطلب ففرا ياكراس كمركاليك محافظ باس يتواس كومنهدم منبي كوكلة اس وقت میعن بن ذی برن مبغی ارم کے آنے کی خردے چاکھا۔ چنائد ہن مخرف دعار کی اور آئے گی برکت سے وہ خالم کعبہ کومنہم نہ کر کا۔ (۲) آب دلوا کے جہ کے سائے می آدام فرمارہے تھے ، کم الدحيل ايك يرابهارى بقراب كرآيا ناكرآب كيسرميارك براس مگردہ بچراس کے ہاتھ سے چھٹ گیا اسر حند کوشش کی گرنہ ارسکا (م) يكالوجيل في ايك اعرابي س ايك اون خريرا تفااوراس كاقيت ادا فركتا تقار اوانی نے اہل ولیش سے اس كی شركايت كى اُتھوں نے أنحفر يك كويكليت بيوي في فرض سياس كويمشوده دياكر رمول فراے کے تو وہ الوحبل"ے اس کامطالیہ دلوادی گے۔

جنری ده اعرابی آنفرت کی ضربت میں گیدا ورعوف کرنے وگاکہ آپ میری مدد کھیے اورمیرے اوٹ کی قیمت الجحبل سے دلوا دیجیے ۔ آپ اس کونس کرالوجبل کے گھر تشر لعین لے گئے۔ دَقُ اَبْ

كيا. الدهبل مكرس نكلا آب ف أس ف أس مع ذمايا كماس اعرابي كاون ك قمیت اے دے دو۔ ابوصیل نے فور اقیمت اداکردی ۔ اعرابی نے اہل قرلیش کے باس آکراُن کا مشکر بداداکیا ۔ اہلِ قرلیش بیش کر مرسے حیران ہوئے اور الوحبل سے جاکرکہا کہم نے تواعرابی سے مذاقاً کہا تھا ناکہ رسول خدام کوذلت کاسامناکرنا بڑے ، گرنونے واقعی قیمت اداکردی ۔ ابوجیل نے کہا ، میں مجبور مفار میں نے دیچھ کم اُن کے تمراه ایک جالورا ونٹ سے بھی طویل القامت منہد کھونے ہوئے مجھ سے کہ رہا تھا کہ فیمت اداکردے ورنہ میں کھے ان فتم کے

(٨) يكر قرليش كم في نفر بن الحرث وعقبه بن الى محيط كومدين م میوداوں کے یاس بھیج کرآب کے حالات معلوم کرنے چاہے۔اُ مخوں نے بتایا كه زياده ترغرباء آب كے طرفدارا ورسمخيال بهوتے جارہے ہي ۔ قرابشِ مكتب يېمئن کرکه بېشک مخرا الله کے رسول بي کيونکه يې اوصات مېم نے گذرشت

(٩) ميكرجب آپ في مكتس بجرت فرائي لوقر ليش في سراقد بن حبينم كو آب ك طلب مي مرينه روانه كيا- آب في في باس كود يجه آو التاريع لي ساد عا كك مجھاس ظالم كے باتوسى كات دے ورًا بى اُس كے كھوڑے كے بير ز بین میں دھنس گئے اوروہ چِلا یا کہ اے محسند! مجھے نجات ولائیے میں آئندہ آپ كوتكليف برگزنديبوي أول كار

آئيفوع وفرون كريالي والعاكريب اس قول يرسيا عق اس كونجات دے رچنانچ أس كونجات عى ادروه وايس علاكيا ـ (١٠) يمك عامرين طعيل اور زيدين قيس الخضرت كم ياس آم اورعامر

زيد المالمس جب مخرس باتي كرف لكون تو ، تو موقع ياكر لوارس ال كا مرتم كردينا - چنا بخدعام آنخفرت سيم هروف كفتكو كقامكر زيد في اپناكام انجام ندیا - بارنکل کرعامرنے زیدسے کہا ، بڑا برول نکلا ، ڈرگیااوروعدہ خلافی کرکیا۔ اُس نے کہامیں نے وہاں سولتے ٹیرے کسی دومرے کود سکیف کائیں

اكر توارحلا ما مى توترابى مقلم موعا مار

(١١) يك ديرس قيس اورنفرين الحرث دولون الخفرا كي يال تاكمات سحيدسوالات كركے بيعلوم كوسكيں كم الخفرت غيب كے حالات واقعت ہیں یانہیں منامخاس سے تبل کہ وہ سوال کرے آب نے ذبیر سے فرایا كركياتودي تخص نهيب كرجو فلان روزعام كيمراه ميرت تسل كالك ہے آیا تقااور مجھ قتل فرسکا۔ میٹ کروہ بہت جیران ہواکیونکہ ال دونوں کے علادہ سی کوعبی اس کے بارے میں علم مذکقا۔ اس کے لعد وہ سلمان ہوگی -

(۱۷) برکه ایک مرتبه چید میرودی حفرت علی بن ابیطالب علیات بام کی فدمت میں آئے اور کہاکہم مموارے جہازا دعجائی سے کچھ سوالات دریافت کراجا ہیں۔آئ نے آخفرت کی خدمت میں اُن کا پیغام پہو تجادیا۔ جناب رسول فدا فارشاد فرمايا محجوس وه كياسوالات كرناج بتيني ميس توالمشركاايك عاجزبنده بول اُس كريم في من قرر علم مجهوعطا فرايا بيس أسى قدرمين جانتابون -

جالجيمبودى عا فرخدوت موف آب فارشادفر ما ياكتم موال كرنا جاست بويا يمتعارام طلب ميس بيان كردون ؟ أكفول في كما الهيبي فرائع آب ف اراث دفروا یا کدتم ذوالقرنین کے حالات مجھسے دریافت کرناچا ہتے ہو۔ المول نے کہا بیٹک \_ آت نے فرایا ' دوالقرنین روم کاد منے والدایک او کا تھا ' جوفرا بوكرمشرق دمغرب كابادشاه موكيارة خرمي اس فيايك داداد ممرك ان جان ازه دم اونول سے زیادہ تیزر فتار ہوگیا۔ دور کا کہ مفتر اصحاب سے

(١٦) يكداك مفرس اصحاب سيسى كاناقد كم بوكيا تفارأس في كهاآت بعنب بدخدای توسیت لائے کھرانا قرکباں ہے ؟ آت نے فرایا ترانات فالدمقام پدہد اُس ک مہادایک درخت کی شاخ بن لیگئی ہے سب ک وجس وه حركت بنين كرسكتا - چنانيدوه كيا اوراسى مقام سے ناقر اے آيا۔ ره را يد كه اون ف في المايت كي كم مجيم مرا مالك بهت مار تابي كي مجے اس ظالم سے نجات دلائے۔ آپ نے اُس کے مالک سے فر ما ماکہ اس کو سی کے ہمذور وزوت کردے مرجب آئے جاتے تواوٹ نے موراد ک کرکسی ا چھاورنیک مالک کے ہاتھ فروخت کیاجائے تاکمیں زووکوب کی کیس سے نکا جاؤں۔ آپ نے جناب المونين كو ملايا اور فرما باكراس نا قد كوخريدلو \_ جنائي امرالونين فخريدايا اورجنگ صفين بين وه ناقد آئ كے پاس مقار (٨١) بهكرايك روزآ بي مسحدين تشريف فرما تفي كرايك اونث دوارتا ہواایا اورآ بے کے دامن میں مرر کھر بلبلانے نگاآ کے نے اصحاب سے فرمایا كرير فابت كرراب كميرا مالك مجه ذبح كرناجا متاب آب ميرى جان كيك ایک صحابے نے کہا میں جانتا ہوں بدادنے فلال صیب کا ہے اس کے بيغ كاسى وليمه عاوروه اس ونك كووليمي ذبك كرنا چا بتا بحفظ فے اس کو بلوایا ورسفارش کی۔

ے بی و بولی روسان و می و اللہ معرکے لیے بردی کی کہ خدا و ندا الن کو قعطیں مبتلا کردے ۔ جہانچہ انتہائی شدید قعط پڑا جس سے دہ لوگ سخت برایشان ہو کم انتخار کے کہ خدرت میں آئے اور معافی کے خواستگار ہوئے ۔ آپ نے مجراللہ سے دُعار فرائی کی میدرد گارا : ان بررجم فرا ۔ جہانچہ بارش ہوئی اور اس کثرت سے

کے شہور ہے۔ ایمفوں نے کہا 'کی فرمایا ' اور وہ مسلمان ہوگئے۔

(۱۲) یک آیک روز والجہ بن معید اسدی آپ کی فدمت میں آیا اس خیال سے کہ آج آب سے اتنامشکل سوال کرے جس کا آپ ہوا ہ ذرسے میں اور وہ کون گا کہ آپ ہو نہ ہیں ہو دوہ کون کون سی چیزی ہیں جو نہ کی ہیں اور وہ کون کون سی چیزی ہیں جو نہ ہیں اور وہ کون میں میا ہوا ہی موال کا جواب مرف دو تمقر سی جیزی ہیں جو بد ہیں ۔؟ آپ نے اس طولانی موال کا جواب مرف دو تمقر سے جیزی ہیں دیا ۔ والبعد کے بیسنے پرآپ نے مارکوارشاد فرمایا نیسی وہ جی میں ہوجائے اور دل گواہی دے کہ یہ بیشک می جیزے کہ جس سے تیرانفش مطائن ہوجائے اور دل گواہی دے کہ یہ بیشک می جائے۔ اور بدی وہ ہے جس پر تیرا دل معنن نہ ہو ' ہر حین رکم اُس کو اچھا بتلا با جائے۔ مگر آوائس یوعل نہ کرے ۔

دمان یک گروه عبرالقیس آپ کی خدمت ین آیا ، لعدادات مطلب تخفرت فران سے فرمایا کہ لیے شہر کافٹر ماجو محفدرے ہمراہ ہے دکھلاؤ۔ سرایک نے لینے لینے فرے حضرت کے سامنے بہتیں ہے۔ آپ نے سرایک کے خرے کانام بتالیا ، وہ حیران ہوئے کہ آپ توہم سے ذیادہ ہمارے شہراور شہر کی چزوں کا حال جانے ہیں اور کھر کہنے گئے ہمارے سامقسہا راایک ، موں ہے جو دلوانہ ہوگیا ہے۔ آپ نے اُس کو طلب کیا اور ایک چا درائس پرڈال کرین مرتب فرمایا ، اے کہ شمن خدااس کو خرستا۔ فور آپ کی وج سے دور میں اور جب بارکھا جس کی حرب آپ کے قرمی آب نے فرمایا ہوگیا۔ اُن کے باس ایک برانا اُس کے کان پرداغ پڑگیا۔ آپ نے فرمایا ہم واغ قیامت تک اس کی سلی مرائی باق رہے کا بی درائ بی دور ہے۔ باق اس کی سلی باق رہے گا جی ای باق ہے۔ اُس کی سلی باق رہے گا جی بی اس کی سلی ساتھ ہو درائی وہ باق رہے گا جی بی بی اس کی سلی باق رہے گا درائی بی درائی ہو اُس کی سلی ساتھ ہو درائی ہو درائی ہو درائی ہو تھا مت تک اس کی سلی باق رہے گا جی بی بی درائی ہو درائ

رد،) بیکرایک سفرس آپ نے ایک اون کی ودیکھاجو تھک کی تھا اور سفر نہ کوریکھاجو تھک کی تھا اور سفر نہ کوریکھا تھا ت

اعِزاء كوين ك تعداد جاليس على ك في طلب فرما يا حفرت على بن ابعاب سے فرویا یا علی ان کے واسطے طعام لوؤ حصرت علی المرادومنین تین جمیول کے بقدرطعام عائد اوران سب سفرايا اسم سركية اورك ي أنحور ف سبم سندندک، رسول المندم ف فودسم مترکه کرکھانا شروع کردیا۔ سب شكمسر بوكر كهايا- الوجيل في كم المحدّ في فرا زبردست جادد كياب يتن اديو ے کھ نے سے بین آدمیوں کومیر کردیا۔ سے مراعاددا درکیا ہوسکتے۔ حفرت نے چندروزے بدر سے انکوبوایا اور محراتنے ہی طعام سے مب کوسیروں (۲۲) يكرحفرت اميرالمونين في ارشادفرها يكمين بازار كيااورايك ورجم كا گوشت خريدا ايك درسم كاآل خريدا ، بنت رسول جناب ف طري في كان تي ر كيا اور مجه سے كم كدرسول فدا م كو بلال أس تاكم بي عبى مارے سائدك أناول فره لیں میں گیا اسول فدام مفرون دعار سے كفلاوندا إسى اس كرسنى يناه مانكت بول ميس في عرض كيا الايسول المنوع كان موجود بمير برا مراحل م تنادل فرايعي مين مخفرت كوليف مراه كرامًا " بي في اي نوينم فاطفيرا مع فرمایا۔ سبتی اک نامیرے پی سے آؤ جب وہ لائیں آؤ جی نے اُس کھانے يرايك جادرةالى اور فداس دعارك كراس كفائي بركت عطافرا يجركب نے نوبیا نے اور فونان اس میں سے ذکانے اور اپنی مستورت کو بھجوائے محفروں یا تم اور تمادا شوبرا وربية بحي كونيل اس كے بعد يمسائے كوحقة رسد طف م بمجوايا اور معرمي باقى ربااوكنى روزتك كام آيا-

بوایا اور سرو بای رواردی دوردی ایک می با در در سری محونا گیات آپ کے درس کے درس میں موجود تھ اُس نے وہ و سطے لائی۔ اُس وقت بشرین البراء آپ کی خدمت میں موجود تھ اُس نے وہ گوشت کھیا۔ آپ نے فرمایا ، یہ گوسفند کہ درمی ہے کہ مجھے زم دیں مجونا گیا ،

ہوئی کہ اہلِ مدینہ آپ کی ضرمت ہیں آگر رونے اور آہ وزاری کرنے گئے جینا کیے آنحضرت نے خالق و مالک کا کٹا ت سے دعا فرمائی اور بادل کو حکم دیا کہ شہر کے باہر برسے اوروہ ایک ماہ تک ہرون نشہر مِرمستارہا۔

رد) پرکھبل بعثت حفرت اوطالب آٹ کو اپنے ہمراہ سفرشام میں اے کئے ادرایک کیراداب کے دیرے قریب فروکش ہوئے ۔ دام ب کتب آسمانی كاعالم مقااورابن كتابول يس برعدج كالمقاكرابك مبغير فلأن وقت اس طون سے گذرے گا۔ جب اُس نے یہ قافلہ دیچھا تواُن کے بیے دعوت کاسامان كياا ورسب كوكھانے برمرنوكياليكن اس جماعت ميں كسى كوان صفاحت كا حامل نہ پایا جواس نے اپنی کتا اول میں پڑھی تھیں۔ قافلے والوں سے علوم کیا کہ متمادے سامان کے پاس کوئی اور می متمارے قافلے کا آدی موجودہے؟ اُمنوں نے کہاایک طغلِیتیم سامان کے پاس ہے۔ رابب وہاں گیا ، دیکھا کہ طغن موخواب اورایک بادل اس کے سربرسایہ کیے ہوئے ہے۔ اس نے کہا پرطفل ى دُريتيم ب. اورمرامطلب هي اسى بغير اخرالزمان سے مقاص كا تذكره عي ہاری کمالوں میں موجود ہے اور معنقر سیمبعوث بررسالت ہونے والیہ وليش كيسن كرمرك حيران بوك اورحضرت كعظيم وتكريم زماده كرف لك یخبرمکرین شهور وکئی اسی وجرم جناب فدیجه بنت و مادر آي سے عقد كى خود خوايش كى احالا كه مرداداني قرايش جناب فد كيرسے عقد كے خواہشمندستے آب نے سب كوالكار فرماد يا اور آ تحفرت كا روجيت سے شرحت ہویں۔

(۲) پرکرتبل کچرت کفرت نے حفرت علی تنامیط الیب سے منسر مایا خرکجہ سے کہو کچھ طعام تیاد کرے ۔ آپ نے طعام تیا دکیا جفرت نے لینے اوراس پرایک چادر ڈال دو بھراس میں سے ایک ایک نان اور گوشن کا نکال کر شکر کودیتے جاؤ۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا' مشکر کے تین ہزار آدی می ترفی کئے اور کھا نام مجمعی نکے گیا۔

دهن میکسورین عباده اسولی قبول کی فدمت می حاصر ہوا۔ آب رونے سے تقے اس نے افعار کے سے آپ کوا درام المونیٹن کو مرکوکیا ۔ آئخفرت نے امرامونیٹن کو مرکوکیا ۔ آئخفرت نے امرامونیٹن کو مرکوکیا ۔ آئخفرت نے امرامونیٹن کے مجراہ روزہ اس کے گھر مربی افسار فروایا ۔ ابعداف طار دُعام فروا گی اورائی کے وقت سعد نے ایک گھوڑا آب کی سواری کے بے بیش کیا جو نہایت ہی فررائی کی دوز تک یا تی رہا اور گھوڑا جی انتہائی فروانبردار ہوگیا۔

روس مرکوب آپ مربیدے واپس مونے توراسے میں آیک کنوئی کافن ہی سے آپ کا گذر ہوا جس میں بہت قالیل مقدار میں ہائی تھا۔ آپ نے مکم دیا کہ کوئی بھی کنوئیں کے قریب نہ جائے تا وقت کے میں اعازت نہ دول ، بھرآ پ نے مقود اس یانی طلب فر مایا اور اس کو منعظ میں ایک کرکوئی میں ڈ ل دیا جس سے بانی نے جوش ادار بانی کوئیں کے اور آگیا یہ ب شکرا ورج بوروں نے میں ہوکر پی نی بیا۔

ردر مرکجتی خرس کے نے آئرہ کے متعلق دیں وہ سب حرف برحرف صبح ٹابت ہوئیں۔

روس) پرکشب عواج کے واقع ت جب آپ نے بیان فرواے تومنا فقین کو اس شب کے تام واقعات جوان منا فقین کو ہیں آئے سے اک کو میاں کو خالوش میر نام ا۔
ال کو مبتدا کے جس سے اُن کو خالوش میر نام ا

(۲۹) برک برک میں پانی فتم ہوگئی مشکری جِلائے العطش العطش ، بایں، بیاس ، بانی بانی ۔ آمخفرت نے فرمایا تم میں سے سی کے پاس بانی ہے ؟ پکودریکے بعد لیٹراس کے کھابینے سے مرکبی ۔حفرت نے اُس عور کو لیے کہ کہ ایک سے کو طلب فرمایا اور اُس سے کہا کہ آب سنے میرے سو ہراور قوم کے بہت سے معززین کوتشل کیا ہے ۔میں نے سو جا کہ اگر میں بادث ہیں تواس کو کھا کرمرہ اُئیں گے اور اگر سینی بہیں تو فداآپ کومطلع فرم دے گاکہ اس میں زمر ملا ہوا ہے ۔

(۱۳۲) یک جابرت عبدالشرانصاری کابیان ہے کہ جب ہم ہوم خندق ،
خندق کھود نے میں معروف سے توسیب کا بھوک کی وجہ سے بُراہ ل مقااور
جناب دیولی خداصتی الشرعلیہ والمہ وسمّ کا شکم مبارک کمرسے سگا ہواتھا یہ میں نے
گھرچاکر بنی زوجہ سے سب حال بیان کیا 'اس نے کچھگوشت اور چیندنان تیار
کھرچاکر بنی زوجہ سے سب حال بیان کیا 'اس نے کچھگوشت اور چیندنان تیار
کھرے کہا کہ جا کر حباب دسول خدام کو مُلالائیے ۔ جابر کے اور رسول خدائے سے اور
کہا کہ آپ خود اور جس کو چاہیں بینے ہمراہ غربیب خلنے پرتشرلین لے چیلے اور
طعام فوش فرما بیجے۔

آ تحفرت نے بینے ہم، صحاب کو طعم کے سے بُلایا کہ ج بڑے یہ لیا کہ ج بڑے یہ کہا گا ہے۔ بہا کہ جا بڑے یہ کہا ہے۔ ہم لوگ مدعو ہد جلہ اصحاب رسول اکرم کے ہمراہ چل بڑے جا بڑا کھول بہت پر بیٹان ہوئے کہ اب بڑی ذہت اور شرمندگی کا منعود میکھذ پڑیگا اکیونکہ اس مقور ہے سے کھے نے ہیں ہے۔ لہذا اُکھول کے نے ذوجہ سے کہا کہ اب کی کرنا چ ہیے ؟ مزجمہ نے جا بڑے ہو گا کہ لائے ہو گا کہ ان لوگول کو ہم باکدلائے ہویا آنحفر ہ ؟ جا بڑنے کہا کہ آخفرت نے سب کو علب فرمایا ہے۔ اس مومن نے کہ ' بھر تم کیوں فکر کرتے ہو۔ رسول خدا آپ سے بہتر ہے۔ اس مومن نے کہ ' بھر تم کیوں فکر کرتے ہو۔ رسول خدا آپ سے بہتر یہ نے جا برسے دریافت فرمایا ان کوا کے در مرز خوان پر رکھدو کہ بھر گو گو شت اور چیز دنان بہیں۔ آپ نے فرمایا ان کوا کے در مرز خوان پر رکھدو

(۱۳) یہ کم آپ ایک سفریں تھے۔ کھدنے کے لیے کچرنہ دہا اصحابیج کی وجہ سے ہے جہاں کہ کھانے کے بیے کی وجہ سے ہے جات کے دیا جو وہ میرے پاس کے اکئے رسب نے اپنا اپنا توشر آپ کی وجہ سے ہیں ہیں کردیا جو تقریباً ایک میرتھا۔ آپ نے ال ایک میرخر بول کو ایک ظرف میں دکھ کہ دُمار فرائی ۔ وہ خرکے اس قدر کنر بیور کے کہ مرینے تک بھرکسی کو خوراکی میں وہ دراکی ہے ہو کہ دوراکی ہے ہے۔

رسی برکر ایک سفریں بانی ختم ہوگیا ، بعد المشی بسیار ایک کنوی پر بہو پخے دیکی تواسی بانی کنوی پر بہو پخے دیکی تواسی بانی بہت قلیل مقاء آب نے بعاب دسن ڈالا تاکہ بانی کنی تیر مقرار میں جمع ہوجا سے ۔ آب کے بعاب بہت کی برکت سے بانی جوش مارتا ہوا اور برنگ گیا سب نے سر موکر بانی بیا۔ بی جبر عام ہوگئی تومسائمہ کذا ب نے بھی ایک کنوی میں ایس نے بیالعاب دہن ڈیلاجی کی موست سے کنوی کا پانی ایسا خشک ہوا کہ کمی اُس نے اپنا لعاب دہن ڈیلاجی کی موست سے کنوی کا پانی ایسا خشک ہوا کہ کمی اُس نے

يانىنى ديار

پی مہیں ہے۔ اس کے دماری میں ہے۔ اس نے دماری اور اس کے دماری اور کھوڑا دلدل میں ہیں گئا ۔ آپ نے دماری اور کھوڑا دلدل میں ہیں تھا۔ آپ نے دماری بطور تھند آپ کی خدمت میں بیٹن کی جو حاملہ مرموتی تھی۔ آپ نے اس کے تھنوں پر دست مبارک بھیرااس کی برکت سے اُس نے دودھ دیا جوسب نے پیا۔

(۳۲) برگرایک عورت بنام اُم شرکی کے سیال آپ مہان ہوئے وہ عورت آپ کے پاس مشک لائ حس میں بہت معمولی روعن تھا 'آپ نے دعار فر اُئ ' اُس میں، تنا روعن ہوگیا کہ بھی مہری مذہوا۔

ره ۳ ) یک دب سورهٔ تنبی اوله اوداس ک ورت ک دمت می نازل موق آن آواش کی دوجه آم میلی ایک مجاری بچولی ایک مجاری بچولی کا ایک مجاری بچولی کا ایک مجاری بچولی ایک مجاری بخولی ایک مجاری محاود مجبی ایک الجرائے محادد مجاری ایک مجاری محاود مجرے درمیان ایک برده حائل کردیا محاد

اس کے تعرف امام موسی کاظم علائے ام نے مہودلوں سے فراما کہ خیاب رسول فعام کے مبیا کہ مسلم کاظم علائے اس کے ایک کماب مرابی حقیات کے ایک کماب ہے جوابی حقیقت اور تمام کتبِ سالقد کی گواہ ہے جس میں عقلا ہو زما مذکب عقلیں حیران ورث شدر میں۔

يهودلون نے كہا كرية معزات جآب نے بيان كے كيامعلوم

كريبي ده لاستهام كي ذريع سے خلاتك رساني وكتى ہے۔

فأئدة والعه بنفاتم الانبياء

الماسي ريول مفرت محرصطفا صالتر عليه والرحم بنص قرآن مصرف انسا نون كرسول بي بلكه حبّ وانس كم رول بي حن كے بعداب كوئى دوسرا رسول نبي اكتا ـ اورتهام انبياء تا فاتم الانبياء مركنا وصغيره وكبيره سي منز وادرمعصوم سق - احاديث معتره سے ٹابت ہے کاتب کے آبار واجداد آدم وحولے آب تک سب یاک و پاکیزه کفرونمرک سے منزہ تھے اور سرزانے میں اپنے مجھروں س سے زیادہ شرلفین معززا ورعام تھے رمعین ضرور تمندوں نے اس صرورت سے کہ اینے بیٹواؤں کے اس داغ کو حمیا سکیس کہوہ خود اوران کے آباء واحداد كافرتع ـ انبيّا مكي شان يس بحي أله تاخيال كي بي اوران كوفير معصوم اور كافر بتلاياب تاكداك كے عيوب علكے يرجاً بن يعض بهوداوں في عبى انبيار پرمعاصی کاالزم لیگایا ہے حس کے نتیجے میں وہ پنتیوا جوگنبیگار ستھ ہی وہ بھی ادران کے وہ پیشواشل انبیاء اور رسول جگنبگارنہ سے وہ بھی گنبگار موگئے۔

فأندة فالمسه بناك وصار دمين الميوة مسيد )

ابن بابوئير سے روا اللہ على بن موسى الرضاعليات الم من ارشاد قواياكم عفرت الم من النس والبحن على بن موسى الرضاعليات الم من ارشاد قواياكم حفرت الرمولي معلى من مندا بن ابى بالد سے جو دصاف رسول مقا ، حفرت الرمولي فلا على حديد اور شائل کے بارے میں سوال کیا۔ مند نے کہا ، خبا سے ولي فلا على حديد اور شائل کے بارے میں سوال کیا۔ مند نے کہا ، خبا سے ولي فلا

منجع بحي بين يانهين \_

حفرت امام توی کاظم البت الم نے ارشا دفر مایا که تم جوحفرت بوسی است کے معروات میں کا دلیل ہے ؟ کے معروات بیان کرتے ہوائن کے معجم ہونے کی کیا دلیل ہے ؟

يبوديون نے كہا ، ہمارے نيك كردارا ورصادق لوگوں سے ہم

يك وه اخبار بهو كني بي بمركون منهم أن كوسي مجهيل -

ا مام منالیت با م نے جواب دیا کہ علادہ اذیں کہ یہ اخبار عبی صادقی ت فقل ہوئی ہیں ایک با کی سال کا بجر جس نے سوئے درسگاہ الہٰی کے سی سقیم ماس بن شک کردہ ہو۔ بیش کر ماس بن شک کردہ ہو۔ بیش کر دہ بیک کردہ ہو۔ بیش کر دہ بیک زیان کہنے گئے گئیم گوائی دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے جم مصطفہ اس میں خدر دیا ہے۔ جم مصطفہ اس می رسول ہیں اور آپ سب اگن کے اوصیائے برخت ہیں ۔ اُس کے رسول ہیں اور آپ سب اگن کے اوصیائے برخت ہیں ۔ اُس

حفرت ام معفر صادق على المسلم أعض ا ورفرزندكى بينانى كابس المكرفر ما يا بيثك تم لجدمير عفق فعلى حربت المنى مودوه تمام بهودى خلعت

ا کان لیکروالس موے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی معموں بھیرت بھی دکھتا ہوا ورسول کوم اور آپ کے اہدیت ہی پرنظر ڈالے تو یہ بات بھی ہیں آناشکل نہیں کہ آپ کے صداقت اور حقانیت کی خبری اس قدر ہی جن شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ۔ آپ کی ہر حدیث ایک کا مل معجزہ ہے جس سے ہیشہ آپ کے پیرو منیع فیمنیا ہے ہوتے دہے ہیں ۔ اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو بھی قائدہ پہوئچیتا دہاہے ۔ البتہ روشنی کی زیادتی دیکھنے والی کمزور آنکھ کو بہا کہ کردیتی ہے ۔ یہ اُن کی عظمت و جلالت کا غیر معمول نور ہے جس نے لعبض اوگوں کو نابینا کر دیاہے ۔ ورد مہر دوست و شمن اُن کے فضائل کا معرف جب کوئی شفرحت تخش ہوئی توزیادہ اظہار فرحت نفر ملتے۔ آپ کی شہی صرف تنہم موتی تھی جس سے روش دانتوں کا کچھ تھ نظر آتا تھا۔ حفرت امام میں علیات بام فریاتے ہیں کہ میں نے والد نزرگوار سے سوال کیا کہ رسول اکرم میکھریں اہل خانہ سے کیا سلوک فرماتے تھے ؟

حضرت أمير المومنين عليك بام في فرما ياكر حباب رسالت الم جب گریں تشراف لاتے سے آو اپنے وقت کوئین حقوں یرتقیم فراتے تے اكحقة عبادت يس صرف موتامقا ، دوسراحقة ابل فا من ادرتسيراً حقيلي آرام یں مرن فرائے تھے۔ اس حقیمیں سے جو لینے آرام کے لیے محصوص فرما اس من عوام اوراصحاب كواجازت دين كه وه أكرابي صرورى مسائل مين كري-جنائيجب وهآت تواكن معوز باده عبادت كذارا ودير مز كارمونا چیدا یا اس کاطرت موقر موستے رسب کے موالات اور مطالبات کو بہت غور سے سُنت اور سرایک کے سوال ورضرورت کو بقدرامکان اور فرماتے جو کھید مسائل دینیان کوشناتے اگن سے بہمی فرملتے کیے ماتیں وہ اُل لوگول کو بھے منائي جواس وقت يهال موجودنهي بي اوراكركوني معذور وتحبور محجة تكت اكے اورا ين عزورت ظاہر زكركے وہ كى دومرے كے ذريع سے تجوتك بي ضرورت كافهار كردے ناكميس أس كى خدمت كرسكول اس كا توات عرف

مجے بلکہ اطّلاع کیے والے کو زمایدہ ہوگا۔ بھرمیں نے سوال کیا کہ جب رسولِ خدام بابر تشرلف لائے تھے تو کیا طرابیة اختیار فرماتے تھے۔؟

جنب امير الونين عليك بم في ارشاد فروايا - آب جب يام ر تشريف لا تي المراكوا على المراكب المنظر المن المنظر المن المنظر المن المنظر المن

عظیم التّان سے ۔ آپ کی جلالت نے لوگوں کے دلوں میں جگر کرل تی بہرا يُرنور مع جودهوي كا قمريمي نشرما تاعقا عيد تدر شذياده بلندقامت في ز لیت تے، سر قدس می درمیا نی تھاجس کے بال نہائے توبھورت صفردار تے سرکے بال حب می قدر سرے ہوجاتے تھے توآپ اُن کودونوں ما اس طرح كرينة مح كرميح كرفي آساني ربي عرب بي اس زماف بي مركو مندا نامعیوب مقایسوائے ج اور عرب کے سرند منداتے تعے سفیرنگ کشادہ پیشانی اور بندا بردعے ابردے ورمیان ایک رک تی جوناخش کے وقت ممایاں موجاتی تقی ۔ بینی مبارک کشبیرہ اور مبتدیقی ورمیان سے كجد مبند. كيشي مبارك كفنى عنى مياندد بن تع عرلون ين دبن كاجور بون معيوب ہے۔ دندانِ مبارك منه يت مغيداورخوبجورت ايك دوسرے عُراعة سينة مبارك يرزم و نازك بال عقد كردن اتنى روتن ووافحادً خوبصورت مقى گوياچاندى كى بنى يوئى ب جسيم مبارك معتدل ندلاغر فرمر باكيزه اورمنورمقا قوى استخال تح السينه وشكم مبارك برابر يتح كعن وست وسیع اوربزرگ تھے۔ رفتار کے وقت آٹ ندمستکرین کی طرح چلتے تھے اور منورتوں ک طرح ، نہایت متانت وسنجیل سے گردن جُعاکر صلتے سبندان كريا كردن متكرّان ببندكرك من چلق تق جب كسى سے كفتكوكرتے تونوات زمی اوراخلاق سے ، حب کسی کی جانب دیکھتے تو محبّت بھری نظروں سے آرم كرفيي ابتدارخود فرواتي وكلام نهايت مختصرا وريرازمعاني ومطالب يغو باطل اور بمعنی باب سودگفتگوسے احتراز فرماتے ،کسی سے ناراض نہ ہے لذيذ غذاكى زياره تعرليف مذكرتي - سرنعمت كاخواه كثيرسويا قسيل سيكي ِ خالن ادافر الله عند الله عند عند عند عند الله معوم کرکے اُس کی حاجت روائی میں اینا رسے کام لیتے تھے۔

وریافت فر ایا کرخباب رسالت پنا ہ 4 کا المیمبس سے کیا سلوک تھا ؟

آپ نے فرمایا ؛ سرا کے سے نرمی واخلاق سے گفتگو فرماتے سے کسی کر رفیدہ مذہونے دیتے سے کمی درخی ہ الیس اورکسی اُمیدوارکونا اُمیدنہ فرماتے ہیں ہے۔

فرماتے تین جزیں آپ کو لمبند مذہقیں اُن سے مہینہ برسیز فرماتے کسی سے مناظرہ و دو کام شرین کو فئے مناظرہ و دو کام شرین کو فئے مناظرہ و دو کام شرین کو فئے

فائزہ نہ ہوائجام مذریتے ہتے۔ کوکوں کے متعلق بھی تین چیز کی آپ نے ترک فرمادی تھیں۔ دا،کسی کی مذمت مذفر کم تے۔ دم)کسی کی عیب جوئی شفر ماتے ۔ دس لوگوں کی مغزشوں پر اُن کا ذیارہ ہجچانہ فرماتے۔

مغیداورنا فع ہوتے تھے۔ ہرایک کو اکبس میں الفت وجہت کی تقین خرماتے ، دیگرافام کے بزرگ جو آتے تھے۔ اُن کی بہت عرّت فرماتے تے۔ ہرایک کو شخری دیتے اور نوشنود کی مالک چیتی مراکک کو اُنے کو اُنے کا امیدوار بناتے ، نیک کردار اور پر برزگارول کا امیدوار بناتے ، نیک کردار اور پر برزگارول کا مرح و و ثنا رفو ماکر اُن کی ہمت افزائی فرماتے ، جس کو مسلمانوں کا محدر د اور خیرخواہ دیکھتے اُس کی ہجرعرّت فرماتے اور جومونین کی مردکر تا اس کا مرتبہ آپ کی نظر میں عظیم پرتا تھا۔ سرالک کو عذاب الہٰی سے ڈرلتے ، اگر سی کو معاصی و برائی میں دیکھتے یا شنتے تو متاسمت ہوئے اور اس کو احسن طریقے سے سیکیوں کی وف رفیت دلائے متے۔

ميت بيرسوال كياكره باب رسول اكرم محباس ومحفل مي كياسلوك فرائية تع جس پر ج بام الموسين في ارشاد فرايا ، كم ماس مي آتے جلتے وقت ياد فدا ين معروت رست الين سيفف كے ليے كوئى جل مفوس نفومات اجب ل مكرملى بی مید جائے اکثر آخری صف بر بیمنا ایسند فراتے اور وگوں کو تھی ہی تعلیم فراتے کہ بالا اور مرتر جگریر بیٹھنے ک کوشش مکیا کریں۔ مرابل مجلس سے الیسی مجتت سے بیش آئے کہ شرخص سمجھتا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبّت فرماتين يجيفخصآب سيكوني سوال كرته وه ماليس والس معاتاء آب كا اخلاق اس قدر بند كفاكه مرشخص ابذ باغيرآب كاكمديده موحاتا كقا ابشخص پراس قدرمهر بان تفحس طرح ایک مشفیق باپ اینے فرزندیر مهر بان ہوتا ہے ۔ آب کی مملس علم وهیا ۱ راستی ، دیانت دا مانت کی مملس بوتی عقی خسیر سکون اطبينان موّنا مقا يكوني تتخصّ كى غيبت ياعيب بوئي ندكرسكتا مقارآيك محلس میں باہی موالست وحبّت اس درجہ ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کی خروریات کو

پرندہ آپ کے سرکے اوپرسے برواز نہیں کرتا تھا۔ آپ کیٹن سرسے عجا اسے طرح دیجھتے تھے۔ حب آپ کیٹن سر سے عجا اسے قور ورج کی طرح روشنی میں جاتی تھی۔ آپ کا فضار کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ ذکر کہ روشنی میں دیکھا کہ ذکر کہ روشن میں کے چہار تھا۔ دمین میں بوٹھا تھا۔ حس درخت کی طرف سے آپ گزرجاتے وہ آپ کوسلام کرتا تھا کی جھٹے وغیر وغیر و آپ کوسلام کرتا تھا کی جھٹے وغیر وغیر و آپ کے جسم مرید بیٹھتا تھا۔

خصرت امرالوسن علیت ام نے فرایا کہ نان گذم آپ نے می کی متاول میں فرایا کہ نان گذم آپ نے می کی متاول میں فرایا اور نان تو بھی کی می تین فراید سے زیادہ سے دیادہ سے دوادہ سے فرای اور تم میں ترن کی جب آپ نے رصلت فرائی تو آپ کے باس از قسم سونا یا چاندی کوئی چیز رہ تی ۔ کیلا آپ نے الی تعلیم میں ایس خالی تعلیم فرائے ، رات کوایک سائل آیا اور سوال کیا ۔ آپ نے فرایا کہ اُس خدا کی تسم جو واحد و می تاہے آپ آلی می کی میں ۔

ایک میرجوا و درایک در ہم منہیں ۔

منقول ہے گہ آپ بغیر این کے سواری پرسوار ہوتے تھے۔ آپائکست جوتا خود درست فروائے تھے ۔ بچوں کوسوام میں ابتداء کرنے ، غلاموں کے ساتھ زمین بر بہٹید کرطعام نوش فر مالیتے اور ارشاد فروائے کرمیں لینے معبود کاسب سے بڑا غدم ہوں ، کیونکہ اُس کے انعامات مجربر سب سے زیادہ میں ۔ فقراء اور غلاموں کھے عیادت فرمائے ، حن آسے میں شرکت فرمائے ۔

معترردیت بی کفرشت نے حافز بوکرخالق کا سلام اور بینیا می کونیا یا کہ اے میرے مبیب ، اگرتم چا بوتو ہم تھارے واسط مکہ کی مرزین کو سونے سے تعدیل کردیں ، آب نے سرا قدس آسان کی طرف بلندکیا ، ورفر مایا ، بالنے والے : تعدیل کودیں ، آب نے سرا قدس آسان کی طرف بلندکیا ، ورفر مایا ، بالنے والے :

ناراصنگی کا اظہار کرنے کے بجائے آپ پرتخل و برد ہادی کے آثار نایا ل
ہوجائے ، یا برسبیل مذرجب کہ بات کرتے پی خررکا اندلیشہ ہو' یا یہ دیکھنے کے
لیے سکوت فرماتے کہ کون اور کس قدر میری طرف متوجب یا جب آپ دنیا
اور آخریت کے بارے میں مجدموجے توساکت و خاموش ہوجائے ۔ آپ نے
ملم کو صبر کے ساتھ الیساجی فرمادیا تھا کہ کسی ناخوشی پر آپ کو عقد نہ آتا تھا۔
ملم کو صبر کے ساتھ الیساجی فرمادیا تھا کہ کسی ناخوشی پر آپ کو عقد نہ آتا تھا۔
علاوہ ازی جارعا دیں ادر می تھیں ۔ کارنیک کی مراومت اتا کہ

ماده، ریابی روی کرنے کی دری کی دی دری کا ترک ، تاکہ لوگ بھے لوگ دیجھ کراس کی ہروی کرنے لگیں ۲۰ میر نامناسب کا ترک ، تاکہ لوگ بھے ترک کریں ۔ ۲۰ ، صلاح امت کے بلے صائب رائے کا افہاد (۲۰) و نیا اور

آخرت کے اور خرم رقیام ۔

محرای تعرب است روایت سے کہ حبناب دسولِ خداصلی اللہ معلیہ وآلہ وہم بین نین صفات المیں تقیس تجری دومرے میں نہمیں ۔ (۱) آپ کا سابہ نہ تھا ۔ (۲) جس راہ سے گذرتے ہے ، اس قدر معطر ہوجانی کہ تین روز تک معلوم ہوجا تا کہ اس طرف سے آپ گذرے ہیں اور جس بھریا درخت کی طرف سے آپ گذرتے ہے تو وہ آپ کو سجدہ کرتا تھا۔

منقول ہے کہ آپ کی ازواج میں سے کسی کسوئی رات کے وقت تاریخ میں گم ہوگئی جب آپ تشرلیت لائے تو آپ کے نورسے تمام گھردوش ہوگیا اور سوئی الگئی ۔ آپ کالپ بند اس قدرخوشبودار ہوتا تھا کہ توت شاقہ تاب خلاسکتی متی جس ظرف میں آپ کتی فرما دیتے سے مشک کی طرح خوشبودار موجا آ تھا۔ کو فئے

# باب (تنویرات)

مام سے مراد وہ صاحب اختیار اولیٰ بتر عرب زات ہے جو اکور دین و دنیا بیں بن جانب پروردگار جانتین و ق مُرهام رسول ہو۔ بیان رسالت بیں یہ دائش ہوچکا ہے کہ لوگوں کی ہدایت و اصلاح بغربی رُسی اورق مُرهام کے حکن نہیں ہے۔

خبائی حضرت مامرض علیت بدم نے ارشاد فرما یا ہے کہ خداوندعا کم
نے سن ک وجبدا مورکے کرنے اور جبند مورکے نہ کرنے کا حکم فرما یا ہے اور بھی حکم دور ہے اور نے کا حکم فرما یا ہے اور بھی حکم دور نے بر کرنے اور فساد ونزائ کا باعث مرسے نہ بدا سروری مواکدان پر ایک اسیا حاکم من جانب المتر منعین موجد میں منزائ نہونے وسے اور ق اون ایک کو نافذکر تا دیے ۔ اوراگرالیا نہ موجد مول کو شرف نے ذاتی فائڈے کے لیے دوسروں کو ستائے گا اور حصول ورائے کا ورحمول والت کی خاطر فلم کرتا دیے گا۔

المذااس فرورت كيشي نظراس عاقل وعادل خالق في مرزمانه شي ايك امام كونتخب فرمايات ماكم وه نوكون كوفساد سے دو كے اور قالون اللى مخرک دلی تمنایہ ہے کہ ایک وقت اتنی روزی مے کر سر موکر تیری عبادت میں محروت رہے اور دومرے وقت بحو کارہ کر بھد عاجزی دانکساری بخرسے اپنی دوزی طلب کرے۔

ارف دگرامی جناب ریول مقبول می کدبدا قرار رسالت میر سالمبیت کی مجتب اور معدم و کم مجتب اور معدم و کم مجتب اور معدم و معموم و معمر قرار دیا ہے مجانج آید معلم شان البیات میں نازل ہوئی ہے می کم تفصیل متعدد کتیا اصحاب میں مرقوم ہے

عالمان لباس اور شكران اندازس گفتگوكرد با تقار لوك موالات كرده سق وه حوا بات دے رہا تقامین سندی انگوكر با الله و مداخری بیشی المحامی انگوكر با الله الله الم المین ایک مردمسافر بون كیاا جازت ہے كرمین جھے كوئى موال كردل .

• أس ت كباء بال -

میں نے کہ کیا آپ انگھیں رکھتے ہیں۔

• اس نے کہا اسے فرزند ایم کی کوئی سوال ہے اس احمقانہ سوا کاکیا جواب دیاجائے۔

• میں نے کہا میرایم سوال ہے آپ جواب دیجیے

• أس في كما على ميرى أنكيس بير-

مين في كما ان سات كيا كام يقين ؟

• اس نے کہا' رنگ وغیرہ کوان سے دیکھتا ہوں۔

• میں نے کہا آپ کے ناک جی ہے ؟

• أس في كبا ال

• ميں في كما اس سے آپ كيا كام لية إن ؟

• اُس نے کہا اس سے فوشبوا وربدلو کؤھلوم کر لیتا ابول۔

• میں نے کہا آپ کا مخد (دہن) ہے ؟

· أس ن كها الل-

• میں نے کہا اس سے آپ کیا کام لیے ہیں ؟

• اس في كما ، چيزون كاذالقه عدم كرا بون -

مين في الله الله كي زبان على عنه ؟

يمل كائے-

یہ بات ظاہر وواقع ہے کہ دنیا کا کوئی فسسہ قدا ورجاعت بغیرکسی
معلق وسیم اپنی مخلوق کوالیے امام اور حاکم سے حوم رکھے ہوم صلح ورسر عوام
معلق وسیم اپنی مخلوق کوالیے امام اور حاکم سے حوم رکھے ہوم صلح ورسر عوام
ہو ان کورشمنوں کے ظلم وسیم سے حفوظ رکھے والی غنیمت نیرات اور صدق کوان ہی بدانصان تقسیم کرے مجمعہ وجماعت کی عبادت کوقائم کرسے بنظوم
کوظلم کے شرسے نجات ولاسکے ۔ اگر ایسا امام لوگوں میں نہوج می فیظ دین بغیر خوام میں اور شرخ می ان موام سے اور ترام میں اور شرخ می اپنی وائے کو بیارک دینے اور خود رہنے کی دون دین مسائل دینیہ میں شہرات ہواکہ دینے اور خود رہنے کی اور شرخ می ایک رائے کو بہر اور اس کی مصلح اور رسم کا نہون دین کے باطل میں جوانے کا معرادت ہوگا۔

معتبردوایت که کی جاعت اصی بی خدمت دورت می معتبردوایت که کی کی جاعت اصی بی خدمت دورای جعفر می در می می در می ای خدم می در می می در به میدرسے کیا مباحثه موا بین کرد میشام نے کہا ، یا ابن رمول الشر می آب کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرم علی موق ہے۔ زوان یا دانہیں کرتی ۔

ہو سے اس کے خروایا ، تعصیں لینے امام کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ سبٹ م نے کہ ، مولا ! عمروان عبید کے علم کی بھرہ میں بڑی شہرت مقی اوروہ اپنی جاعت المستنت کے سامنے تقریر کیا کر تا مقا ، میں بھی اُس کی شہرت سُن کرنیک دوز سے لیھرہ ہیں جا جیٹھا۔ وہ لوگوں کے درمیان سبٹھا ہوا س تودل كرسلمنيش كرتيس ده نيصله ديتلب اورشك يقين سع بدل جاتاب -

• سی نے کہا اس کا مطلب یہ ہواکہ خوانے دل کوانسان کے همی اس یے پیدا کیا ہے کہ جب می اعضاء و جوارح یں اختلات یا شک مود فی میل دے اور شک کولقین سے بدل دے ۔ ؟

• أس ني كيا الا-

میں نے کہا 'یا ایام وان اخد نے عضار و وارے کو تنہا اور آناد ہمیں ہے کہا 'یا ایام وان اخد نے عضار و و ارائے کو تنہا اور آناد ہمیں جورا 'بلک ان پر ایک دل کو حاکم والم مقرر فرایا ہے تاکہ و چیز درست ہو کہا تے بڑے عام کو مرکز دان و بریشان 'حیرت اور شک شبہ میں تنہ جھوڑ دیا اور ان پر کوئی جی امام مقرر نہیں فرمایا جوان کے نقال فاشک و سٹنے کو دور کرسکتا۔

• بهری عام دریتک خاموش بیشارا ، بعدس میری طرف بنورد سیها ور کها او کیامتم مهنتام مود ؟

و میں نے کہا، نہیں .

• اسْ نَهُ الله الشَّام كَ المنشين بور

و سين عما البيل .

• اسْ نے کہا ، کہاں کے دسے والے ہو؟

· مين تےكما ، كونے كارسے والا بول .

مین کاس نے کہا ، بھر \* سٹیک تم بشام ہی ہوا در کھڑے ہو کرورے بغلگے ہواانی جگر پر مجفایا ورمیرے سامنے بھراس نے مزہبِ حقہ کے • اسْ نےکہا' ہاں۔

و مين نے کہا اس سے آپ کيا کام ليے بي .

• اس في كها اس مع بات كرتا بون .

• میں نے کہا آپ کان رکھتے ہیں۔ ؟

• أس في الما الله

• مين ني كها ان سي آب كيا كام ليتي بي ؟

• أسف كما أوازي سنتابول.

• میں نے کہا ایک کے اِتھ عی این

-U1 44201 .

• مس في ان سي آب كما كام ليني ؟

• اس نے کہا' ان سے چیزوں کو اعما تاہوں۔

• میں نے کہ اکیا آب دل بھی رکھتے ہیں ؟

• اس نے کہا ایاں۔

• میں نے کہا اس سے آپ کیاکام کرتے ہیں ؟

• اس فے کہا اس سے ال جیزول یں جو ان اعصار وجوارح برفرارد ہوتی ہی تیز کرتا ہوں ۔

• میں نے کہا کیا پراعصاء وجوارح اس قلب کے محتاج ہیں۔

• اسْ نے کہا ؛ یاں ۔

• کس نے کہا'، ن اعضاء کے حج وسالم ہوتے ہوئے یہ دل کے کہوں محتاج ہیں ؟

• أس ن كها كم يراعضا رحب لين كام مي كوئي ترك وتبريق

سے سوال کی کولوں کو پغیر یا ، ام کی کیا طرورت ہے .

آپ نے فرایا اس لیے کہ دنیا اپنی اصلاحی حالت برقائم سے اور خلا عذاب کو اہل زمین سے بیٹیب یا امام کی وج سے دفع کرتا ہے۔

جنائي المترتعالى في و فرمايا كم "كم "كم مر عبيب إحب تك تم زمن بر مور النمي موجود بور) اس وقت خد المل ذمن برعد النال نهي كرايًا " اور حباب رسول خواصلى الترميد والم وتم في ارش دفر ما ياكم " مستار المراتيان كرياب رسول خواصلى الترميد والم وتم في الرش دفر ما ياكم " مستار المراتيان كرياب الرسا مع كل في المان بي الرسا من برسمان من برطون بوج بي توج بي تواسمان مذر سب كا "اودا كرمير سام المبيت زين برخ دمي توج بي المرات المراكم مرسال من المرات المراكم مرسال من المرات المراكم مرسال من المرات المراكم مرسال المراكم مرسال المراكم مرسال المراكم مرسال المراكم مرسال المراكم مرسال المراكم المر

المبیت سے مراد وہ گردہ ہے جس کو خوانے فرما پاکہ "کے ایمان والوا اطاعت کرد افتد کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامری " اور اولی الامرہ بیں جو سرکنا ہ سے پاک اور معصوم آیں ، خدا کے شخب کردہ آیں ، خدا اُن کی بت سے بندوں کو روزی عطافر ما آ ہے۔ ان کی برکت سے خدا کے شہر آ باد ہی بہان سے باش ہوتی ہے ، زمین سے درخت اُگتے ہیں ، اُن کی وجہسے گنہ گاروں بہر فوراً عذاب نازل منہیں ہوتا ، وہ فرآن سے جُرائیہیں ہوتے ، قرآن اُن سے جُرائیمیں موسے ، قرآن اُن سے جُرائیمیں موالے ،

حضرت المرح فرصادق علی الله می ایشادفر ما یا کا اگرزین جرف دونفر ره جائیں وایک المرزی نام می کا نیز آپ نے فرمایا کہ حضرت جبر نی فراب الله فی میں نام می کا میز آپ نے فرمایا کہ حضرت جبر کی خواد الله نے میں نام می کوروگ کو میرک مالم ورام می جومیری اطاعت اور فرما نبرداری کا طراحة لوگوں کو مسکما می اوردو می میروں کے درمیان کا فاصلہ خالی از موایت نام ہے دول گا.

بارسے میں گستاخی مہیں کی۔

حفرت امام حفرت امام حفرت امام حفرت الم من المنظم المنظم المنظم في المنظم المنظ

منظم نے کہا، مولا انس پونہی قدرت نے میری ذبان سے کہ موادیا۔ امام مین نے فرمایا کہ اے سبشام : جس کا تجو پرالہام ہوا ہے یہ باتیں صحف

ابرامتم اورموسي مندرج سي.

رادی کابیان ہے کہ سے سول کیا، یا ابن رسول الشر ا، گرحیت یا امام غائب ہوتواسے کیا فائدہ ہے۔ ؟

آپ نے فرمایا ویساہی فائدہ ہے جیسا آفتاب سے المبددنیا کوف مُدہ ہرونیا ہے جیکہ وہ بادلول یں پوٹ بدہ ہو۔

ما برعبنی سے روایت ہے کمیں نے حفرت الم محد الرعالي اوم

دریہ ہرگز نہ ہوتے دول گا کرشیطان کوبالکل آزاد تھیڈدول کہ وہ لوگوں کو بہا کا آزاد تھیڈدول کہ وہ لوگوں کو بہا کا آب کے اس کے مقابلہ میں زمین پرمیرا یادی بندوں کی مہری کرے۔
موجود نہ ہو۔ کہ وہ حاضر یا غائب ہو کرمیرے بندوں کی رمبری کرے۔

نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز زمین خل بنیں رہ سی الیے خص ہے جو دین میں زیادتی کرنے اول اور کی کرنے والوں اور کی کرنے کرنے والوں اور کی کرنے والوں اور کرنے والوں اور کی کرنے والوں اور کرنے والوں اور کرنے والوں اور کی کرنے والوں اور کرنے والوں اور کرنے والوں اور کی کرنے والوں اور کرنے ور کرنے والوں اور کرنے ور کرنے والوں اور کرنے ور کرنے والوں اور کرنے ور کرنے والوں اور کرنے والوں اور کرنے والوں اور کرنے والوں اور کرن

علاوہ از یعقلِ میم کا تقاصہ ہے کہ اہلِ عالم کو توصیر پر قائم رکھنے اور
رہ ستقیم کے دکھانے کے لیے ایک دہ ہر رہ نما اورا مام کی بہرطال حزورت ہے ۔
ورا م کے لیفٹروری ہے کہ وہ منصوص بن اللہ موعقل سیم ما بیقین جانتی جب کرمیں خدانے دین کے عمولی مسائل تک کو بیان کرنا حزوری سمجہ ہود بیستی اداب بیست الخلاء ' آدابِ جاع ' اور کھانے پینے ' اُسطنے بیٹے وغیرہ کے طریعے اداب بیت الخلاء ' آدابِ جاع ' اور کھانے پینے ' اُسطنے بیٹے وغیرہ کے طریعے لیمنی فرو نے ہوں اور وگول کی عقل پر جھوٹ ابو ' وہ اتنی بطری ذیتے داری بینی مقام امامت جبی جیزجس پر لبقائے دین اور نجات اِسکو حقوق ن ہوائس کو لوگول کی نقص عقل پر کیسے جھوٹ سکتا ہے ۔

علاده ادی کام بینبران و سبق نے ابنا پیا و مقرر کیا یہ کیسے مکن کھاکہ بی براخوالز وال جو کام بینبرول کا مردار موده ابنا و صی مقرر نظر کے حالانکہ آب ابنی اُمت برتمام انبیا مسے زیادہ شفین تھے۔ دسگر بینبرول کو اپنا معدد و مرسے بینبر کے مبعوث مونے کا بقین کھا گروہ و صی مقرر نظر سے بعد دومر سے بینبر کے مبعوث مون کو الانہیں ہے اور آن کو مندم کھا کہ آب کے بعد ا ب کونی بینبر قیامت کک آب والانہیں ہے اور آن کھر سے کی نظری تو وقعی کا مقرر فرو نااس قدر ضروری تھا کہ آپ این غیبت صدفی کی نظری تو وقعی کا مقرر فرو نااس قدر ضروری تھا کہ آپ اپنی غیبت صدفی کی نظری تو وقعی کا مقرر فرو نااس قدر ضروری تھا کہ آپ اپنی غیبت صدفی کی نظری تو وقعی کا مقرر فرو نااس قدر ضروری تھا کہ آپ اپنی غیبت صدفی کی نظری تو وقعی کا مقرر فرو نااس قدر ضروری تھا کہ آپ اپنی غیبت صدفی کی نظری تو وقعی کا مقرر فرو نااس قدر ضروری تھا کہ آپ اپنی غیبت صدفی کی نظری تو وقعی کا مقرر فرو نااس قدر ضروری تھا کہ آپ اپنی غیبت صدفی کی نظری تو وقعی کا مقرر فرو نااس قدر ضروری تھا کہ آپ اپنی غیبت صدفی کی نظری تو وقعی کا مقرر فرو نااس قدر ضروری تھا کہ آپ اپنی غیبت صدفی کی نظری تو وقعی کا مقرر فرو نااس قدر ضروری تھا کہ آپ اپنی غیبت صدفی کی نظری تو وقعی کا مقرر فرو نااس قدر ضروری تھا کہ آپ اپنی غیبت صدفی کی نظری تھی کہ تاریخ کی نظری کا مقرر فرو نااس قدر ضرور کی تھی کہ تاریخ کی تعریب کی تھی کی تو مقرب کی تعریب ک

یں دیہ بھی سی جنگ کے لیے تشرلف ہے جائے 'ا بنا جائشن اور ق تم مقام صرود تو ترفر ماتے ۔ بھر ذمائہ غیبت کری اورعالم بقا کی طرف رصات کے وقت کیے ممکن تھاکہ بین وصی نرجیوٹر جاتے ۔ آپ نے اپنی اُمرت کو تاکید اُ وقت رصات وصیّت کا حکم فر ما یا ہے ' تو بھر پر کیسے ممکن تھا کہ آپ ا بہنے رصات کے وقت وصیّت نہ فر ماتے ۔ وصی اورام م کے لیے عصمت کی شرط ہے اور ہے کہ کون محصوم ہے سوائے اُس عا مرائی ہ فر ہے ۔ ورکوئی نہیں جال مسکنا ۔ لہٰذا صروری ہے کہ امام کا تقریر من جانب ، مقد مو۔

سعد بن عبدالترق کا بر محد قین سے تقول ہے کہ ایک رو ز برترین ناصبی سے بہرا مباحثہ ہوا وہ کہنے رہ اولئے بوتم روافض پر کیم ہوگ اصحاب بغیر کو بڑا کہتے ہوا و الزام لگائے ہوکہ وہ بیغیر فرسے مجتب ہی ندر کھتے ہوں نکہ الو بکر سابق دسر مہونے کی وجہ سے تام اصی ب سے بہترا ور برتر محقے اور جاب رسول فدم ان کوس فدر دوریت رکھتے ہے کہ ترب بجرت ان کو ایسے ہمراہ فاریم اس وج سے سے گئے کہ کرفیت کی کہ در حضرت اسلام کا دہرا ورضلیفہ کون ہوگا۔ اس م کی بقہ خطرہ ہیں بڑج ہے گئے تو بر سے بعد میں بڑج ہے کی اور حضرت کی فار محضرت کی فار محضرت کی اور حضرت کی کہ کرفیت کی کہ کہ کرفیت کی کہ کہ کہ کرفیت کی کہ کرفیت کی کہ کرفیت کی کہ کرفیت کی کہ کہ کرفیت کی کہ کہ کرفیت کی کرفیت کی کہ کرفیت کی کرفیت کی کرفیت کی کہ کرفیت کی کرفیت کی کے کہ کرفیت کی کرفیت کر کرفیت کر کرفیت کی کرفیت کی کرفیت کر کرفیت کر کرفیت کی کرفیت کر کرفیت کر کرفیت کر کرفیت کر کرفیت کر کر کرفیت کر کر کرفیت کر کرفیت کر کرفیت کر کرفیت کر کرفیت کر کر کرفیت کر کرفیت کر کرفیت کر کرفیت کر کرفیت کر کر کرفیت کر کر کر کرفیت کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

میں فی سوچا اگر کہتا ہوں کہ برغبت تھاتد یہ کہے گا ، بھرنف ق کہاں سے آیا اور اگر کتا ہوں کہ بداکراہ کھا تواس وقت اسلام میں اتنی قوّت کہاں تھی کرکسی کو زیر دسی مسمان بنا سکے میں سخت پرستان ہوا اور اُس سے جواب کیلیم کجھ مہلت جاہی ۔ جند مزوری سوالات کے ساتھ میں نے اُس کے اِس سوال کو تف ادبتلائی۔اسی طرح حب سب رقوم حلال وحرام عُداعُدا ہوگئیں آوا اخ نے فر ایا کوشتبہ حرام رقوم انٹھا او اران کے مالکول کو واپس پہونچا دو کہ یہ اہم کوملاہ نہیں ہیں ۔

اس کے بعدا مام علیت ام نے فرمایا اے حدا وہ کی اجوف لال عورت نے ہارے واسط محیجاہے وہ کہاں ہے ؟

احد نے کہا میں نے لینے دوسرے سامان کے ساتھ زنہیلیں رکھ لیا تھا' ابھی نکال کریشی فرست کے دیتا ہوں۔ ،حمر لینے سامان کھے طوف گی توا ، معالیک للم مبری طرف متوقہ ہوئ اور فرمایا ، تم کیا کہنا چاہتے ہو ؟ میں نے کہا کچے سوالات ہی جن کا جواب معلوب ہے آپ نے ادشاد فرمایا ۔ میں سے اس فرزندے سوال کرد۔ یہ جواب دیں گے۔

میں نے دست بہ عرض کیا 'اے مولا 'اے میرے مولا کے فرزند! ہم نے سُنا ہے کہ جنب رسولِ خدلنے اپنی از داق کو طلاق دینے کا اختیار حفزت امر لونین علایت یا موجہ میں کودے دیا تھا چنا پنج جنگ جل جن اسلام امریونین عدالت یا میں بینام جبجا کہ آپ نے اسلام ورفرزندان اسلام کو بلاک کیا ہے اور آپ نے اس سلطے میں اگر اسلام دوست طرقہ اختیار نہ کیا تو میں آپ کو طلاق دیدول گا۔ کیسی طلاق می جو اعبدوفات وسول خدا 'امر المونین کو صونیا گیا تھا۔

مام ابن ا، معلیات المام نے ارشاد فرمایا ، خداو ندیا لم نے لینے رول کی ازداج کو تعظیم کے طور پواُم المؤنین بعنی امت کی مائیں کہا تھا۔ جذب دیول خراع نے فرمایا کی ازداج میرے بعد اگر خدا وراحکام خداکی فرما نبردار ندری اور تم سے آمادہ جنگ بوج ئیس آوتم کو

بھی مکھااور سامرہ حضرت امام حس عس کے خدمت میں بہونی ا میرے ہماہ احمد بن اسحاق امام کا وکس تھی تھا جو پنے ہم ہ شیعوں کی طرف سے ایک سوسا کے تھیلیاں دینا رودرہم کی لایا تھا۔

ہم دولول خدمت الم علیت ام میں بہوپنے ، غلاء نہ آدا کیلئے ات نے جواب لام میں بہوپنے ، غلاء نہ آدا کیلئے ات نے جواب لام میں ہو ہو یا۔ امام علیات لام کے لورانی جرد مبرک سے تمام کان متورت ایم نوش مبرک میں ایک طفل مجون جمال میں رشامی وہ تھا ہوا تھا۔ نہتے کے ہاتھ میں ایک طلاق ان رہی جست وہ کھیل دیا تھا۔

احدف بن جيب سے وہ تمام تفيليال نكالي اورا ام عالي ا کے سامنے رکھ دیں۔ امام عالم است منے ودتمام رقوم اس طفل کے سامنے ر کھ کرفر وایا ، بہتمعارے سنیعوں نے تھے دے بیے تی لف بھیج ہیں ان کرتار كرد بيجة في المام محاجات دية بن كميس ليني ياك وباكزه الة مخبى كالعُن كول كا وَس وَا مام سف جمدت فرمايا اس بس سے الكي تعبيق كوكمودوا وراين مونے والے الم كے ملئے ركھو۔ بيخے نے وہ رقم ديمي اور فرمایا کواس میں اتنی رقم ہے جو فلاں سخف نے تم سے رو مذک ہے اور استى رقم اس میں طلال سے اور بق مال حرام ہے۔ اور کل باستھواشرفید ل اس میں ہی دواشرفیوں پر کھید مطے ہوئے نشان ہی جو خرب خوردہ ہی وہی مال جرام ب احرف انشرف الكرفيال كرشاركس جولوري باستمري تعير الور دد بردی شان صرب موجود تے جوفرزندا، مسلیت الم نے فرمایا تقالهام نے فرزیر رحبدا مم بن مم ک طرف دسی کارفر مایا ، اے بیٹے ایک نے بھل کی فرمایا ، اس کے بعداحد نے دوسری تھیلیاں بیٹی کی طفل ا مام نے بھرحل وحرام کی زراعاليت امكودي اورمجر رسول خداعت اس كونقل فرمايا-

واقديب كرحفرت ذكرياع ف الشرتعالي دعامك كراسات مقدسه آل عباك تعليم فرمائي تاكمشكلات على وه اساء روبلاء كے بليكام أي جبرالی ازل ہوئے اور اپنجتن باک کے اسمارتطیم فرائے حضرت زکر ماع حب حفرت محرّد وال وفاطر وحسن كانام ليت تع تومرور بوت تع مردب حفرت المحين كانام ليت توب اختيار دوبية اورهبرن كرسكة تع جفرت زكرياف الشرتعال فاس ك وجه دريافت فرمائ توضا ونرعالم في حفرت المحين عليكت ام كي فلوميت اورشهادت كقص كو كفي عص كهركم سجمایا۔ نینی کان سے مرادک ربلا ، ها سے مراد هلاکت ب اور یا ہے مراد بزین ہے جو حین ، وراعزا ، وانصاران حین کی شہادت کاباعث موا اور ع سے مراد عطش (بیاس) بے لینی تین روزتک پان نے گا۔ اور ص سےمراد حسین اور الببیت مین اور اصحاب بن كا شَّدَا مُدُومِهِ أَبُ يُصِيرِ كُونا ہے.

جب جناب ذکر الے یہ دردناک تعدار ان وائی روزتک سجد

عرب بہر دیا ہے اور آہ وزاری بر منفول رہتے تھے اور ب

بر بار فر ماتے سے کم پروردگال انواپ ایسے برگزیدہ جبوب کو اتنے بڑے

امتحان اور غم داندہ میں مبتلا فر مائے کا تواس دافعے سے تبرے حبیب

کاکیا عالم ہوگا ؟ علی بٹرے دمول کا دھی اس دافعے بہس طرح صبر کرسے گا؟

حیون مظلوم کی مان فاطم ذمراکا کیا حالی ہوگا ؟ اوران کا فرزند صن کیسے ایس واقعے کور داشت کرسے گا؟

مير \_معبود تحميد واسطران بي بغبتن باك كالمجميح في ايك فرزندعطا

میں اختیار دیتا ہول کم م اُن کوط اِق دے دولعینی خطاب ام المونین سے خارج کردد۔

میں نے عف کیا ، یا ابن رسول ، شد! یہ فرما کیے کہ یہ جوخدا و نرع ارت حضرت میں علی سے فرمایا ، اُسپے جوتے اُردد ؛ اِس کا کیا مطسب عقاب کے بعث ہوئے متح ایس سے بعض عالم کہتے ، یں کہ وہ جوتے مردے کی کھال کے بنے ہوئے متح ایس سے نجس تھے جن کا مقام مقدس برلے جانا درست منتق۔

ایپ نفرمایا احفرت موسی اجب قرب ایم کے مقد مرک میں ایک المبیک محتمد مرکب میں ایک المبیک محتمد مرکب میں ایک المبیک محتمت اس وقت مون الله وحد الله الله کی محتمت اس وقت ما گذی تی کی دوکر آب الله محتمد اس وقت ما گذی تی کی دوکر آب الله کی محتمت اس وقت ما گذی تی کی دوکر آب الله کی دولر الله فراد الله کا محتمت دل میں نام ہونی اور کی محتمت دل میں نام کی اور کی محتمت دل میں نام کی دو (اکٹر ذوج کو کفش پر سے تشہید دی حات میں دیکھے کرم راج و شلف (حوری) موگیا ہے تو اس کی تعبر اکثر یہ موتی ہے کہ الم در سیکھے کرم راج و شلف (حوری) موگیا ہے تو اس کی تعبر اکثر یہ موتی ہے کہ الم در سیکھے کرم راج و شلف (حوری)

سعدنے کہا میں نے سوال کیا ، فرزندر سول آکھی عصی سے کیا مرادے ؟ آپٹ نے فرمایا ؛ یہ اخباد نیبت ہی جن کی خبر الشرنے حفرت

فروا اکر حفرت درسی الم جوجلیل الفدر پی فیب رسے کیا اُن کے اُستخاب میں غلطی پوکٹی تھی۔ ؟

س نعون کاجی نیں۔

پھر حفزت نے باعب زفر مایا: اے سعد! تمھارے مخالف نے یہ مجعی اعتراض کیا ہے کہ خباب رسول خدام کومعلوم متھاکہ الوبکر آپ کے لعد خلیف موں گے اس لیے آپ خارمیں ایفیں اپنے ساتھ لے گئے کہ مرتبی دہ کرکیس مارے مذحاتی ۔

اس کا جواب تم نے بیکیوں نہ دیا کہ بقول تحمارے ' بیغیر نے فرمایا :

" مبرے بعد خل فت ٣٠ سال رہے گی ' ُ اور تم بیتیں سال چار خلفار
برتقت یم کرتے ہوا ور تم معارے نزدیک چاروں حق پر سففے بہر ہوا تحفرت کو
چاہے شاکہ جاروں کو نی رمیں ابنے ہم ہ لیجاتے ، باقی تین کو چھوڑ جانے سے
محمل رے خیال کے مطابق معدم موتا ہے کہ ان کے ساتھ آتھ خفا کے و تنفذ تن دعقی اور حقر جانے تھے ۔

دمتی اور حقر جانے تھے ۔

می لف کا آیک سوال میمی مقاکه ابو بکر ا در عمر کا ایان بخوشی تھا یا جبرا ؟

مر نے بر حوا بکیوں نہ دیا کہ ؛ بخوشی تھا معی دنیا کی غرض سے کیونکہ وہ

یہوداید اور کافروں سے ملے ہوئے شے اور آنخفرت کے حالات سے تورات کے

ذریعے سے انعین معلوم مور چکے شعے کہ آخفرت ملک عرب پر ما وشاہ اور حاکم ہوئے

اور بخت نفری طرح اُن کی حکومت وقع ہوگ ا وروہ دعویٰ کموت کریں گے ، مگر

افر بحت نفری طرح اُن کی حکومت وقع ہوگ اور وہ دعویٰ کموت کریں گے ، مگر

کفر وعداوت کے سبت کتے تھے کہ درحقیقت وہ پیغیر منہیں ، (معاذ اللہ )وہ

دعویٰ کمنوت جھوٹا کریں گے ۔

چنانچہ آپ نے اعلانِ نبوّت ورسالت فرمایا' اوران دونوں نے طمع کے خمال سے ظایر آلکم سے طرح ان کی اسلام کے نتج مندمونے برشا یہ کو مت بل جائے

فسدها 'جومورت ومیرت می حین جیسا ہو'اس کی محبت سے میرے فد کچے محور فرمانے اور مجراً سی کوحین جیسی مصیبت میں بہتلافر ما جے جس کو میں اپنی آنھوں سے دیکھوں اور جس طرح تیرا حبیث حیث کے غم میں دردناک ہو'میں مجی اسی طرح غمز دہ مول ۔

خلادندِعالم نے جناب زکریا کی دُ عارقبول فر مائی دورایک فرزندگی یا عطافر مایا جوام حمیتن کی طرح صرف چھر ما شکم مادر میں رہے اورا مام حسین کی طرح مرتب شہادت پر فائز ہوتے۔ کی طرح مرتب شہادت پر فائز ہوتے۔

بچرمیں نے عض کیا ، یا بن سول اللہ اسکی کیا دسی ہے کہ عوام انتاس اپنا امام خود منتخب نہیں کرسکتے ؟

آپ نے فرمایا کہ عوام انتاس ایساا مام منتخب کری گے جو صبح عوام ہو ؟

میں نے کہاکہ امام تو وہی انتی ب کیاجائے گا جو معلی عوام ہو۔ آپ نے ارش دفر مایا کی مہ بات مکن ہے کہ عوام می کو د میندادا ور مصلی عوام مجھ کرنستی بر کسی اور معیدی اتفاق سے وہ مفسد تا بت ہو ؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بات مکن ہے کہ الیا الفاق ہوجائے اور وہ منتی مند و مفسد عوام تا بت مہد

آپ نے قربایا ' اسی وجہ سے انتخاب مام کا حرف وہ کرسکتا سیے جس کے انتخاب میں بیغلطی ممکن ہی ہو اور حس کو وہ منتخب کر ہے وہ ہمیشہ ا در سراسحا ظ سے مصبئح امت ثابت ہو اور لیبی ذات حرف العدّیقال کی ہے۔ سُ کے علادہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوسکہ کیونکہ وہ دلوں کے حالات سے بخوبی واقعت سے کیونکہ وہ عالم الغیب سے ۔ مجرآپ نے ارش د سے مبارشترت فر لکے۔

الم علاست الم علاست الله وقر ما ياكراحد إيد دعام مذكرو الم تصاداً خرى مفرع الم المحروبية الم المحروبية الم الم

احرف حب يرسنا ، غم سي بيهوش بوگيا جب بوش بن آيا تواهام سے ميہوش بوگيا جب بوش بن آيا تواهام سے عرض كي كرمولا إ مجمعے لينے لباس ميں سے كچھوعطافر وائيت تاكوہ بن اس كو بجائے كفن استعال كرسكوں ۔

آپ نے زیر فرش ہاتھ ڈال کرتیزہ درہم لکانے اور احمرکو دیے اور فرمایا اس کوخرچ کروکفن تھا رائمھارے باس بہونی جائے گا۔

سعد کابیان ہے جب ہم والی ہوئے اور مزل حلوان پر مہد کجاتا ایک سرائے میں قیم ہوئے ۔ جب شب ہوئی قاصمہ نے ہم سے کہا کہ مجھے بہال شہا چھوڑ دواور میرے پاس سے سب چلے جاؤ۔ ہم سب پنے بنے مقام بیٹ بسر کر کے علی جسے احمر کے پاس گئے تو دیکھا ' کافور خادم امام سن عسکری ' آرا ہے جب ہم اُس کے قریب بہو بچے تو کافور نے کہا فداآ پے حفرات کو صبر جبل عطب فرائے ، میں نے احمر بن اسحات کو آف کے کم سے عسل وکفن دے دیا ہے ۔ اب آپ ال کو دفن کر دیں ۔

ابن بالویہ نے امام عبر صادق علی سے روایت کی ہے کہ جناب رسول فراصتی استعلیہ و آلہ وہم جننی مرتب مولی پیشر لین سے گئے ہم بار جو اسکا مات فرائے عبد کی جانب سے ہوئے ان میں سب سے زیادہ آئم اور فروری امرت امرائیونیٹ کا حکم مقاد اور حب آپ کی رحلت کا زمان قرب آبا و حبر سے ارس عائب ایک نامہ لائے میں خود جناب سالتما میں اور آپ کے تابعین ائمہ طاہرین کے فرائفنی مندرج سے ۔ اور آپ کے تابعین ائمہ طاہرین کے فرائفنی مندرج سے ۔

باطن میں اپنے کفر پر قائم سے ۔ جہانچہ جب ایک موقع پر الوس موتے تورہ بھی منافقوں کے ساتھ مند لیب کے رہا ایک موقع پر الوس موتے تورہ بھی منافقوں کے ساتھ مند لیب کے رہیا اور جا پہنچ تاکہ آنجنا کے کا ورث ڈر گرجا کے طابی کہتے تو مفرت کی قبل کے جو مان کی تشرات ہے ۔ گر اللہ رہائی کے جبر مان کی مشرات سے بھالیا۔

پہنچ دی اوران کی شرارت سے بچالیا۔ ،سی طرح حفرت امرائو میں علائے کام کے خلافت طام کی میں طام ڈ زمیر نے آپ کی بیعیت حرف اس سے کی کہ آٹ اپنی مسلطنت کے زانے میں اُن کوکہیں کا گورز مقروفر اور یہ میں جب عدالت علوی سے مالیس ہوگے تو بیعیت تو ڈکر جنگ پر آمادہ ہوگئے۔

سعد کابی ن میں میں حب فرزند مفرت امام میں کابی تاہم ہواتوا مام علی الت بام منازے واسط تشرلف ہے گئے۔ اور آپ کی لینے پررگرامی کے ممراہ تشریف ہے گئے میں اُمطار میا ہوا اور کھا 'احمان اسماق روتا ہوا آرہا ہے۔ میٹی گریہ کا سب پوچھ ' تواس نے کہا وہ کپڑا جوا ، می نے طلب فرایا تھا باد جود تال ش کے نہ مل سکا میں نے کہ ' مجواس میں دونے کی ابات ہے ' امام علی سے با کم عذرت کرلو

احمد ا المعلائي فروست ي گيااور فرا استا بهوا با براگيا اس کى زبان بردرود مفايس نے وجد دريافت کی لو کها جب س ام کی خص خرمت بي بهو بجا آوميس نے ديجھا کہ وہ کراا مام کے زير قدم بجھا بهوا ہے اور آب اس برنماز راح صدب ہيں ہم نے چندروزا ورو ہاں قيام کيا ، بھراحمد تم کے رہے والے دو بزرگوں کولي کرا مام الکي تيام کی خدمت بر بہو نجا اور کہا کہ مولا ! آپ بر اور آپ کے آبار واجداد ملينين وطام بن بر براروں بار درود و سمام بورات سے مگرمری دعار ہے کہ خدا و ندعالم محرآب کی زیارت مُرائی نا قابل برداشت سے مگرمری دعار ہے کہ خدا و ندعالم محرآب کی زیارت

حضرت جبر الله کون دمکان نے آپ سے استفساد فرمایا ہے کہ کہا آپ کو برائے کا درود وسلام منجانب دیے جبیل پر ارتفاد فرمایا کہ مالک کون دمکان نے آپ سے استفساد فرمایا ہے کہ کہا آپ کو برایا اور منظور ہی ۔ جناب رسولِ خدا نے سرب حاضر من کورخصت فرمایا اور منظور ہی ۔ جناب رسولِ خدا نے شرب بلایا اور مامہ خداوندی تا وت مضرت می ابنیا بیوالٹ عالم سے فرمایا اور حضرت جبر سن کی سے فرمایا کہ مندے کو لیف مالک کاحکم دل وجان سے قبول ہے سس کی راہ میں جو تکالیف مجھے یا میرے مہیت کو بردا سنت کو فی بھر ہی گا وہ ہم بینا فرض منصبی مجھ کر بخوشی انج مدی گے۔

تفرت جبرتملي وخصت بوك - الخفرت في ابن لخت عالم فاظمر اوربارة دل منين كوطل فرمايا - نامه خداو ندى برهد كرسنايا حفرت عل ے سوال کیا۔ کیوں اے الونزاب! یہ تم شرائد ومصائب برداشت کرد ك ؟ دُمُول كيمظ لم يرنهايت فالوشف عدر رنابوكا حق تلفي يركوه نشكايت نه بهوگى الے ملى . اگر تمارى ليني مبارك فون سے خضاب بوتوا ك مذكرنا بحفرت على ففرايا الشرك رسول برحق جب يرسب بأيس آب كوسنطور بي تومين مجى يقينا آب كافر ما نبرداد غلام بول انتاء النراكب مجے صابرین میں سے پائیں گے۔ بھر آب اپنی پارہ جگر فاطرز کر کی طرف متوجة موے اور فرمایا اے فاطر کیا یہ مب مصاب صروب کرسے بردانشت کرو گ ؟ اللك عفي ك جائے گئ ياباه مت منبدم موكا بحسن كى شردت ہوگ۔ ملاوہ ازی علی برجومصائب گذری گے وہ میں سب تم این، تھوں سے د کھوگ ۔ رسول فدام کی طاعت گذار اور فرا نبردار سی صدیقہ طاہرہ نے فوایا بابا إحب آي كويرس كحيمنظورب لوآي كبي كوعي فوشنوري خالق يسب كي تيول ب- مر بابا! يا توارشادم مانيكراب في ميربيط

حسین کے داسط کیا پڑھا تھا 'کیا ایک میم نازک پرا کہزار نوسو کیاس رقم' تین روز کی مجوک بیاس ، آنکھوں کے سامنے دوستوں، عزیزوں اور اولاد بلر چھ مہینہ کے بیتے علی اعفر کی شہادت ۔ بیسب شرائدگذر جائیں گے 'کیا پرسب آپ کی موجود کی میں ہوگا ۔ جانا !کیا الوائسن کی موجود کی میں ایس ہوگا ، فرایا ' نہیں بیٹی علی بھی نہ بول گے ۔ بابا !آپوکیا میں موجود ہوں گی ، فرایا ' نہیں ، تم بھی نہ ہوگ ۔ فاطر زہرانے برسنا اورش کھ کر موجود ہوں گی ؟ فرایا ' نہیں ، تم بھی نہ ہوگ ۔ فاطر زہرانے برسنا اورش کھ کر گریں ۔ جناب رسول خدائ جی کوسنجھالا اور فرایا ' اے بیٹی اکیا حکم خدا کے سامنے مرتب پر گری ہے ۔ بابا کی ایکا حکم خدا کے سامنے مرتب پر گری ہے ۔ بابا کی ایکا حکم خدا کے سامنے مرتب پر گری ہے ۔ بابا کی ایکا حکم خدا کے سامنے مرتب پر گریں ۔ ؟

والمرفی می المرفی می الماری الماری الماری الماری الماری کے سامنے فاطمہ کی کیا جہال کے مامنے فاطمہ کی کیا جہال کے الماری کی کر جاتا ہیں ہیں کے اس بیتے کوچکی لیسی ہیں کر طری معین سے بالاہ ۔ کیا آپ خداد ندیا کم سے یہ نہیں فرماسکے کوئین کی اس معینیت کو اللاسے ؟ مجھے ڈرہے کو مرا ناز پروردہ بجیران معین کی اس معینیت کو اللاسے کے میں اللہ کا اللہ کو کس طرح مرداشت کرے گا؟

حناب رسول خدام نے ارشاد فرایا 'میٹی افلا سے سی کیا کہوں ؟ اگر تم آس ن کی طون ہا تھ اکٹا کو فالوں کے لیے بردے کردو ' تورد کے بری کی ایک مجمی جا ندار باقی ندر ہے ۔ گربٹی اعلی مقام اور مرتبہ تیرے اس بیٹے کو اس استحان بندھ کی اور دین حقہ کی بقابھی اس استحان بندھ ہے ۔ اس بیٹے کو اس استحان بندھ ہے کے اور دین حقہ کی بقابھی اس استحان بندے جائے گئے ۔ اس بیٹے حس وسین مردار ان جوانان جنت بنائے جائے گئے ۔ تیرا شوہر ساق کو ثر بنا باجاتے گا' تیرا بابا 'مالک جنت اور شغیع دوز محشر ہوگا۔

جَابً فاحَرٌ زمراً في ارشا دفرمايا ' احجا بابا ' اگردين كواس شهدوت

کی ضرورت ہے تو محصنظورہے ، گرمیرے بیٹے سے بھی وعدہ نے بیجے ، کیونکہ اس کی رضامندی بھی صفروری ہے ۔ جنائی مرسی سے دسول نے نواسے کو بلایا آغوش رسالت کی گرمی پہونی ای اور فرما یا اسے بیٹا صبی نہ یہ جوسب کچے من جا ب الشرتھا ہے واسطے مطے پا با ہے کیا تم اس جا ن کا دامتیا ن کے لیے تیار موج بھیا اسی استمال برانشر کے دین کی بقا کا انحصار بھی ہے ۔

حیق مسکرائے اور فر مایا کا ناجان! مجمعے نہ لوچھے ، بکروب سرزمین کر باپرزیخیر قاتل بر اگلا ہوگا اور زبان پرشکر فدا ہوگا تو آپ خود ہی سُن س کے اور حین کے صبر کا حظاہرہ ملاحظ فر ایس کے۔

جنب رسولي خرام دنياسے رخصت بوئے . وہ نام حفرت علي ابن ابیطالی کے پاس دہ۔ بنت رسول فظ الموں کےظلم بردانشت کرتے ہوئے دودف كى ماه كے بعدى ، كرونياسے كون فرويد آب كے بعد مفرت على كے مر مبارک براین المجرک زمر الودندوریک اور آی نے فرمایا " دت کعبدی قسم سے کامیا بوك يُ ان وعده ميس في وركيا - ابتك في تخ فيمر كف آن ساقى كوثر بن كيا ـ ابوه ناميرے پاس ب اورميرے بعدية نامدائمة كے پاس موت ہوا ركوفيزا کے اخری والی بار ہویں اوم صاحب الزبان کے پاس ہوگا۔ سراہ م اس امری بنیت کے مطابق لینے لیے زنفومنفری کو بخام دے کر خصت ہوں کے مگر آخرى جالشين رسول من كوفراوندعالم عرطوي اورز ونه عرايض ديكريموقع والم كے كاكم ديكھو . يجھنى مونى اور كمراه قوم راه راست يراتى ہے يا سيس جب لين احكامات كنافر وفي ديجي كا اور تحيت تمم بوجائ كي توحكم بوكاكه رسول اورا بببيت رسول كانتقام لياجات - ببركيد شابه رجيت بي بوكاجس بر مرنبیعه کاعقیده رکف فروری ہے ۔ یہ بات می ذہان شین کرلینی چاہیے کم

ان ذوات مقرسہ کے یہ امتحانات اس کے بہاں تے کر خلاد نوعالم ان حفرات کے درج ت روحانی اورا بیائی کوجائی نیا جا اس بہنیں تھا وہ عالم النجیب تو پہلے ہی سے ان کے ایمانی ورج ت سے باخیراور واقعت تھا۔ یہ تمام استحانات صرف اس غرض سے ہوئے تھے کہ دنیا والے اگر بہا ہوں کرستین ہی ہی ایسی کول سی فاص بات تھی کہ اُن کو جندت کی سرواری الگئ ولال صاحب کومسردا یہ جندت کیوں بہیں ہے۔

جواب فرصین خدمت کارے کہ کہ سے ہیں کہ سین جیسی شہدت میں کی جائے توہم اُن کو کچوم تبدد سے سکیں ۔اصل ہی جنت کی سرداسی یا اسی قسم کے دیگر مراتب کا تعلق هرف الله رتعالیٰ کی ذات سے ہے وہ جس کو کھی چہے لوازے۔ بقرے سے

ای سعادت بزور بازونمیت که تان بخشد فدائ بخشده با جباب فاطمه زم رام می کوخاتون چنان کیون کهاجا آب یا حفرت علی کوساقی کوز کیون کهاجا آب ؟

اس دارفانی سے کوی فر مایا۔ خالان جنس نے اپنے فرائش برداشت کے اور اس دارفانی سے کوی فر مایا۔ خالان جنست نے اپنے فرائش پڑمل کیا۔ حفرت امام من نے اپنی دہر کا حقہ پڑھا' اس پرغمل کیا اوراس جہانِ فائی سے والت فرمائی حضرت امام من نے اپنی برخ پا اب نے اپنی فرمائی کی اور مینا مران کے پاس بہو پڑا' آب نے اپنی فرائش کو پڑھا اوران پڑمل کرکے شہددت کا بلند درجہ حاصل کیا اور رحلت فرائی اسی طرح حضرت کا، بن الحسین اور حفرت امام محمیا فرشنے بھی اپنے پنے فرائش اسی مرح حضرت کا، بن الحسین اور حفرت امام محمیا فرشنے بھی اپنے پنے فرائش اس پرعمل کرد ما ہوں اور دین تھ کی تبلیغ کا کام انجام و سے رہا ہوں ۔ اس کے بعد یہ نامداسی طرح ہرا ، م کے پاس بہو بہتا ہوا۔ امام آخران مان تک پہوٹے گا اور وہ ، جو شرائد ارتبار ہم کے پاس بہو بہتا ہوا۔ امام آخران مان تک پہوٹے گا اور وہ ، جو شرائد ارتبار ہم کے پاس بہو بہتا ہوا۔ امام آخران مان تک پہوٹے گا اور وہ ، جو شرائد ارتبار ہم کے پاس بہو بہتا ہوا۔ امام آخران مان تا میں گا ۔ اور وہ ، جو شرائد ارتبار ہم کے پاس بہو بہتا ہوا۔ امام آخران مان تا میں گا ۔ اور وہ ، جو شرائد ارتبار ہم کے پاس بہو بہتا ہوا۔ امام آخران مان تا میں ہوئے گا اور وہ ، جو شرائد ارتبار ہم کے پاس بہو بہتا ہوا۔ امام آخران مان تا میں گا ۔ اور وہ ، جو شرائد اس بی میں میں ہوئے ہیں ، انتقام لیں گا ۔ اور وہ ، جو شرائد ارتبار ہم کے پاس بہو ہم اس میں ہوئے ہیں ، انتقام لیں گا ۔

(تنويردوم)

مزمبِ حَقْد جعفریه کاس برایان ہے کہ:
ام اوّلِ عَرِی آخرِ عَرَیک ہم گناہ صغیرہ اورکبیرہ سے پاک منز ہ اورمعصوم
ہو۔ گروہ لوگ جویہ کہتے ہیں کہ امامت کے بے عصمت عزوری بہیں۔ اس کی
عرف یہ وجہ ہے کہ اگر وہ عصمت کو صروری مان لیں آواُن کے مذہب کے
منام عمادت ہی منہدم ہوج سے گی کی سیالے کہ وہاں تو وہ امام مان لیے گئے
ہیں جو برسوں حالت کفریس زندگیاں گذار جیکے ہیں۔ حال نکہ عقل سیم دکھنے والما

جانتا ہے کہ ایسا شخص بیردین کی اصلاح کاداد دمدر ہواس کو ہرگناہ سے باکسونا
چاہیے ورداس کی المحت سے وہ فائدہ جوایک بیتے اورصادق الم سے ہوں کتا
ہے ہرگز ظہور پزیرنہ ہوگا۔ بلکراس کے غلط فتاوی سے دین ودنیا کے المور بیرے
مفاسی فظیم کے پیرا ہونے کا امکان ہے اوراگرید دیچے کرکہ بیٹے فس امور دنی اور
دنی وی بی غلط فتو ہے دے رہا ہے بطوت کر دیا جائے تو بائی نزاع اور
فنادات کا اس سے می زیادہ خطرہ ہے اوراس خطرے کے بیٹی نظراگر فامرشی فنادات کا اس سے می زیادہ خطرہ ہے اوراس خطرے کے بیٹی نظراگر فامرشی افتیار کی جائے تو می دی کر بیا ورکار فلافت کو فود ہم نے اپنے ہا تھوں رخصت کردیا اور کار فلافت کو فود ہم نے بنے ہا تھوں رخصت کردیا اور کار فلافت کو فود ہم نے بائے ہا تھوں رخصت کردیا اور کار فلافت کو فود ہم نے بائے ہا تھوں رخصت کردیا اولوال مرکی اطا

چن بنی مارفر الدین رازی نے تفسیری اکھا ہے کہ اولوالام سے مراد
معصوم ہے کیونکاس یں اہاعت کاحکم دیا گیا ہے اورا یک الیشخص کی اطاعت
جو مخرات بھل کرنے کاحکم می دیتا ہو حرام ہے ۔ فراوند عالم الیشخص کی اطاعت
کاحکم مرکز نہیں دے مک جو خودگنا ہمگارا ور دوسرول کوبرائیوں سے منع کرے
انڈیعالی نے جناب ایراہیم سے خطاب کرتے ہوئے اس مسلم کو واضح
فر مادیا ہے گدلا بینا ک عیف کی الظا کم این ۔ " (بحق یہ سے المحکم مراعبرہ ظالمین کے منہیں بہونچے گا" اور جو شخص ایک دن مجلی
کافر رہ ہو وہ ظالمین کی فرست میں داخل ہوگیا۔ لہذا صادقاین کے ساتھ ہو جاؤ
اور خذیقی صادق کو امام سیم کرو اور یہ کہوکہ صادق ہمادالا ام ہے۔
اور خذیقی صادق کو امام سیم کرو اور یہ کہوکہ صادق ہمادالا ام ہے۔

مبابله ذکرد ورمة زمین مرایک نصران بھی باقی ندرہے گا۔ دہزا وہ سب ہوگ جناب رسولی خدام کی خدمت بیں عاخر ہوئے اور عض کیا ہم آپ سے مباہر نہیں کرنا چاہتے۔

آ تحفرت نے ارشاد فر مایا اگرما برنہیں کرنا چاہتے تومسلمان موجاؤ۔ انفوں نے سلمان بونے سے بھی ال کارکیا۔ آنخفرت نے فر مایا اسمادہ جنگ ہوجاؤ۔

اُمفوں نے کہا ، ہم میں جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے صلع چاہتے ہی اہدااس نظرط میری موٹی کہ مرسال دو ہزار سے ، وصفریں اور ایک ہزار

تصارى ايك مال كاندرسيخم موجاتى

صاحب کش دن نے اُم المؤنین تفرت ما سُنْ سے دوابت کے ہے کہ رسول خدام ایک دو ذرہ ہم سے تشریف لائے باوں کی سیاہ عباد قراقت کی ہے بہتی ہی ہم شرق وصین آئے ،اس کے بعد اس آیہ مبارک کی تلاوت فرمائی: ۔

مز اِنّہ ایک یہ دیک اللّه می لیٹ کہ ہیت عنگ کم الرّبیجس اُھل اللّه میں اُسٹال کی تعامی ہیں اُسٹال اللّه میں اُسٹال اللّه می اُسٹال اللّه میں اُسٹال الله میں اُسٹال اللّه میں اُسٹال اُسٹال اُسٹال اُسٹال اُسٹال اُسٹال میں کے بعد صدے میں اُسٹال نے لکھا سے کہ جناب رسول میں اُسٹال اُسٹال نے لکھا سے کہ جناب رسول میں اُسٹال میں کے بعد صدے میں اُسٹال نے لکھا سے کہ جناب رسول میں اُسٹال میں کے بعد صدے میں اُسٹال نے لکھا سے کہ جناب رسول میں اُسٹال کے ایکھا سے کہ جناب رسول میں کے ایکھا سے کہ جناب رسول میں کے ایکھا سے کہ جناب رسول میں کے ایکھا سے کہ جناب رسول کے ایکھا کے کہ میں کے ایکھا کے کہ میں کے ایکھا کے کہ میں کے ایکھا کے کہ میاں کے ایکھا کے کہ میں کی کے ایکھا کے کہ میں کے ایکھا کے کہ میں کے کہ میں کے ایکھا کے کہ میں کے کہ میں

## تنويرسويم

ايزلطهيب

روایات عوام وخواص میں برتوازم وخواص میں برتوازم وخوم ہے کہ آیہ تعلمیت المبیت رسول کی شان میں نازل ہوئی ہے جو کہ آل عیا ہیں اور فق احادیث سے آیا تعلمیت رکے مسال ترم اُنگاط المرین ہیں۔

ماحب کشاف نے باوجود معطف ہوئے گفت مہ ہدیں ذکر کیا ہے کہ جب رسولِ خلاف نے ناوجود معطف ہوئے گفت مہ ہدیں ذکر کیا ہے کہ جب رسولِ خلاف نے نامار کی نجران کو مر بلدی دعوت دی آوا کھوں نے کچھ مہست چاہی اور تم ہائی ہیں لینے سردار عاقب سے جو بڑا صائب دائے کھا مشورہ لیا کہ ہیں کیا کرنا چاہیے ؟ عاقب نے کہ واللہ محمد ہیں ہیں کہ دیا ہے اور جو تو مکسی مجمیر سے مباہلہ کرق سے وہ ہلاک ہوجا ف کے۔ اگر مے بالک ہوجا ف کے۔ اگر مے دین کو مفوط رکھنا چاہتے ہو تو مرب بار مذکر و ، بلکہ صح کرلو۔

جب ہوئی قورسولِ خدا مباہلہ کے الادہ سے دوانہ ہوئے تو آپ کی آغرش مبادک میں سین سے دائیں جانب انگلی پردے ہوئے حس سے اور ہیں لیات فاطر وعلی تھے۔ اس طرح آپ میدان مباہلیں تشرلف لائے اور آپ نے واروں صادفین سے فر ما یا کہ جب ہیں اس قوم کے لیے بدد کے کہ وں تو تم سب آئین کہنا۔ دومری جانب اسقف نجران نے جب پہنظرد کھا تو اپنی قوم سے کہا کہ کے گروہ نیف ارکی تو بہاڑا ہی جگر سے سامنے اور میرمقابل الی صورتیں دیکھ دما ہوں کہ اگر میں کو بہاڑا ہی جگر سے سما جائے۔ ان سے مرکز مرکز ویکھ دما ہوں کہ اگر میں کو بہاڑا ہی جگر سے سما جائے۔ ان سے مرکز مرکز

ياس آئ كابل بيت ين سيني بول ؟

آپ نے ارشا د قر مایا 'نہیں 'تم میری زوج ہو' تھ ری عاقبت بخیری اس اس اس نے ارشا د قر مایا 'نہیں 'تم میری زوج ہو' تھ ری عاقبت بخیری اس اس نے اس نے میں میں میں اکثر کتب الرسنت بیں مرقوم ہیں۔ یہاں رجب اور مراد ہے اور سے اور سے اور سے نام ہور کتا ۔ لہذا یہ ذوات مقدسہ جبو طبی بہدل لول سے اور سے نام ہور کتا ۔ لہذا یہ ذوات مقدسہ جبو طبی بہدل لول سے اور سے نام ہور کتا ۔ لہذا یہ دوات مامت کیا ہے۔ لہذا مدن ایل سے اور سے نام ہور کی اور سے اور

## (تنويرچهارم)

فضائل اليبيت اطهار

ابن بالوبرف بسندمعتر حضرت امام محدباقر عبارت است روایت ک به که حضرت رسول خدا می ناد فرایا که از میرک محترت سات موقع پر که میرت موقع پر مفید ثابت موقع بر مفید ثابت موقع ب

(۱) بوقت موت (۲) قریم (۳) بوقت مبعث (۳) بوقت مبعث (۳) بوقت مرط المراعل (۵) بوقت مرط المراعل (۵) بوقت مرط المراعل (۵) بوقت مرط المراعل المراعل

ان ہی حفرات کومبا ہلمیں کیوں ہمراہ لے گئے۔؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان الیے پر خطر موقع پر لینے اعزاء ادرا ولاد کو جوجان سے بھی زیادہ عزیز ہوں نے جانا لیند مہیں کرنا ، بیکن آنخفرت کو اپنی صدافت کا بقین تھا اور پر حفرات بھی آیہ ذرکور کے مطابق باک و باکیزہ اور صادف سے اسے آپ مرف اُن کو ہی لینے ہمراہ لیے گئے۔

مالک جوالمست کے ام بی ابن کتاب موطا میں لکھتے ہیں کہ:
" جب آیہ تفہر ازل ہوئی توجذب ریول خلاء تقریب جھ جہنے تک
جب بحی نمز فیج کے لیے تشریع لیجائے تھے تو پہلے ، دروازہ فاطم پر بہا واز بلند فرماتے ہے ، اسصالا لا بااھال البیت !
انتہا یکر ڈیڈ ایڈ کی لیگٹر ہم ہے کا کھر السیر خست الفیل البیت !
انتہا یکر ڈیڈ کی کھر تے مطرح کی کھر تے مطرح کی البیات المحد المناب کے دروازہ کی البیات المحد المناب کی البیات المحد کے دروازہ کی البیات المحد کے دروازہ کی البیات المحد کی البیات المحد کے دروازہ کی البیات المحد کی البیات کی دروازہ کی البیات المحد کے دروازہ کی البیات المحد کی دروازہ کی دروا

مین اب اور ای داؤدنے میں بالکل میں لکھاہے ۔ النی اور میں بخاری جلاجیا م جی میں دوابت کی جلاجیا م جی میں میں باب فضائی امیر کوئین میں سعد وقاص نے روابت کی اور میں باب فضائی امیر کوئین میں سعد وقاص نے روابت کی ہیں کہ جب کہ جب آیہ میں باب فضائی امیر کوئین میں سعد وقاص نے روابت کی مباہل نازل مولی آور اسٹر تعالیٰ منا والمئ وسن وسن وسن کو مباہد میں اور اسٹر تعالیٰ سے فرمایا ، یہ میرے اہبیت ہیں ۔ اور ابوداؤد نے اپنی میں میں امی سلمہ سے روایت کی ہے کہ یہ تطہر پیرے کھرس نازل مولی میں اس وقت عبا ہیں عقی ، فاطم ، حسن وسین سے اور میں سے دروازت کی ہے کہ یہ تطہر پیرے دروازت پر می کی کہ رسول خدا مانے دی اور میں ، فاطم ، حسن وسین سے اور میں سے دروازت کی میرے المیل بیت ہیں اس سے ہر قسم کی مُرائی درش ) اور گناہ کو دود در کھنا اور ہی المی المی بیکن وکو جو باک و پاکیزہ سے خطے کاحق ہے ۔ میں آگے بڑھی اور کہ یا سے ول آسی المی کرائی درش کے بڑھی اور کہ یا سے ول آسی المی کرائی درواز کے بڑھی اور کہ یا سے ول آسی المی کرائی درواز کے بڑھی اور کہ یا سے ول آسی المی کرائی درواز کے بڑھی اور کہ یا سے ول آسی المی کرائی درواز کے بڑھی اور کہ یا سے ول آسی المی کرائی دیا ہے ۔ میں آگے بڑھی اور کہ یا سے ول آسی المی کرائی درواز کرائی سے میں کاحق ہے ۔ میں آگے بڑھی اور کہ یا سے ول آسی المی کرائی دواز کرائی کرائی دواز کرائی دواز کرائی کرائی کرائی دواز کرائی دواز کرائی کرائی دواز کرائی کرائی

روزِت مت دوست دیمے گا اورائس دن اس کوکوئی خوت نہوگا۔ میں حفرت ام معفرصادق علیات الم میں مفرسات میں حفرت امام عفرصادق علیات الم می منفول ہے کی جذب رسانت ماب میں ایشاد فرایا اللے علی المیں نے اپنے اکم منفول ہے ایک میں میں اور تمارے میں دیکھا "ممیں اور تمارے شیعوں کو دیکھا "اُن کے لیے دُعاری۔

مَنْ جِنْ بِالرَّمِونِينَ فِي عَرَضَ كِيا أَ يَا رَسُولَ شَرْ الْمَجِهِ فَضَا كُل شَيْعُولَ كه بيان فرائي -

آپ نے ارشادفر ایا الے علی ، تم اورتھارے شیعہ جب اپنی، پنی قروں سے انتظائے جائیں گے توان کے چہرے چودھوی کے چا ندکی طمسر می وثن ہوں گئے اور میں موالے علم والم تمھارے نز دیک نہ آسے گا ۔ لوگ عمکین ہوں گے اور تم نمیت نہ زیرے یئرش خوش وخرم ہوگے ، لوگ مروف حد ب ہوں گے اور تم نمیت پروردگا دے فیضیا ب ہوگے ۔ "

صحفرت الم مرضاعلی کے منے فرایا کہ ارشاد گرامی ہے جذب رسوں خدام کا کہ جو علی کو دوست رکھے گائس کو روز قیامت بینم رول کے درج میں جگر سنے گی اور چوش کو دشن در کھے گا وہ روز قیامت بیمودی محشور مہو گا اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہماری محبّت کا سوال ہوگا۔''

ت حفرت مام محرباً قرطیات با مفر مایک آسمان پرشرقسم کے ملائکہ ہیں اوراُن کی ترسم تعدادس روے ذمین کے اسانوں سے زیادہ ہاور مراث تہاری ولایت کا ماننے والاہے ۔

وایت کے کمیں الرام نے جناب ایٹم ترادسے روایت کے کمیں ایک شب فوسی علیہ الرحم نے جناب ایم المونین کی خدمت میں تھا ، آپ نے فرما یا کہ نہیں ہے کوئی

تہ ہے ایش نے ارشاد فر آیا اے حارث اجب تھاری جانکی کا وقت ہوگ تہ ہے کے اپنے پاس دیجو گے کہ میں اپنے دوستوں کو جام کو تر دے رہا ہوں گا'
اور دست منوں کو دور کررہا ہوں گا توقم ید دیجو کرخوش ہوگے اور جب دیجو یک کم میں مراطب گذر رہا ہوں اور لوائے حمرمیرے پاس ہے توقم اور کھی خوش ہوگے انشا ماللہ تعالیٰ ۔

ے الدحزہ تالی نے حفرت ، محسمد با توملی تیا مے مدایت کی میں موایت کی ہے کہ فر وایت کی ہے کہ فر وایت کی میں ہوگ ا باکراس کا ایک قدم صراط سے مٹ جے گاتو دوسرے قدم پردہ تابت قدم ہوگا حتی کہ خدا وزر مالم اس کو داخل جنت فر ملے گا۔

ے حفرت امام حفر فیادق علی کے ارش دفر مایا کہ:
" ہم اہل بیت کی مجت گنا ہوں کو اس طرح دور کردیتی ہے جس طرح تیز موا یتوں کو ۔ "
تیز موا یتوں کو ۔ "

حضرت امام رضاعلی شیم کارشادی د اکفرت نے ارتاد فرمایا کم چارت میں بروز تیامت کروں گا' اگرچاک کے فرمایا کم چارت کی شفاعت میں بروز تیامت کروں گا' اگرچاک کے مدد کی ہوگ ورای جس نے دل سے میرے اہی بیٹ کی مدد کی ہوگ ورای جس نے حالت اضطراب میں اُن کی استعانت کی ہوگ ورجی بنے دل و زبان سے اُن کو دوست دکھا ہوگا (سی جس نے میرے اہل بیٹ سے فرر کے دور کرنے کی کوشش کی ہوگ و نیز ان ہی حفرت نے فرمایا کہ ارشد دگر فی قدر سے جناب رسول فلام کا کہ جس نے میرے اہی بیٹ کودوست رکھا اُس کو فعد سے جناب رسول فلام کا کہ جس نے میرے اہی بیٹ کودوست رکھا اُس کو فعد

بنروجس برميح كوخلا رحمت مذنازل فرماما مو مخروه جس كے دل ميں ہماري حمت موا اورنبی ہے کوئی بندہ جس برخوا عذاب نہ نازل فر ما آم و مگر وہ جس کے دلیں جا ک وسنسى بويس جي مح كرتابول تواس تعوري كمفرامير، دوستول س خشود بخش بوتا بول - اور وائع بوم دست منمنول بركرجب وه برنجت مع كرتيب توعذاب الني ال كومبتم ك خبرديتا ب. اوربهاري مجتت اوردمني ایک دلیں جم بنیں ہو گئے ہے۔ جو ہیں دوست رکھنا جا ہت ہے اس کو چاہے کہ ہم سے اپنی دوستی کوبالکل خالص کرنے حس طرح سونے کو کھوٹ سے فالص كياجا تابيد

ہم ہیں برگزیدگان خدا' ہمارے فرزند فرزند میز ہیں ،ہم ہی وصی واوصيار ، بم بي باوران فد ورسول . جويم سے جنگ كرے وه كروو سیاطیری ہے جوشخص چاہے کریموں کرے کروہ ہم ہے مجت كتاب يانبيس توده يدديد كريس كدر لي كادب دهنوس كي مجنت توننبر سے اگرہے تووہ مرکز بادادوست سنبرے ہے اور فدا اوراس کے فرشتے ایسے کا فرکے دشمن ہے "

و حفرت امرالونین علیات ام نے ابی عبدالترجدل سے فرمایک الين محيى بتلاؤن أس يكى كوبس كى وجرب روز قيامت كوفى خوت نه موكا اوراس گناه كوجي كا وجرس خراس كوجتم مين منفر كم بل دال دے كا۔"

مين فرون كيا ارشاد فرمائي ؟

• آب بنارشادفرمایا "وه سی که ماری فیتت ہے ادروه کناه "4-05 05 cz

و سلان سے روایت ہے کہایک دورہم خدمت رسول فرام میں

مافر ع ملع صحفرت على المسترام تشرلف لا ع . جناب رسول خدا ك ا عقيد ايك ساروه تفاء آت نے اس كو حفرت على كے اعترير مكوريا يسكريز في كلير شب آدين طرصا اورولايت على ابن اني ما ب كانور كيا جناب رسول خدام في الشادفر ما يكر من في لا إلى الله الله كما اور محتم ل رسول لله زبان بيجارى كيا نيزعلى كحف ولايت كالقرار كيا وهجبتم سي بيخون موكياً" و حفرت امام على رضاعللي الم في إيني آبار و احراد سي روا ك ب اوراكفول في جناب رمول مقبول عن اوراكفوت في معرت جروك حفرت مبائل سے روایت کی اور انتخوا نے کہا کہ فرمایا خراوند عالم رہے مبل نے کہ " ولایت علی ایک قلعہ ہے جی بی پونے کر ہم تھے میرے عذاب سے مفوظ ہوسکتا ہے ؟

و کتب زیفتن بر مرقوم ہے کہ جناب رسولِ خداع نے فریایا اگروگ ولايت على يُرْفق بوجات توخداوندعالم جنبم كوبركز بيدان فرماما!

و انسے روایت ہے کرجناب رسول مقبول مینے ارشاد فرما یا کہ وو خداونرعالم روزقامت ایک جماعت کومبعوث فروائ گاجن کا چهره فوران ہوگا ، نورک کرسیوں برطوہ افروز ہوں کے ، فورانی نباس زیب تن ہوگا ، سايرُوش مِن مَكْن بول كم الم بغيرول كي بنشي بول كر حالانكروه توريغيرز بول م المبراء كيمسروب كے عال كندوه شهداد ندمول كے يحراث ارشاد فره يا کہ وہ ان کے (حفرت من کے سرمیا بنا درست میارک رکھ) شیعہ ہول گے۔" و يتن طوسي في حضرت الم على رضاعليك المسام روايت كى ب حفرت رسالت آب في حفرت على الشادفر ما ياكرجب خداوندعالم قيامت کے روزصاب وکتاب سے فارغ ہوکر کلیرجبّت اورجبتم مجےعطافر اوے گا

نہیں ہوکتی۔ وہ مالیس ہوکر جانے سگا تو آپ نے محبر سے فرمایا 'اے عنیٰ! نم نے اس لوڑھے کو پہچانا۔؟

ميں فيون كيا الحينين

آخفرت نے فرایا ، پر معون شیطان ہے۔

ریس کوس تیزی ہے ، س کی طرف بیکا اور بڑھ کواکس جون خدا کا گلا

پر کوکرزین ہردے مارا۔ وہ جاتا یا کہ لے ابوالحس ا مجھے خدانے قیامت کک

مہلت دی ہے خدا کاواسطہ مجھے نہ ماریے میں ، پ کا دوست ہوں اور جج بی

آپ کا دشین ہے اُس کے باب کے ساتھ اس کی ماں سے ہم بستری کے موقع پریس

میں نے ریب ہول تاکہ وہ حرامزادہ ہوج ہے ، حال زادہ نہ رہے (کیونکہ ولد

الزنا اور حرامزادہ ہی ، پ کا دشین ہوتاہے ) بین کر مجھے مبیاخت سنسی گئ اور

میں نے اُس کو چور فردیا۔

میں نے اُس کو چور فردیا۔

ے سب ن ج سے روایت ہے کہ ایک روز مشیطان کچھالیے لوگوں کی طرف سے گذراج امیر المونین حضرت علی علایت لام کی خرت کررہے تھے اور الن کے باس کھڑا ہوگی ۔ اُن لوگوں نے وجھا اتم کون ہو؟

أس في كما مين الومرة مول -

اُنفوں نے کہا ہم نے سُناکہ م کیاکہ رہے ہیں۔ اس نے کہا ، متعال بڑا ہوتم لینے ہی آقا اعلی ابنِ طالب کو بُراکہ ہے و۔ اُنھوں نے کہاکہ وہ مجارے آقامیسے ہیں ؟

اس نے کہا 'کہتھارے مولا' ریولِ خداتکے ارشادے مطابق کے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ (وہ متھارے مولا اس طرح ہیں۔) ۔ ت کی دوستی خدا کی دوستی ہے اُٹ کی شہنی خداسے دشمنی ہے۔ اور اے علی ! وہ کلیرجنت وجبتم میں تھادے میر دکر دول گااورکہ ل گا اے ساقی کوٹر اجس کوتم چا ہوجنت ہیں داخل کرداورجس کوچ ہوجبتم ہی۔ ح ابن بالویہ نے بہت نیم تم معصوی سے روایت کی ہے کہ قیامت کے روز ایک منٹر رکھاج کے گاجس ہر جنا ہے امرائونیان بحکم خدا رولتی افروز ہول گے ایک فرشتہ آپ کے دائیں جانب ہوگاا ورایک بائیں جانب ۔ دائیں جانب کافر شد نداکرے گا کہ یہ امرائونیون علی بن ابی عالب ہیں ، حس کوچا ہیں گے داخل بہشت فر مائیں گے۔ بائیں جانب کافرشتہ ندولیگا یہ امرائونیات ہیں جس کوچا ہیں گے جبتم میں داخل فرمائیں گے۔ "

ے عبدالترن مسمرسے رویت ہے کہ حفرت دمول مقبول انے حفرت على سے ارش دفسے ماياكہ جب تيامت ہوگ توالے على اہم بك نور كے كمورث برسوار بوگ، تمعار بسر برلور كات بوگاهس كى روشنى ديكھنے واول كالمنكفون كوخيره كردك، بمرخداك بزرك وبرترى نداك كاك المامير جیب ( محرمصطف ) کے میل ایم کہ نہو ؟ اے علی ایم کہو کے بیک يارب العالمين إ بجرخا وندعالم ارشاد فروك كا العامي أتم بي فسيم جنت و دورخ بو تحص كوچ بوجنت ي داخل كردوا ورجيے چا بوحبتم ي بعجرد و مفرتاه معلى رصاعد ليك مصنقول م كرجناب ميرالمومنين نے ارشاد نسرمایا کہ ایک روزم کعیہ کے قریب جنب رسول مقبول می فد ين يسط موت تفي كمايك بيرم دخميره كم القري عصالي موت مرير سرخ لولي جم بإون كرة بيهي بواع تقا عن جذب رسالت من ك فدمت ث و عربوا وركها ال الشرك رسول ادعا وفروائي كه خدا محفظ في جناب رسول خدام نے اُس سے فرمایا ، یہ توقع تیری غلط ہے اب تیری یہ اُمیدلودی گیاہے اوراس خفی کواس کا تواب اس قدر مواہے کہ اگر تمام اہل آسمال و زمین پردہ قسیم کیاج کے تواک کے تام گذاہ معاف ہوج کیس اور بہشت ان برداجب مع جائے۔

صحاب نے اس سے بوجھا 'آج تونے کیا ایسا کام کیا ہے جس کی جزار

اس قدر کثیر تھے لیہ ؟

پر سرری بارت استاد فرایا ، بینک ، و الله عبدت بدایشخص لو مال دنیا کے مسل کرنے کے لیے گرسے چلا اور علی اب ، بی طالب کے چہرے بر نفر کرنے کو عبادت سجھ کر میفلوص قلب علی کی زبارت کی معلوم ہے کہ تجھے کتی دولت حاصل ہوئی ؟ اگر تمام دنیا خاصص سونا بن جسٹ اوراس کو راہِ خلای خرج کر دیا جائے تواس گا اتنا توا ب نہیں ہوگا جتنا چہرہ علی ابن ابی طالب برنفر کرنے کا تواب حصل ہوتا ہے۔ • اُعفول نے کہا کمیاآواک بخشیول میں سے ؟ برشان بنے مندی مدید مدید کا کا

مشیطان نے کہدنہیں ،سیکن میں کا کودوست رکھتا ہوں اورجواُن کا دست سے اُس کے فرزندمی ، میں می اثر یک ہوں ۔

• المفول في الكراك الومره والله كالكركة فضيلت بيال كرسكتا مع؟

• ستيطان في العالم ووكران الم ضن الدين بوسك ، وسنو!

میں زین پرکھ ہوگوں کے درمیان بارہ ہزارسال تک عبادت اللی یں مصروت رہا ہوب ان گراہوں کو خوانے ہلاک کردیا آوسی شہارہ کی میں نے ، اللہ سے ، پی تنہ کی شکایت کی ۔ اُس کریم نے مجھ اسمان پراکھالیا اورو ہال میں بارہ ہزارسال تک موا کر کے ساتھ استرت کی عبادت کرتا دیا ۔ ایک روز میں بادہ ہزارسال تک موا کر کے ساتھ استرت کی عبادت کرتا دیا ۔ ایک روز میں بادہ ہزار میں محومقاکد ایک نور کی عجیب وغریب شعاع میری طرف سے گذری و میں سورے میں گرکھ اور ہو میرے مواکر نے اور کو میرے فرشتو ا یہ نور تو میرے ولی علی این ای طالب کا ہے ۔ ولی علی این ای طالب کا ہے ۔

و الومرمية سيمنفول ب كرايك تفس جناب رسالت ما بكي فردت ين أيا اولاً سن بيان كيا كه ايك غريب آدمي جين گيا تقا، وبال سے اسقدر جدد و در اولاً سن آياكہ لوگ اس كى دولت بير شك كرنے لگے ۔ حوزت ختى المرتبت فرماين كيا بيف فى دولت جى قابل رشك ہے ؟ وہ دولت جو قابل رشك ہے جب بير ما كر آسمان جى رشك كرتے ہيں وہ ، وہ ہے جب كويہ سامنے والا آدمى مال كركے آيا ہے ۔

ہم نے دیجہ ایک انف ری آیا، دیول منزئے نے مایا، استخص نے ایک اس قدرکٹیر دولت صال کی ہے کہ اس کالیک حقیر زائد عرش اللی می بی کوٹیا

شخص مرى عبادت مين خشك شك كاطرح للغريوجات اورتهما المبايت كامنكر بواس كوبركز داخل ببشت مذكرون كار

ے حضرت امام علی اب محسین زین العابدین علیات بام سے روایت ہے كبغياب رسالت مآث في فارشا وفرها ياجوبنده روز قيدمت مُتر بينيم رول كيرابر اعالِ نیک دکفت بواور بهاری اور ایل بیت کی مجتب ندر کھتا ہو، اس کوخدا برگذ داخلِ بهشت مذفرها مع كارنيزا مام اليك الم في ارش دفرمايا، بتا وكون سا مقام زیادہ مقدس ع اصی بے کہا الم می بہتر جائے ہیں۔ آپ نے الشادفر والكسب سے افضال تقام المراہم بالكن وبال مجى وقى سيف كوعرو كے برابرعبادت كرياورم دى ولايت كافائل ندموتوه عبادت بالكل بركارمى نہیں بلک خردرسال کھی ہے۔

اور مدریث منفقین الفرلقین ہے گئیں نے اپنے زمانے کے رً م كوية بيري ، وه كفرك موت مراء " للمذاهر سمان پرديدارا مام نهي بلك الم كامعرفت واجب ا

(تنويرششم)

صفات امام می است کیونکر عوام انساس احکام دین و دنیا کے مختاج ہیں اس يعضروري سيكرامام احكام دين دونيا كاعام بو آيات قراق حكم بون متن به المجل بول يامفصل ترسخ بول يا مسوخ عام مور ياخ ص سربك

## ( تنويرينجم ) عبادت اوردُتِ ابلِ بيّت

صحت عبادت موقوف ب اعتقاد الممت اثنارعشر صواة المتر عليهم الممعصوين - اورعبادت الغير مذكوره بالدعتق دك لاعاصل ب المك باعث عذاب وعتاب سبے۔

ابنو بديه سے روايت ہے كم فر وايا حضرت امام حبفرصاد ق عليت م ف كرجب بنده روز تيامت حساب كيتيني بوكا ، تونماز ، روزه ، زكرة ، ا در ج سے پہلے ہاری والیت کا سوال ہوگا۔ اگر موت کے وقت ہماری والیت كا، قراروا عتقاد ركعت هوكا أو ماز و روزه و زكوة اورجي بلى ق.بل قبول هونگ ورم كوني على نيك قبول مرسوكار

ينرآپ نے ارش دفر ماياكر جرئيل بين ويول فدم كى فدوت ميں نازل بوك ورفر مايد كه خدا ونديالم بعد تخف درود ومسلم ارشاد فرمانك كرسي نے بسم ن وزين كوپيداكيا ہے اورمق م ابر بيم كوخلق كيا ہے ۔ كر بندہ مجھے تام زندگی بلکدائس روزسے جب سے زمین واسان خلق ہوئے ہیں فیامت کے دن تک مقرم براہیم (درخ ذکیر) بن سی کھ کر مجھے یاد کرے اور اس کے دل میں حبنت عق ابن الی طالب کی مد ہو س کویس مرکے برجہنم میں ودال دول كار

نیرمنقول ہے کہ خدائے تعالیٰ نے دجی فروائی پنے دسول پرکدا کر کوفئے

کوجانتا ہو۔ احادیث نبوی کا ام ہو اورم علم میں فاصل اوراکمل ہو۔ صاحب
رائے ہو۔ اشجع النّاس ہو، تاکہ اعدائے دین پرغالب آسکے اوردنیا کے ہم
ان اوں سے علم وقل میں افضل ہو کیونکر ترجیح مفضول کی فاصل پرمتعتم کے
معلم پر، جاہل کی عالم پر قبیع ہے۔ خداوندی الم بھی ہی ارشاد فرماتا ہے بہ
سے کو کچھ لیوجینا ہو صاحبان علم سے لوجیو، دمزیم سے
کیوں ہے مختاج ہوایت کی طلب
ساعت محتاج ہوایت کی طلب

ہا مقبی لاتاہے کب کوئی گدامے سامنے چنا پخہ خدا و مذہ الم سنے حفرت آدم کوم لائک پرفیفیدت عرف علم کی وجہ سے عطافر مائی اور سجودِ ملائک قرار دیا۔ عالموں کے لیے ارشادِ اللی ہے بیٹ کیا عالم اور جاہل ہرا بہیں ؟ "

بدار بورستقبل كامورس مزراجه خواب الكه بوجائ \_ فرشداش سي كارم كِتَابِهِ ، من ب رسول من ام كرره أس كحسبم برسيح آجات ، اس كي بول وبراز كوسى نے در يھا ہو اُس كے بم سے مثل سے بہتر فوشبوآ كے ، لوگ انجاني ا بنے امام مرزنار کریں ، مومن برمال باب سے زیادہ مبر بال مو ، تواضع اور فردتنی يں سب سے بہتر ہوا وكوں كون نيكيوں كاحكم دے فود عى ال يرعمل كرتا ہوا جن چیزوں سے منع کرے خود کی اجتناب کرتا ہو' اُس کی دُعار اس قدرُستجاب بوك اگر تقركوج بالوالم بوجائ حناب رسول فرايس تام اسواس كے باس بول ، ذوالفق ركا وہ حامل ہو اُس كے ياس ايك عيف بوطب ياس ے دوستوں اور دشمنوں کے نام تحسیر میوں ، جغر اکبر اور مغراصغر کا عالم مود حب سي تمام حالات مندرج سي . اور محيف ونب سيده فاطمه زبراسلام اللر عبيها اس كے باس بور اُس كاكوئي اُستادية موعلم لَدُني كامالك بيور و کلینی سے روایت ہے کہ ام محر باقر علائے بام نے فرمایا کہ امام ک دس علامتبن میں۔ پاک و باکیزہ مختون متولد مور جب پیدا ہوتو دونوں ع تفدين يردكوكرما وازيلندككم شعادتين راسه معتلم د موتام يستم دل كبعى خوابیده مذبول و مجمی انگرائی اورجسایی مذلیت بواسا منے ک طرح دیست بھی دیجے، رسول خدام کی زرہ اس کے قدیر بالکل درست کتے، مل تکم سے کلام حميري نے كتاب قرب الاسناد" يى لب خرج دوايت كى ہے

میری نے کتاب قرب الاسناد" یس ب نگریج دوایت کی ہے کہ ابور بھیرنے کہا کہ میں ایک دوز خدمت امام کوئی کا فاعلی سے بام میں حضر ہوا اور میں نے کہا کہ بیال کیا ، یا ابن رسول اللہ ؟ امام کی شناخت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فر ما یا کہ بہلی شناخت یہ ہے کہ امام کے بدر فر دائے ا

امام علالت لام في ارشاد بسرواياك الوحمد إمير بالكس

مدر زعان المدال المدام احمد

میں نے عض کیا ، مولا اِجامعہ کیا چیزہے ؟
ام میل نے عرض کیا ، مولا اِجامعہ کیا چیزہے ؟
جاب رسول مِقبول ہوئے کم سے حفرت امرا کمونین نے بقیم خود تر فر مایا جب رسول وحرام اور ہروہ چیز جس کی اُمت کو خردت ہے موجود ہے ۔ بھر فر مایا ہمارے باس مصحف فی طرح ہے اور سمی کو کیا معلوم کرمصحف فی طرح کیا ہے ؟
ای محترم صحف فی اطرح قرآن مجید کی ضخامت سے سرگانا ہے ہیں قرآن مجید کے علاوہ تمام گذشتہ اور آئندو کی خبری موجود ہیں ۔

حادث عثمان سے روایت ہے کہ حفرت امام عفر صادق علیات لام نے فر مایا کہ زناد قد ایک سواسی نئیس میں ظاہر ہوں گئے میں نے معمون المرث

ين فودد مكماس

میں تے سوال کیا المصمعت فاطر کیا چیزہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 'جب جناب رسالت بناہ کے اس دنیا سے رسلت فرمائی آوحفرت فاطر زمرام بارہ جگر رسول خدام نہایت غمز دہ تھیں۔ گریہ و زاری کے سواا ورکوئی کام نہ تھا۔ خدا ورزعالم نے لینے حبیب کی محبوب میٹی ف طرا زمراکی دلجوئی کا بیانتھ م فرمایا کہ ایک فرشتہ متعیّن فرمایا 'تاکہ دہ اسمارہ کے تام مونے والے واقعات جناب فاطر زمراکو مشاکراس طرف متوجہ دسکھے۔ فرشتہ حالات منا تاریخا تھا اورجناب امیرالمونین کر مرفرط تے ہے۔ اُن کوامامت کے واسط منتخب کیا ہوا و دخردی ہو' تاکداتم مِحِت ہوجا محب طرح خیاب رسولی خدا شنے امیر الموسین کی امامت کی خبردی اور آپ کو اپنا وہی منتخب فرمایا۔ دوسرے بہ کہ امام سے جوجی سوال کیا جائے وہ عاجز نہ موبلکہ اس کا جوابِ شافی فور ادے بلکہ سوال کرنے سے پہلے جابِ سوال دیدے اور سکل جس ذیان میں سوال کرے اُسی ذیان ہیں اس کا جواب دے۔

اورتم معمن موجا و کستے میں ایک مروض این امامت کی علامت دکھاؤں اور تم معمن موجا و کستے میں ایک مروض این آبا ورائس نے عربی زبان میں آب سے سوال کیا۔ امام نے اس کا جواب فارس (جواس کی وری زبان تی میں دبا۔ اس مروض اسان نے کہا کہ یا حضرت اسیں نے توع بی زبان میں استی سوال کیا تھا کہ شاہد تا ہوں نہ مجانے ہوں اسمالی توجھ سے بہتر فارسی من جانے ہوں اسمالی تا میں دجانوں توتم مجھ سے ہیں ۔ امام المی سے اور بھر میں متحد را امام کیسے بن سکتا ہوں جب تھ می واقع میت و فاقی اوقع نہوں ۔ محمول زبان سے ناوا تعت ہوں۔ محمول دبان سے ناوا تعت ہوں ۔ محمول دبان سے نہیں سے وہ چرند کی میں وہ تم ام وی دورج کی زبانوں سے بھی واقع تا جو نہیں اس میں نہیں ہے۔ دبازا امام کوان علامتوں سے بہی ناجا سکتا ہے۔ اگریا عد متیں اس میں نہیا نے ان تو وہ امام نہیں ہے۔ دبازا امام کوان علامتوں سے بہی ناجا سکتا ہے۔ اگریا عد متیں اس میں نہیا نی جانی ہوں تو وہ امام نہیں ہے۔

و الولهبرسيمنقول بكرمين في المعلى رصاعليك بم سا موال كياكدالم كاعلامت كياب . ؟

آب نے ارشاد فر مایا ایہ یہ یہ دوہ اپنے والد کامب سے بڑا فرزند ہو عمر فضل میں سے اللہ کا میں میں اور در ہو عمر وضل موا مرا کے اسلحہ ازرہ وغیرہ حس کے ہاس میں مورد کی میں کے باس علم ربول مورا تھے۔ حضرت امرالونیٹن نے فر ویا کہ رمول مذاتنے

نظے اس کا نام معمن ق طرف جربی استیار حلال و ترام می کا ذکر نبی ب بلامون علیم آئنده کا تذکروب .

انی کیئی فی مضرت ام عفر صادق علی سے شنار آب فی والا ایک نی از میں میں میں میں اور است میں اور است میں اور است میں اور است میں اور امام کی روح کو اور متصارے موجودہ امام کو اجازت دیت ہے کہ وہ مرسش کی سیر کو آئیں جب وہ سب عربش برجاتے ہیں تو ہرق محمول میں میں اور بیٹھا میں میں والی ہوتے ہیں اور بیٹھا دار میں اور بیٹھا اور بیٹھا دار میں میمول علوم کا اصاف فریا تاہے۔

نیز آپ نے ارتاد حرمایا لہجاب رسوں مدالی معرف یں بیز ویا کہ دو دور نارلائے یا محصرت نے ایک انارخود تن ول فرمالیا اور دو مرے کے دو حصے کے مصف خود تناول فرہ یا در نصف جناب علی مرتضیٰ کو کھل ہا اور فرمایا نے لی ایمعوم ہے کہ بید دوانار کیسے تھے ؟ ایک اناد میں سینیم بی محق جس میں تم شریک مہیں تھے اور دوسراا ناد عم محاص میں سیم دونوں شریک ہیں۔ داوی نے سوال کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ علم میں رسولی خدالا کے س طرح شریک تھے؟ آپ نے

ارث دفر مایا ، الدرتعال نے کوئی علم لیے درول کوتعلیم بین فرمایا جس میں تیم اللہ الدرتعال نے کوئی علم لیے دروا دراس طرح وہ علم ہم تک بھی پہونیا۔

نفر انی ہوکہ اس کوعل تک بہونچا دوا دراس طرح وہ علم ہم تک بی بہونچا۔

یم ارشاد فرمایا ، جب حضرت ہوئی اور حضرت حضر دریا کے کنا دے

ایک دوسرے سے جلا ہونا چاہتے تھے توا تفول نے ایک طائر کو دیکھا جسنے

ایک قطرہ شرق کی طرف ، دوسرا مغرب کی جانب تیمرااسمان کی طرف اور چوہتا

زمین پر چھینی کا اور پانچواں قطرہ دریا ہیں ڈال دیا۔ دولوں چران تھے کہ یہ کیا معتم کے ساکھ ایک صنیا د دریا سے نمالا اور چارق طرے ہر چہار جانب پھینے ، اس

کو جلا یا کہ یہ برندہ جو دریا سے نمالا اور چارق طرے ہر چہار جانب پھینے ، اس

کامطلب یہ تفاکر آخری زمانہ میں ایک بغیبر سپا ہوگا جس کے پاس شرق دمغرب اسی دریا کے اس مشرق دمغرب اسی دریا کے اس میں ایک بغیبر سپا ہوگا جو دریا میں ڈالا وہ علم شل دریا کے جو بریا میں ڈالا وہ علم مثل دریا کے جو بریا میں ڈالا وہ علم مثل دریا کے جو بریا میں ڈالا وہ علم مثل دریا کے جو بری کے ابن عم اور وہی کے پاس ہوگا۔ یہ کہ کہ دہ صیاد غائب ہوگیا ، حس سے وہ جم مدگئے کہ یہ کوئی من جانب ، نشر ، فرمت تہ تھا ،

حفرت الم محقوصادق على المت الما في الداول المان الداول المركان والمان الدسته اور المركان والمان الدسته اور المن في خرك بن والمان الدسته اور المن في خري بن وه كوياس بماري شمي بن بهن مرحة كاعلم به المن شمي المن في المرب بماري شمي بن بهن مرحة كاعلم بسيد مجاوشاد فرها ياكه خلاو نديالم المن وواسم المنظم مفرت عيث كلف بم فرائ من من سن وه مجزات فلهوريس المن جوان سي منسوب بن اورحفرت فرائ محتى كوي المرب المناهم اورحفرت فوق محرف المراجم كوي كوي المرب المناهم المنظم اورحفرت فوق كوي در المراجم المنظم المرب المرب المناهم المنا

حفرت الم على نقى عليكت لام سيمنقول ب كرخراونديد لم كة بهتران المستظلم بري سي سي مرف ايك السم أصف بن برخية كومعادم كالمسك ذريع يح بيم زون بي تخت لِبقيس كولا كرما صركيا تقااور مم بمبتر السبم المسم جانتے ہیں ۔ ایک اسم السائے اللہ کوسوائ اللہ تعالے کے اور کوئی نہریں جانتاه حفرت ام ممستديا قرعالي في ارشاد فسرها ياكه حفرت موی کاعصاحفرت آدم کے پاس تھا، بیانتک کرحفرت شعیت کے پاس آیا، اُن سے حضرت موسی کوملا اوراب وہ ہمارے یاس ہے اورابتک وہ مسرسرے گوہا آج ہی درخت سے جُداکیا گیلے۔ اُس سے بات کی جائے توده جاب دتیاہ اور وہ سلسلہ برسسه ارے قائم تک میو بجے گا اور جب وہ کشمنوں کی طون اس کوڈالیں سے تو وہ اپنامنہ کھول کراڑ دہے کے طرح ال كونكل جائے گا۔

و حضرت امام حعفرص دق علي السيلام في ارشاد فرمايا الواح موسى اور

كا محرّ سے ظہور مو كا تو ملم بوكاكم كوك شخص إن ممره كھانے اور سينے كى چيز نے اورابک سنگ موسی کواوٹ کی پشت ہالے پنیم اور کھیں گے حس سے بوقت صرورت يدجيزي تود مجود فهيا بوجائيل كار

و مغضّل سروایت ب ان کابین ب کرایک دوز حفرت ام حبفرها دق علاكت بام نے مجمع سے دریافت فرمایا ، جانتے ہو براہن حفرت

ميس فيوض كيا اجى تنيس مولا امين لاعلم مول

حفرت نے ارشاد فرمایا ، جب حضرت ابراجیم کواکش تمرودیس ڈالاکیا توفدا وندعام نے ال کے بے ایک بیرا ہن جیجا جو گرمی وسردی کے اثرات کوتبول نبیں کرتا تھا حضرت ارائم اوقت رملت اس برایان کوحضرت استحاق کو دے منے تے اور حفرت اسمال سے حفرت ایعقر ٹ تک میونیا اور آب نے اپنے مع الدست كوديا اوروه وي بيرا أن تفاحس كوسون المكر حفرت ليعقوب فيفرمايا تفاكم مجمے اوست كى فوشوارى سے ـ

مفضّل نے سوال کیا امولا ایم وہ براین کہاںگیا ؟ آپ نے ارشادفر مایا ، مجمروہ لینے اہل کے پاس گیالعنی ال محرکے ياس اوراب وه ممارے ياس مي اورتبركات جناب رسول ضراف الوت بن امرانيل السلح اورزره جناب رسول خدام سب مجيم ارسياس بي اورييزي جس کے پاس ہوں گی وہی وصی اور جالتین ربولی خدا ہوسکتا ہے۔

المصفقل إوى رمول مداده المصب كي باس فرشق أين فرشق اس کے پیچیے نازاداکی، میمنوں کے شرسے مفوظ رکھیں ،اس کو مرنے والے باوسناه اورمون والعادشاه كاخروني

و بسندمعترسديميرفى سدوايت مريدي حفرت الممخرة علاست من مجھے ایک کام کے انجام دینے کے لیے باہر جانے کا حکم دیا۔ میں اجھی راستے ہی بیں مقالرا کی شخص میرے پاس آیا اور مجھے خطعیا حسل کی عبر بالكل تازة عي ميس في كمولاتوا مام كاخط تقايس بي كيوتازه سراط ت مندين اليس مس حران بواكم يرفرن ترى بوك كتاب جواس قدرها دخط ايا-والبي يرسي في مام عاليمقام مي علوم كيا اكد مولا إكيا وه خواب نے کسی فرشتے کے ذریعے سے میرے پاس بھیجا تھا۔ ؟ آپ نے فرمایا انہیں وہ بن تھا راوی نے حفرت مام محتربا قرعد کیستے بام سے سوال کی کہ کیا عمر مِنْ تان آپ کے پاس آ آب اور کیاائس پر آپ کی اطاعت بھی واجب ہے ؟ آپ نے فرمایا' ہاں۔

سے بعد زیارت بھونا ام محتراق علی است کے جم جا برت پر بیوفی کے ہم اہ جی بنہ معدد یارت بھوٹ تو ہم نے وہم نے دکھا ایک طویل القامت ، نسان ہماری طرف آ یا اورائس نے جا برکوا لیک خط دیارجس پرتازہ مہرتھی ۔ جا برنے وہ خط سکر چیا اورائکھوں سے سکا یا بھرائس کو دیارجس پرتازہ مہرتھی ۔ جا برنے وہ خط سکر چیا اورائکھوں سے سکا یا بھرائس کو کھول کر چیا اورائکھوں سے سلنے گیا ۔ دیکھا کہ وہ بانس کی لکڑی (لائٹی) پرسوار ہم کوفہ کی گل کو چی میں جا بر سے سلنے گیا ۔ دیکھا کہ وہ بانس کی لکڑی (لائٹی) پرسوار ہم کوفہ کی گل کو چی میں دیکھا کہ وہ بانس کی لکڑی (لائٹی) پرسوار ہم کوفہ کی گل کو چی میں میں میں میں میں ہوئے ہے اور لائٹی پرسوار کو نے کے بیوں کے دیکھا کہ کو چی میں وہ دیا ہے ۔ لوگوں نے کہا ، افسوں کہ جا بر داجہ لنے ہوگئے میا کوفہ کی کو چی میں دو ڈرکے بورسشام ابن عبدالملک کا حکمنا مدوالی کوفہ کو بہر بھی کے وہ ۔ کو فت کی کو کھی کی میں کا مربی ادے ہو سے باس بھیج دو۔

وال كونرني وكون سے پوجهاكم ماركولتخف ؟

نوگوں نے کہا 'ایک عالم وفاصل را دی اور محدّث ہیں جنھوں نے بہت سے جج کیے ہیں لیکن اب دلوائے ہوگئے ہیں ۔

وال کوفرنے کہا، الحراللہ، کم مجھ بان کافتل کرنا فروری نہیں ہے اس واقعے کے چندروز کے بعد منصور کو کوفے کا حاکم باد باگیا اور جا ہم کی پٹین گوئی مجے ثابت ہوئی۔

و جناب رسول ضراصية الشرعسيدو كبروتم في ارشادفرما ياكه:

ASSOCIATION KHOPA

ادراکثروبیتر وه بهاری خدرت ی حامز رستان محافظات و المحرور نیان میں تقرر المحرور بیات کے در نیان میں تقرر المحرور میں المحرور

م کلینی سے روایت ہے کہ سعداسکان کا بیان ہے کہ میں حفرت امام مخد باقر علائے ہم کی خدرت میں حاصر تھا جب رخصت ہونے کی میں نے اجازت چاہی توارشاد فر مایا ؟ ابھی توقف کرد اتنے میں میں نے دیھا کہ کیوگ بلند قامت زرد چہرے والے داخل بیت الشرف ہوئے یمیں نے عرض کیا مولا ! یہ کون لوگ ہیں ؟

وامل معلومات کے لیے حاصر ہوتے رہے ہیں۔

ح حفرت امام محمر با قرمکی سے دوابت ہے کہ ایک روز جاب امریمونین علایت یام مخربا قرمکی سے دوابت ہے کہ ایک روز جاب امریمونین علایت یام منظر مسجد کوفہ پرنشر لعث فرما ہے۔ اثد ہا منبر کے قریب حافی ہوا یا دوام را لمونین کو کہ امریک ہے۔ آپ نے منع فرما یا۔ اثد ہا منبر کے قریب حاب ہونیا ، بند مہوا اور امرا لمونین کو کہ امریک ہم بن عثمان ہوں جس کے باپ کو آب حب حقی ت کے قاب کو آب حب اس کے ماب کو آب حب اس کے ماب کو آب کا حکم کے الا والے میں عمر من کا انتقال ہوگیا ہے اور مجھے دھیت کی تھی کہ سے آب کی ضربت میں حاصر ہوکر آب کا حکم کے الا وال

آپ نے ارشاد فرمایا کرمیں انتخے تقویٰ کی نصبی ہے کرتا ہوں اور کھم دیتا ہوں کرمیری جانب سے تولینے باپ کی جگہ کار خلافت انجام دے۔ كويشاديا-

ف صفار نے بسندِ معتبردوایت کی ہے کہم حفرت میرالوئین کے ممراہ ایک مقام بربہو پنے جس کا نام عاقول تھا وہاں ایک خشک درخت کے قریب بہو پنے حفرت نے اس پر باتھ مارا اور فرمایا ' خدا کے کم سے ابنی سل حالت بربابط آ۔ درخت سے فورًا شاخیں مجھوٹ تھیں اور امرود کی شکل کے مجال مؤدرار ہوگئے ۔ دوسرے روز حب ہم نے اس کود کھا تو دہ لعینہ سربر وشاداب مقا۔

م حفرت امام عفرصادق علیات بام سے روایت ہے کہ حفرت امام حسن اللہ علیہ مسے روایت ہے کہ حفرت امام حسن ایک حسن ایک درخت کے نیچ قدرے آرام فرفایا اس زبری نے درخت کی طرف دیجھ کہ کہ کاش اس درخت ہے رکھب ہوتے اور سم کھاتے !

مع من المرسى علايت بام النه ارشاد فرمایه اکمیا رُطب کھانے کودل سری

أس زبري نے كما جي إلى ماحفرت -

حظرت نے لینے دولول ہاتھ لطرت اسمان بیند فرما کر دُعام کی ابقی را کہ درخت سرب و شاد ب ہوا اور رطب بخودار ہو کر بہار دینے لگے یمٹ تربان یہ دیکھ کے دیکھتے خشک درخت میلار ہوگیا یہ دیکھ کے دیکھتے خشک درخت میلار ہوگیا ہو گئی ہو تا ہو دو ایک جادو نہ کہو، بلک فرزندر سول خداع کی دعاقبول ہوگی ، حضرت نے فرمای و عالد سے دوایت ہے کہ ہم حضرت او جمع فرصاد ت کے ہماہ ایک خشک درخت فرما کے قریب پہو پنے ۔ امام سے درخت و محمد دیا کہ اسم میں درخت دیا کہ دیا کہ دیا کہ اسم میں درخت کی درخت و محمد دیا کہ دی

ضلاکے دوعلم بیٹ ایک مخصوصے اُس کی ذات کے واسطے ہے جو دومروں کو تعییم بی کیا گیا ، اور دومراعلم انبیاء اور من ککر کوتعیم کیا گیا جو بم تک پہونج ہے میں باسنا دی کھے اُنمینیم استگام سے روایت ہے کہ قررلیت موسی ا انجیلِ عیلی ، زبور داؤد " وصحف اِبرا ہم اور کہا نبیا مرکھے ہمارے ایس موجود بی اور س طرح وہ بڑھے تھے ، مم بھی پڑھے ہیں اوراک کی تف سے سے واقعت ہیں

ی جور بن سعر سے منقول ہے کہ م جنب امراد میں عدالت الم کے ہم جنب امراد میں عدالت الم کے ہم وہ جنگ خوارج سے جب والی ہوئے اور سے در مین با بلی پر وارد ہوئے قوائی نے ادر ف د فر ما یا اے لوگو! اس سرزمین سے تبزی سے گذر نے کا کوشن کر وکو نکر اس سرزمین پر عذاب اللی تین مرتبہ نازل ہوج کا ہے اور ہیں سے میں ذمین ہے جس پر بیتوں کی برستش کی گئے ہے

ایت نے ایش دفر مایا کہ نماز عصراداکس اوراس مرزین پرناز نہ پڑھیں ۔ پہنا کے بہم مبلدی جلدی و ہاں گذر دہے سے کہ سوری غروب ہوگیا ،
سین جنا ب امرالمونین نے بہاں سے نکل کروضوفر مایا ، ہم لے بھی بڑی جرانی میں وضو کیا کیونکہ نماز عھر کا وقت توخم ہوچکا تھا۔ تاہم آپ نے نمازاداکرنے کا حکم دیا اورا ذان کہنے کے بیے فر مایا میں متعجب ہوا جب آپ نے غروب شدہ آفت بی انگٹت مبارک کے اشارہ سے والیس عصر کے مقام پر بہونی کہ نماز عصر فر ان ہم رب نے بھی آپ کے بیعے نمازاداک میم تنا ب غروب ہوگیا نماز عصر فر ان ہم رب نے بھی آپ کے بیعے نمازاداک میم تنا ب غروب ہوگیا اور کستا دے نمودار ہوگئے ۔ آپ نے ارشاد فر مایا لے جو رب یا تماس قدر متعجب ہو کیونکہ است ھر دب العظیم اسے بیکا رائس نے میرے واسع آفت ب میں نے اسلام اللہ کو اس کے تھیم اسم سے پیکا رائس نے میرے واسع آفت ب

میں نے کہا 'بہی حالت ہی پر دہا چاہتا ہوں۔

ائٹ نے بھرمیری آنکھوں پر ہاتھ بھیراتویں اپنی بہلی ہی حالت پرگی۔

علی بن مغیرہ سے روایت ہے کہا مام موسی کا ظمیر سے ہم جان کے اسلام من میں ایک عورت کی طرف سے گذرہ ہو تو قد اور اُس کے بتی بینی گائے کے مرجانے کے باعث رورہ ہے تھے ۔ آپ نے اُس سے رونے کا سبب دریافت فرمایا۔

اُس نے کہا ' یہ بجے تیم ہیں ' یہ گائے ہی دے لیے درلیخ مع ش کتی جوم گئی ہے اب ہمارے معاش کا ذریع شم ہوگیا۔

اُس نے کہا ' یہ بجے تیم ہی اُس سے اس کو زندہ کردوں ؟ آس ہے مرکئ ہے اب ہمارے معاش کا ذریع شم ہوگیا۔

اُس نے ذریک میں نے دورکھ ت نماز بھرھی ، ہا تھا اٹھا کر دعار فرما تی اورکہا تم ہا ذن اللہ " استہ کے حکم سے کھری ہو کے قریب میا کرایک معور کہا ری اورکہا تم ہا ذن اللہ " استہ کے حکم سے کھری ہو

جا۔ گلٹ زندہ محری ۔ یدد محد کرعورت حران و ششدررہ کئی، ور میلائی کہ کعبہ کی قسم آپ عیسی من مریم ہیں۔ آپ نے فور اُخود کو اُس اُڑ دھ م میں پورٹ یدہ فرمایا ، تاکم لدگ کی معدم راس

واور بن کیرے دوایت ہے کمیں اپنی زوج ہے مہاہ زیارت حضرت امام عفرصادق علی کی سے است میں بیوی اشتقال کئی میں امام علی کے است میں حاضر ہواا وروا فعر بیان کیا۔

. آپُ نے ارشاد فروایا۔ جا وُ اورتم دیکھو گے کہ وہ کھا ناکھ رہی ہوگی۔
میں والیس آیا اور دسکھ اوقعی وہ کھا ناکھا نے میں شغول تھی۔

و حضرت امام موسی کا ظم علیات ام سے منقول ہے کہ ایک روزمیں اور میرے پررزرگارحضرت امام عفرص دق علیات ام مقام عریض کی طرف

درخت حکم خدا کے مطبع اور فر و نبرداد! ہمیں اس کے حکم سے اپنے بجول کا ذکھ جہوں کا ذکھ جہوں کا ذکھ جہوں دی سے تازہ رکھب زنگ برنگ کے تودار ہوکر زمین بر گرنے سیر ہوکر کھا ئے .عبداللہ بخی نے کہا ، یا ابن رسول اللہ ابنج چیز حفرت مرتبی کے وسط شنی تھی وہ آج ہم نے اپنی آ چھوں سے دیکھ لی ۔ چیز حفرت مرتبی کے وسط شنی تھی وہ آج ہم نے اپنی آ چھوں سے دیکھ لی ۔ حسن بن عبداللہ نے حفرت اور طلب کیا۔ سائے ایک درخت تھا ،حفرت نے اس کی طرف اللہ مورف کیا ، اور فرایا کہ جاکرائس سے کہوکہ کے اور فرای کوچری تا ہوا فدرمت امام میں جا بہونی ا درخت سے جو نہی کہا وہ فوراً زمین کوچری تا ہوا فدرمت امام میں جا بہونی ا درخت سے جو نہی کہا وہ فوراً زمین کوچری تا ہوا فدرمت امام میں جا بہونی ا

ے حسن نے الوبھیرے روایت کی ہے کوئیں ایک روز حفرت ،م محمد باقرعدلی کے الوبھیرے موات بغیر محمد باقرعدلی کے دارت ہیں ۔ آیٹ حفرت بغیر المخالر آن کے وارث ہیں ۔؟

· آپ نے ارش دفر مای ، بیشک میں وارث مول آنحفرت کار

. آپ نے ارشا دفرمایا ، بیٹک ایسامی ہے۔

میں نے عرض کیا ، کیاآب مردے کو ذندہ اور نابیناکو بین کرسکتے ہیں۔ ؟ آٹ نے فرمایا ، بر ، خدا کے حکم سے ایسا ہوسک ہے۔ بھو فرم یہ میرے قرب آؤ نہ میں قریب کیا حضرت نے اپنا ، تقوم یری آ منطوں پر بھیرا فوراً دونوں آ محکویں روشن ہوگئیں سہر چیز مجھے نظر آنے ملکی بھیر فرمایا ، کیا بینیا ہی رسنا چاہتے ہو؟ یا بی بہلی ہی حالت پر بلٹ کر تینت کے حفدار ہون چاہتے ہو؟

مغیران ، یا امبراکونین ! آپ پرسلام ہو۔ آپ نے واب میں فرمایا علیک استندام لے برا دیر ت معون بن حون وسی عیسی بن مریم ، کیا حال ہے متحال ؟

اس کے بعد جناب امیر المونین علیات بلم مشغول نماز ہوئے اِسماب میں سے عمّارین باسر و مالک اُشتر ابن عباس وغیر هم نے سوال کیا یا امیر ارونین یکس خص کی اواز تھی ؟ آپ نے فرایا کہ شمعون وی حفرت عیسی کی آواز تھی۔

ے عبادہ اسری سے روایت ہے کمیں جب ایک روز خاب مرازونیٹن کی خدمت میں پہونچ تو آپ ایک خص جد گیا تو میں نے جب وقاعض جد گیا تو میں نے جب امرازمینین سے سوال کیا کہ یہ کونٹ خص تھا ؟

اب نے ارشاد فرفایا ، یہ وسی حقرت موسی ( ہارون ) تھے۔
حفرت در المرتب المیرالیونین علالے الم مسطم نفول ہے کہ حفرت در سولے خدا نے
وقت رمات مجمد سے فرو یا کہ جب میراز نتقال موجائے تو محیظ سے لو کوفن کے بعد
میمقادینا اور جو کچے سوال کرنا جا ہو محجہ سے سوال کرنا 'اس کا جوا ہم تھیں ہے گا۔
حضرت امام محمد باقر علالے تعلیم سے دوایت ہے کہ میں اپنے والیہ ماجد کے ہم اور کہ کا حل کے ماجد کے ہم اور کہ کا حس کے گئے میں ایک شخص کو دیجھا حس کے گئے میں ماجد کے ہم اور کہ کا حس کے گئے میں ایک شخص کو دیجھا حس کے گئے میں ایک شخص کو دیجھا حس کے گئے میں

خدمت ِ الم حِفر صادق عليم علي من بهروني آت فرما يامير عد والدلع

میں تے عرف کیا ، جی ہاں۔

آيت فرمايا اس گوس داخل بوجاد -

جبمیں دہاں بہونیا تومیں نے امام محدوا قرطیک الم کویکے ہوئی دیکھ ہے دیکھ ایم کویکے ہوئی دیکھ ہے دیکھ ایم کویکے ہوئی دیکھ ایم کرنے میں اس کے ارت دفروا یا کہ بعد شہد دیت جاب ایم کرونیان میں کہ کھٹے یو جھزت اور جبند سوالات کے جوایات دینے کے بعد فرما یا شمیرے پدر برگوار جاب امیر مونیان کو اگر دیکھو کے توکیا اُنھیں بہجان ہوگے ؟

اُنفول نے کہ مفرور میجان لیں گے۔ آپٹ نے فرمایا مسامنے سے یہ پردہ اُنھ وَاُنفول نے بردہ اُنھے یہ و دیکھا کہ خبار المونین سامنے تشراعیت فرمائے ۔

حضرت امام عفرص دق علیات الم سے منقول ہے کہ جب جناب المیر المومنین علیارت با مرح منقول ہے کہ جب جناب المیر المومنین علیارت با مرح من منقبان کا قصد قرمایا ، دریا کے فرات عبور کہ کے بیک پہاڈے قریب بہو ہے تو نماز عصر کے واصعے آپ نے وضوفر مایا۔ اذان دیگی میں اذان تمام ہوئی وہ بہاڈ شکا فتہ ہوا اور ایک آواذ آئی 'کے وصی خاتم جسے ہی اذان تمام ہوئی وہ بہاڈ شکا فتہ ہوا اور ایک آواذ آئی 'کے وصی خاتم

ميس في المعليق المعاليق من كم عقل التعاريا .

آپ نے ارٹ دفر مایا کے محد تک ام اضادند عالم نے مرح اندار کو انسانول سے بھی زیادہ ہما دامطیع و فر ما نبر وار مبایا ہے۔ یہ کبوتر اس میں مادہ سے برگ ن مقا ما دہ اپنی پاکدامنی کا نبوت بیش کرتی متی مرکز کبوتر اس سے طائن نہ تھا چہا کچہ مادہ نے کہا کہ احجہا اگر ام محد بن علی علی سے اس می میں میں مواد کے کبوتر نے کہا بیشک وہ میرے موال و آقا ہیں۔
کہا بیشک وہ میرے موال و آقا ہیں۔

میں نے کبوترسے کہ دیا کہ تیری مادہ پچ کہتی ہے یہ بے صورہے۔ لہٰذا وہ طمئن ہوکر چلا گیا۔

م المان حفری مے مقول ہے کہ میں حفرت امام رضا علا کے الم میں مفرت امام رضا علا کے الم میں مفرد میں پرلوٹ کر فریاد مورت میں آپ کے باغ میں میں میں ان اور میں آٹر لیفت میں کے اور ما مردائیں آکر جھے کے فرما یا ایک معلم سے یہ حرفی ماکیا کہ رہی تق ۔ ؟
میں نے عرض کیا ' جی منہیں ۔

فرمایا اس کے بیخ ایک سانپ کھاجا آن استاری کی وہ سانیاس کے بی کو کھانے آیا تھا ؛ یہ اس کی شکایت اور مجبر سے پنا ہ کے لیے آئی کئی میں نے جاکراس سانٹ کو مارویا۔

احمر بن بارون سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت امام کوئی کا عمم ا میرے ضیے میں تشرلف لائے اور گھوڑے کو طن پنجیہ کے قریب چھوڑ دیا اور محصہ سے گفتگویں محمود و سہو گئے ۔ میک لخت گھوڑ ہے کی آواز باند ہوئی امام اس کی آواز پڑیستم ہوئے اور فرما یا۔ جا پیشاب کرے جلدوالیس آ ۔ گھوڑا وہاں سے بہت دور حیلا گیہ اور میشیاب کرکے والیس آیا۔ آپٹ نے فرما یا شے این بارون زنجس کی اورایک دوسراشخص اس کو کھسیدٹ دہا تھا۔ وہ روتا تھا اورباربار پانی ، نگتا تھا۔ وہ شخص کہ اتھا کہ لے بریخت ونحس ترین! ترے واسیع پانی نہیں ہے ۔ اور یہ وہشخص تھا جس نے بہت (امراکونین سے) صفین پی جنگ کی اور قرآن جمید نیزوں ہر ملند کیے ۔

ہیں ہے۔ وایت جناب اہم زین اسعابرین وا مام حفرصا دق علیماات مے ہے۔ بھی منقول سے ۔

و الوحروُ شای ناقل بی کرمیں حفرت علی ابن الحسین علیات لام کی ضورت میں حاضر مقاکد کھیے حرثہ یاں شورکرتی ہوئی آئیں۔

ا مام علیات ایم نے ارشاد فر مایا کے الوحمزہ استعمقے ہو یہ کیا کہے ہی ارشاد فر مایا کے الوحمزہ استعمقے ہو یہ کیا کہتے ہیں ؟ یہ بروردگارِعالم کی بیچ یں معروف ہی اورائس سے آج کی روزی طلب کررہی ہیں ۔

و فضیل این سارسفنقول ہے کہ میں حفرت امام حبفرصا دق علمے فرمت میں معرف اور کمورتے فرعوں کے فرعوں کا دلوار پر آمیٹی اور کمورتے فرعوں کرنا نشروع کیا۔ امام علیا کے ام میں نے عوض کیا مہمیں ویا حضرت ؟
میں نے عوض کیا مہمیں ویا حضرت ؟

آپ نے فرمایا ، یراپنی مادہ سے کہدرہاہے کہ اے میری فیق میں اے میری فیق میں اے میری فیق میں اے میری فیق میں اے میری مرزی مرزی میں ہے مرک میرایدا مام اور مولا و آ فاجواس وقت مارے سامنے شراید فرم ہے محبوب ہے ۔ می کہیں زیادہ مجے محبوب ہے ۔

و محمر بن سلم سے معتبر روایت ہے کہ میں ایک روز حضرت امام محمد یا قرم کی خدمت میں ماضر تھا کہ ایک جوڑا کبوترول کا آیا ، حضرت سے سم کلام ہوا اور جالاً گیا

كى خرورت لورى كردى ـ

کروروں پر میں کے گر تشرلین نے گئے اس کوئل یا اور فرایا کہ وہ مرنی کا چنچ ہے تم نے بڑا ہے اس کومیری سفارش پراتنی مہنت دیدو کہوہ اپنی ال کے پی جاکر دود مدی کروائیں آئے۔

قرستی بچکوسکرآیا، مرنی نے پنے پیچکودود صولیا یا اوروالس کردیا مسیر سیر کی است فرما یک یہ بہیں دے دو۔ اُس نے بچہ بخوشی بند کی سیردکردیا، آپ نے بچہ مرتی کوعطاک ۔ مرفی نے سراسان ک جانب بند کیا گویا وہ اپنی زبان میں بچہ کہ رہی تقی ۔ اصحاب نے سوال کیا، مول یہ کیا کہم

ری ہے جو اسٹ نے ارتفاد فر مایا ، پرد دگار عالم کی جناب میں دعا کر رہ ہے کہ جے مرے کے جے مرے بی کے حصرت اسے ملا۔

میرے بیچ کو مجھ سے ملایا ہے ، یا اسٹر اُن کے بی کو محرت اسے موال سے دوایت ہے کہ ایک دوزیم حضرت اسے موال سے دوایت ہے کہ ایک دوزیم حضرت اسے موال دق مالیت با میں خدرت میں حاضرتے ۔ آپ نے فر مایا کہ خدات میں زمین کے خزانوں کا مالک بنایا ہے اور کہ کرا کی محکو کرزمین پرواری سے موٹا ہا برنوکل آیا۔

مم نے عصل کیا مولا ! حب آپ خزالوں کے مالک ہی تولینے ناداد خیعوں کوکیوں محروم دکھ چھوڑاہے۔ ؟

آپ نے فرمایا میدولت دنیا توف فی ہے ہم لیے شیعوں کے سے فرق فی ہے ہم لیے شیعوں کے سے ف ف فی چیز کولپند زمین کرتے کیونکہ اسٹر تعالیے نے اُل کے حصے میں دولت خِرت جو غیر فافی ہے کھودی ہے۔

و منقول ہے کہ ایک روز جناب امر اِکمونین علیک می کوف

محر بن سلم سے روایت ہے کمیں حفرت امام محد ماقر علی کست اور کے ہمراہ محد اور مدینہ کے درمیان جارہا تھا کہ ایک بہما واسے ایک بھر طیارا اور دور تا ہوا امام کے کھوڑے کے قریب آیا اور دولوں ہا تھ بندکر کے اپن مئن زین پر کھ دیا۔ امام نے کرون جھاکرائس کی بات سنی مجر حواب یں کچھ فرمایا۔ وہ مطین ہوکروایس چلاگیا۔، مم نے مجمد سے ارشاد فرمایا کرتم کچھ سے کیا کہا ؟

ميں نے عرض كيا ، جى نہيں مولار

آبِ نَارِشَاد فر مایا-اس کی ماده دردِ زه می مبتل ب بکنے لگا که صلّال شکلات امیری ماده کے لیے دعاء فرمائیے تاکم شکل آسان ہوجائے اور یہ می دُعار فرمائیے کہ میری اوللدکو، تشرّتعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ دہ آنکے کسی مشعد کو دئر ستائے۔

و منقول ہے کہ ایک روز حضرت علی بن کھیٹن علی کے امام لینے اصحاب کے درمیان تشرلعن فرمائے کہ ایک مرفی فرید دکرتی ہوئی آئی ۔ آپ نے اصحاب سے فرمایا 'آپ وگ سمجھ کہ یہ کیاکہ رسی ہے ؟

اكفول نے كها ، جي نہيں مولاً ، ميں علمنہيں۔

آبِ تَنَ ارشاد فروایا ، یمکه دی یک کوفلان قریشی نے میرے : کچے کو کڑا لیا ہے۔ آب اس سے سف رش فر ماکر میرا بچے والیس ولا دیجیے تاکہ میں اسے دود مد بلادول اور بجیائی کو والیس کردول گی۔ امام عنے صحاب سفر ویا ، آوُاس قریشی کے گھر پڑلیس اوراس برنی

ہے پیچھا کم بیکونسامقام ہے؟

میں نے کہا اُس کو یہ رب واقع الکھ کرائی بے گنامی کا نبوت دے شاید وہ کچھ دم کردے میں نے کہا اُس نے تمام واقعہ الکھ کرعب الملک کے باس مجھے دیا۔ عبد الملک نے جاب یں اکھا کہ جا یک دات میں مجھے این میں کھے تیدسے نجات ولا دے گا میں میں میں میں کھے تیدسے نجات ولا دے گا میں میں میں کہا میں میں کہا ہے۔

پاس لکھنے کی کیا فرورت ہے۔ میں یہ جاب کن کررونے لگا ابعدہ اُس کوسی تشنی دی۔ دوسرے دوزاس کی خبرگیری کے لیے قید خلنے گیا ، دیکھ کہ سارے محافظ حیران و بیٹان تخے اور کہتے تھے کہ دہ قیدی خدامعوم کہاں گیا۔ قیدخانے کے درواروں ہر تالے لگے ہوئے معلوم زمین کھاگئ یا آسمان پر حلاگیا۔ حفص تراسے رویت ہے کہ معلی ہن خنیس کوجس زمانہ میں کھائی یں تشریعی فریاستے ۔ اصی ب نے کہا ' یا امرالموضن ا یہ کیا بات ہے کہ مال و دولت آپ کے دوستوں سے زیادہ آپ کے کشمنوں کو دیا گیا ہے ؟ آپ نے ارشاد فرہ یا اس کی متحارا خیال ہے کہم الردیا کے فو بہٹن م جی اور خواہی دولت عمل بہیں کرتا ' یہ کہ کرآپ نے کچھ مگریزے اکھا کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ سب بیش قیمت جوا ہرات تھے۔

آپ نے ارشاد فرمایا 'اگریم چاکیی توتمام روئے زمین حوامرات بن چائے ، مگریم دولت و نیا کے طلب گار شہیں ہیں۔ یہ کہ کرآپ نے وہ تم جوابرات بھینک دیے جو محرم نگریزے بن گئے ۔

اُس نے کہا' ایسا کوئن آدمی ہے ؟ آپٹ نے فرایا 'وہ میں ہوں اور تو کہے آئیں بٹلاؤں ' تو نے آج کیا کھایا ہے اور گھریں کیا چھپاکر رکھ آیا ہے۔ ؟

على بن حسان سے روایت ہے کہ میں سامرہ میں خاکہ یں نے سے سے ایکٹی سے دوایت ہے کہ میں سامرہ میں خاکہ یں نے سے مقدہ ہے کہ فتاد کر کے لایا گیا ہے مقدہ ہے میں اس کے باس گیا اوراس کاحال دریا فت کیا۔ اُس نے کہا جمیں شام میں اس مقام پر جہاں سرا قدس حفرت امام سین دکھ گیا ممرون ناد تھا کہ ایکٹی خص خوداد ہوا اور قبعہ سے کہا کھی میرے ہمادی ہے میں اُن کے ہمادی ویا کی دور چلے تھے کہ سے کہون میں بہون گئے۔ اُکھوں نے جھ

ئیں نے وض کیا مولایہ نہر کہاں اوکس مقام پر بہدری ہے؟ آپ نے ارشا دفر ما یا کہ اسٹر تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید ی ذواتا ، یہ بہنشت کی منبروں میں سے ایک منبرہے۔

میں نے دیکھا کہ ترکے کنارے درختوں پر بنہایت سی وجی ل حوری بی ہوئی ہیں اوراک کے ہاتھوں میں جام ہیں جو بنہایت ہی خوش دنگ میں ۔ آب نے ایک طرب اشارہ قرمایا ' درخت خم ہو گیا اور حور نے جام بھر کر آپ کو دیا ۔ آپ نے خود نوش فرمایا اور جھے بھی عطافر مایا جیب یں نے بیا لا اسقدرخوش ذالکة اورخوشبودارشربت میں نے کمی نہیا تھا۔

آب نے ارشاد فر وایا کہ بہمارے شیعوں کی قیامگاہ ہے جب وہ جت میں در فل ہوں گے تو بہاں شراب طہورے میر ومیراب ہوں گے وہ ممارے بیمن جب میں کے تو بہاں شراب طہورے میر ومیراب ہوں گے وہ ممارے بیمن جب مرس کے تو اُن کو واد کی برموت بیما بیجا یا جائے گاجہاں وہ زقوم (کرا وا درخت جسے معوم کہتے ہیں) کھانے کے لیے اوج میم (بہت یزگرم بانی) بیک یں گے اِخ اون و مذیعالم اس وادی کے عذاب سے محفوظ لیکھ تیزگرم بانی) بیک یں گے اِخ اون ایت ہے کہ میں نے حفزت امام عفر صادق سے موالیت ہے کہ میں نے حفزت امام عفر صادق سے موالی کیا کہ اندر تعالی نے جو ارشاد فرما یا ہے کہ ہم نے ابراہتم کو معکوت ارض و میں مرکب کا سے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ سمار کی کیر کرائی ۔ وہ کسی سرحب کا سے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ

دی جانیوالی علی میں حفرت امام حفرصادق علی سی میں میں حفرت میں حفر مورد اس کا این تعیم میں حفر میں نے آب نے فروا یا معلی نے میری بات بڑھل نہیں کیا اس کا اینتیجہ برآمد مہوا میں نے ایک روز اس کو کچھ غمز دہ دیجھا اور اسس سے کہا کہ کیا اہر وعیال ہے جُرائی کا لمے ہے ؟

المن في المن الماء الماء

میں نے اس کے منہ پرا بنا ہاتھ بھیراا در مجر بوال کیا اب تم کہ لا ا مسس نے کہائیے اہل دعیا ل کے پاس بول ۔

میں نے بھر کافی دیرے بعداس کے منربہ ہاتھ بھیرا اورسوال کی

اب تم کہاں ہو؟

ممس نے کہا اپ کے پاس مریندیں ہوں۔

میں نے اُس سے کہا اے علی جو ہماری باتوں اور ہمارے دازک حفاظت کتا ہے خدا اُس کے حفاظت فرما تاہے ۔ اے علی ہمادے دازکو فیروس می خطا ہر نہ کر وجو ہمادے وازکو خلا ہر کرتا ہے وہ مادا جا تاہے (قتل ہوجا تاہے) یا امیر وقیدی ہوجا تاہے ۔ تو نے اس پڑمل نہ کیا لہذا موت کے لیے نیے ۔ سوجا ۔ جو لوگ ہمارے داز کو بہت نیدہ دکھتے ہیں ، مشر تعالیٰ دنیا و دین سوجا ۔ جو لوگ ہمارے داز کو بہت نہوں کے درمیان ایک فربیر کرتا ہے ۔ کی مہر کرتا ہے اورائس کی دونول آنکوں کے درمیان ایک فربیر کرتا ہے ۔ حس کے باعث لوگوں میں محتر م ہوجا تاہیے ۔

و عبدالله بن سنان سے دوایت ہے کہ حفرت امام حفرص دق علامت منان کے مطابقہ میں اور کی کے مطابقہ میں میں کے درمیان ہے کیا تم دیکھنا جا ہے ہو۔

میں نے وض کیا ، مولا بیٹک میری خواسش ہے کہ دیکھوں۔

نے درت مبارک سے اور کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا 'اوپرد کھو میں نے اور کی طرف جونے افران کی جصت شگافتہ ہوئی اور آسمال کی طرف ایک عجیب نوز فرآیا۔ آپ نے فرمایا 'حضرت ابر ہیم نے معکوت آسمال وزین کو اس طرح دیکھا تھا۔ بھرفر مایا نیجے دیکھو میں نے نیچے کی طرف دیکھا فرمایا 'اب اُوپر دیکھو۔ اب جواوپر دیکھا قدم کال کی جھت بالکل میجے حالت میں تھی۔

پھرآپ نے میرا لم تقدیم اور ایک دومرے مقام پر لیگئے اور فرمایا جانتے ہور کیا مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ذوالقزیون گئے تھے اس کوفلمات کہتے ہیں۔

میں نے عرض کیا ، مولا اکیامیں انھیں کھول سکتا ہوں۔ آپ نے ارف دفر مایا ، کھول دوم کرتاری میں کچھ نظر مذائے گا۔ پھر آپ ایک اورمق م پر مجھے لیگئے اور فرمایا ، اس مقام کے مقال

میں نے عض کیا کہ جی منہیں مولا۔ آپ بی ارشا دفرا دیجہے۔
آپ نے ارشا دفرایا نیرآب حیات ہے مس کا پانی حفرت خفر نے بیا
مقا۔ معرفر وایا سیمیں وہ ملکوت سموات وارض جوحفرت ابراہیم علیات بلام کو

اس کے بعد بہت سے عائموں کی سیرکوائی بھونسسرمایا۔ اب آ پھیں کھول دو یمس نے آ پھیں کھوں توہم اُسی مکان میں تقییم کھول دو یمس نے آ پھیں کھوں توہم اُسی مکان میں تقیم ہ ں سے روانہ ہو معے یمس نے سوال کیا مولاکتنا وقت گذرگیا ؟ آپٹ نے ارشا کی سرایا تین ساعت (تین کھنے) آپٹ نے ارشا کی سرایا تین ساعت (تین کھنے)

الدلهيرس مدايت بكرمين حضرت الم محترصارق عليك يدم ك ضعت من حاصر تقاكر آب في إينا باعمبارك زمين برماداحس سے ايك دریائے عظیم برآمرہوا اس کے کنارے برجاندی کی کشتیاں تیں یم اُس كشتيول ين سوار يوكرايك مقام برجا يبويخ جهال چاندى كفيع نسب مے .آپ مرتبے یں داخل ہوئے اور بامراکر فرمایا کرمن خیے میں بہلی مرتب مين داخل مواعمًا وه جناب رسول الشّرم كانتيم عمّا ، دومراخيم جنا ليم إلونين كااور سيرامهارى جذه محترم خباب فاطرزمرام كااور ديج بحقاضيم جمفزت خديميكا اود يا نجال خيم حفرت المحسن كا، حيث خيم حفرت المحسين كا، سالوال حفرت عق بن الحسن كا " الحوال حيم مرب والديزيكوار كا اورنوال حيم مجه ميعلق عا اورممی سے برایک جواس دنیاے زخصت بوناہے وہ اپنے نیمے میں قیام کرتا۔ ے صالح بن سعیدسے روایت ہے کہ حضرت امام علی لنقی علا*ر سے* لام كوفقرار كسرائع ين مفهرا يأكيا تها مين آيكى خدمت ي كيا اورع ف كيا مولا! مجع براانسوس بواكرآب كوالسى ذليل جكر برهم اكرظا مول في آب كودلس كرف

آئے نے ارشاد فرمایا 'اے صالح اہمتیں ایجی ہماری محمونت نہیں ہے۔ یہ فرماکر آپ نے سائے اشارہ فرمایا یمیں نے دیکھاکہ ایک نہایت سرسر و شاداب باغ ہے ہی میں نہریں جاری ہیں ، حوران جنت کا ہرطر و نہجوم ہے طبقات جنّت میں خوش رنگ اور خوش ذائقہ میووں کی کثرت ہے۔ یہ دیجھ کرمیں حیران رہ گیا۔

آبُ نے ارشاد فرمایا اسم جہاں بھی ہوتے ہیں بیرتمام جیزی وہاں بر ہمارے واسط مہمیا ہوتی ہیں۔

ی حفرت مام محربا فرطار کی می می مقول که ذوالفرنین کواخت ردیا گیاتی کروه دوسی ب (بادل) بعنی سی ب ذلول ورسی ب صعب بی سے کسی بیک کولپ ندگریس و دوالفرنین نے سی ب دلول و فرم یادل) کولپ ندگر ادرسی ب دلول و فرم یادل) کولپ ندگر ادرسی ب صعب و سخت بادل) کوائم تر مل مرت کے واسعے چوار دیا۔

میں نے وض کیا مولا اسی ب صعب کے کہتے ہیں۔ ؟

آپ نے ارش دفر مایا ،حبس بادل میں رعد ، برق ، ورص عقر ہو بڑک صاحب الامر مواد ہو کر ذمین ہفتگا نہ اور سالوں آسما نول کی میر کریں گے۔

حاجب الامر مواد ہو کر ذمین ہفتگا نہ اور سالوں آسما نول کی میر کریں گے۔

حف مدارہ جو نہ وارق عالی علی میں منتقبال میں میں میں انتقالا

ص حفرت امام خفرصادق علیات مستنقول می کرجب الشرتعالی الده فرمان می کرده ترب کتب الداده فرمان می کرده ترب کتب عرب کی میش ایم متولد بوتا ہے حالیس می کرده کو یک میں کے بینے سے جانشین امام تولد بوتا ہے حالیس

روزتک خاموش رہتاہے اور بعد چالیس روز کے اشکم کد درہی میں اواست شروع کردیتاہے۔ بعد بیدائش وہ تمام خل فی کے اعمال کودیجمت اورجات ہے۔

نیزآپ نے ارشاد قرما یا کرجب مادراہ مُ ما المہوتی بن توایک قسم کی مستی اپنے اندر محوں کرتی ہیں اورایک آواز آتی ہے کہ فرزند جانا و عاقب محصیں مبارک ہو۔ اس کے بعد حمل کا کوئی اٹرظا سرنہیں ہوتا۔ نو ماہ کے بعد

بهرآوازاً ق ہے اورایک نور هرف والدین کو نظراً تاہے جس کے بعد ولادت ہوتی ہے۔ بعد ولادت بین مرتبر مولود کو جھینے کہ آت ہے جس پر ہر رتبہ وہ انجمہ دسٹر

بأواز مبندكمتاب اورخنون بياموتا ب

م دخارے حفرت امام حفرصاد ت علیات الم سے روایت کی ہے کہ جاب امرائیونین علائے ہے ہے ارت دفر ما یا کہ اللہ کا ایک شہر ہے مغرب کی بیٹ برجس کو جا بلقا کہتے ہیں۔ اس شہر سی ستر ہزار انتیاں آباد ہیں۔ ہرائمت اس دنیا کی احت کے برابر ہے جو بھی کوئی معصیت مہیں کرتے اور نہ کوئی اور کا کی اور نہ کوئی اور کا کی ان کا کام کرتے ہیں اُن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ دست منایا اہل ہیں ہیں بیٹ بریعنت کی مدا کا خلق کردہ ایک شہر ہے جس کی وسعت آفتاب کی چاہیں روز کی گردش کے فدا کا خلق کردہ ایک شہر ہے با مشترے کی اہ صحت آفتاب کی چاہیں روز کی گردش کے برابر ہے۔ اس شہر کے بامشتہ ہے کہاہ سے ناوات ہیں بلکہ اُن کوسٹیمان کا کا میں اور جو بالی میں و سیکھتے ہیں ہم سے سوالات کرتے ہیں اور جو بالی میں اور یو بالی کر میں اور یو بالی کے میں اور یو بالی کر میں اور یہوال کرتے ہیں کہ حفرت ق تم کر می کر کر کر کہ کے طہرو فرائی میں کر میرت خوش ہوتے ہیں اور یہوال کرتے ہیں کہ حفرت ق تم کر میرک کے میرک کے میرک کے میرک کے میں اور یہوال کرتے ہیں کہ حفرت ق تم کر میرک کے میں اور یہوال کرتے ہیں کہ حفرت ق تم کر میرک کے میرک کے میرک کے میں اور یہوال کرتے ہیں کہ حفرت ق تم کر میرک کے میرک کے میں اور یہوال کرتے ہیں کہ حفرت ق تم کر میرک کے میرک کے میرک کے میرک کے میرک کے میں اور یہوال کرتے ہیں کہ حفرت ق تم کر میرک کے میرک کے میرک کے میرک کے میں اور یہوال کرتے ہیں کہ حفورت ق تم کر میرک کے میرک کے میرک کے میں کر میرک کے میرک کے میرک کے میں کو میرک کے میں کو میرک کے میرک کے میں کر میرک کے میرک کے میرک کے میں کر میں کا میرک کے میرک کے میں کر میرک کے میں کر میرک کے میرک کے میں کر میرک کے میں کر میرک کے میرک کے میرک کے میں کر میرک کے میرک کے میرک کے میرک کے میں کر میرک کے میرک کے

تواری سے لوے کی بی ہوئی ہیں کہ اگریہا ٹرپر اری تودو گھرے ہوجا ہے۔
امام فلہور کے بعداس لشکر کے ہمراہ روم ، ترک ، دہلم ادر تبرینز ورہم کسر مقد مربی جو جا بلقا اور جا بلسا کے درمیان ہے حملہ وربول کے ۔ جا بلقا اور جا بلسا کے درمیان ہے حملہ وربول کے ۔ جا بلقا اور جا بلسا دو تشریق بی ، ہرمق م کے شخص جا بلسا دو تشریق یا ، ہرمق م کے شخص کودعوت اسری مربی ہی دی بینی دیں گلم کودعوت اسری مربی ہی دی بینی دیں گلم قبول کرنے گی ۔

كى دوه وك عبادت خدامي معروت دىنى تى افرى كادت كمترت كرتے مير ا

جسطرح ہم نے اُن کونعیم کیاہے ۔ ہارے صف دل سے طبع ہیں۔ یہ اور فاتم الحمر

مے ظہوریراً ن مے بمراہ ظانوں اور کافروں سے جہا دکریے کے سروقت اللہ

فہورا مام کی دعار کرتے رہنے ہی ۔ان کے حبم پرکوئی مجھے راٹر نہیں کرنہ اُن کھے

م حفرت امام صن علال من الم من دوايت ب كم خلاك دو شهر الي

ایک مغربی دومرامشرق یں ۔ اورمرشبر کے چارول طرف آبی حصارے ، در ہر حصار رقعہ) یں ستر مبزار دروازے ہیں ، ورمبردروازے سے ستر ببزار قافعے داخل ہوسکتے ہیں ، ہرق فلے کی زبان رگفتگو ) مختلف ہے گرسم اُل کی زبانوں سے واقعت ہیں اوراُن شہروں یں مواسے میرے اور میرے برادر حین کے کوئی دومرا امام شہرس ہے ۔

عناب رسول خدام نے ارشاد فرمایٹ الوذر افراد ندما م نے بھر الم بیت کوش کش کوخ فرمایا ہے ہیں جم مجم سوار ہوگیا اس نے نجات پائی ادر جواس میں سوار نہوا وہ غرق ہوگی ۔ اسی طرح میرے الجل بیت ہیں جو ان کی محتت اور اتباع کی کشتی میں سوار ہوجائے گا وہ کفرو صنالت کے نتینے سے نجات پاجائے گا اور س نے ان کا دامن چوار کر دو سری جانب کئے کیا وہ دریا نے شقادت و کراہی میں غرق ہوجائے گا۔ السّٰ لِنعال نے نجات کا ذریعے صرف ہماری مودّت کو قراد دیا ہے۔

و حفرت المح حفرصادق علیک است منار الله و الله المحکی مناز الله و الله المحفی مناز الله و الله الله و الله

و حفرت اماح سن عنگری ملیت لام نے اسخت بن اسمعیل کولکھاکہ خداوند عالم نے جوز نصل تم بر واجب وارد ہے ہیں وہ اُس کا مین احسان ہے نہ کہ وہ تمہاری عبادات کا محتاج تھا۔ بلکر نیکوکارکو برکارسے اور کی اعمال کو براعمال سے ممتاز کرنا مقصود تھا ' ناکہ نیک کردار پیش کرنے والول کوائن کی عبادت اورا طاعت کے باعث ورجہ ومقام ببند مل سکے۔

اس یے اس نے آس نے تم پر جے ' عمرہ ' زکوٰۃ ' روزہ ' تاز اور ولایت المبیت '
سول کو واجب کیاا ورتمعارے واسط اس نے ایک الیا در مقر کیا جس کے
در ایعے سے تم فراکف کے دوسرے در واڈوں تک بہوئ سکوا ور وہ دراتباع
المی بیت ہے اوراس کی کلیمونت الی بیت ہے۔ اگر محمد واک محکد نہوت تو
تم جوانوں کی طرح گراہ ہوتے ۔ کیا تم بغیر در وازے کے شہری واضل ہوسکتے
مقے ۔ خداو ندیا لم این میں گرا می قدر ہے گئر آج میں نے تمہارے لیے تہائے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایرف دیگا می قدر ہے گئر آج میں نے تمہارے لیے تہائے
دین اسلام کو کمل کر دیا اور ای نعمیس تم کری اور مقارے دین اسلام سے اسی ہوگیا۔ " اور میرہ دین الفریقین متفقہ ہے کہ رسول خدا م نے ارشاد فر مایا '
ہوگیا۔ " اور میرہ دین بھی ہوں اور تم اُس کا در وازہ ہو" اور شہری دائی۔
بنیں ہور کہا کوئی ' گر در وازے سے ۔

اخبارسالی واحادیث معتروسے طام بیت که بد مفرات البیت مرضی اس ان کی ولایت اس ائرت کے بیار سفیت میں بلکہ طائم اور مینی بال سابق ان کی ولایت کی برکت سے درج سعادت پر فائز ہوئی ہیں اور مرصیب ساور مرصیب اور می میں ان کے افوارسے مدد چاہی ہے اور میں مفرات وج تعلیق ارض وسام ، عرش و کری جو و طائک ہیں ۔ جا بی احادیث معترہ سے طام ہے تعداد نوعالم نے مفرات محد المان اللہ ہیں ۔ جو ایک اللہ کے معترہ سے طام ہے دخداد نوعالم نے محفرت محد المان اللہ کی میں افلاک کو میداد نوکر آل ۔ " اگرتم نہے تے ایرت اور مایا" لولائک اللہ خلقت الافلاک کو میداد نوکرتا ۔ " اگرتم نہے تے تومیں افلاک کو میداد نوکرتا ۔ "

یبخطاب ذراً وضاحت طلب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فیا عن مطلق ہے اس کی فیا منی کا تقاضا ہے کہ وہ فیض پیرد کچائے ، لیکن اگ کے واسطے مکن ت میں سے ایسی ذات کا ہونا صروری ہے جو الٹڈی تعالے کے حصولِ

نیف کی اہمیت اور قابلیت رکھتی ہوتا کوئیآض کی فیض دسانی بہتریں اور عمدہ ثابت ہو۔ لہذا کوئی ایک ذات توالیسی ہونی چاہیے کہ دنیا جسی عظیم ایجا داس کی خاطر طلن کی جاسکے اور کوئی توالیسا مہمان ہوجس کے لیے دنیا جیسے شاندار مہمان خانہ کوسجایا اور آرائستہ کیا جاسکے ،جس کا خوشنا فرش اور آفتاب و مہتاب جیسے بے نظیر و بے مثیل اور تمجی ماند نہ کچر نے والے روشن اور حگی گاتے چاغوں سے بلند و بالاسقعت جیٹم بنیا کوخیرہ کرسکے راور سی میں اس سے کہیں انسل و اعلیٰ باغہائے بُر دونوں خرر وردگار بھے ور دقصور 'انہا رخوش کُن 'اشجار میوہ جات لذیز اور گھہائے وار ورزگار بھسے حرر دقصور 'انہا رخوش کُن 'اشجار میوہ بار اور فرث تھان بعثها رکوائس کے لیے بیدا کیا جاسکے بر دونوں کے لیے بیدا کیا جاسکے بیدا کوائس کے لیے بیدا کیا جاسکے ۔

اگریسیاانسان کوئی موجود ہوگاتواس کی وجہ سے عقالہ 'خالق پرائیم آئ ناکر سکیں گے کہ یہ اس قدر عظیم اہتمام کس کے واسطے کیا گیلہ مثل ایک بادثاہ اگر کسی کم حیثیت شخص کے لیے حکم دے کہ اس کی آ مدیر ہوسے ملک کو سجب یا جائے ' برطوت چراغاں کیا جائے ' تمام وزراد ورا مراد اس کے استقبال کے بیے جائیں ' وکیا عقلا ریہ نہ کہیں گے کہ اس بادثاہ کو کیا ہوگئیہ کہ کھی بل یا کم حیثیت کے لیے یہ مما مان بھے جارہے میں اوراگر بادشاہ یہ تمام استمام ایک الیس شخص کے واسطے مہیا کرے جواس کے ملک میں سیسے زیادہ باعظمت قابل قدر اور کا مل المائیات، نے تو شرخص بادشاہ کے حکم کی بج آ وری کو اپنا قرابی تعرب میں کے مرحکم کو میں سعادت جان کر بجالائے گا ، ور بادشاہ کی تعرب میں کی ہے گا۔

ا مرے گا۔ اِس لیے اِس عالم کی تخلیق کے باعث کیونکسیغیر آخرالزماں اور اُن کے

وصی بن ؛ جربنا کے خلیق بہر لی معلوق بن جیسا کہ انخفرت خود فرمات بس " سب سے پہلے النہ نے ممرانور خلق فرمایا " بھرار شاد فرمایا بر میں اس وقت بھی نبی مقاحب آدم کا بہل تیار می نہ ہوا تھا۔" آپ نے ایسے وصی کے بارے میں ارشاد فرمایا ، ' میں اور علی ایک ہی نور سے بی " البس حریث کے بیش نظر مرد کی مناجا ہے کہ ان حفرات کا جن کی خاطر به زمین واسمال اور ان کی رنگار نگ نعتیں پدرکی کئیس ' مرتبہ کیا ہوگا۔ ان کے مرتب اور مقام کو اور مقام کو اپنی معرفت اور قابم یہ مرتبہ کیا ہوگا۔ ان کے مرتب اور مقام کو اپنی معرفت اور قابمیت کے مطابق شخص سجے رسکتا ہے مختصر ہے کہ اگر میز ہوتے قرم کی اور قابم دور آگر میز ہوتے اور مقام کی میں موزی اور قابمیت کے مطابق شخص سجے رسکتا ہے مختصر ہے کہ اگر میز ہوتے ور مقام کی میں موزی اور قابمیت کے مطابق شخص سجے رسکتا ہے مختصر ہے کا گر میز ہوتے ور کھی مذہونا۔ ومتر میں )

، ہوما۔ از طرب ) ایک چیز قابل غوریہ ہے کا گر کوئی شخص بیاعتراض کرے کہ میر دنیا اور ما فیما بربنائے ( لولالگ ) اگر رسول مقبول محبوب ریابعالمین می کے ي خلق فوان كى تقى توجب آخفرت اس دنياسے چلے كئے تو موريد دنياكيو باقى ہے ؟ اس كومى ختم موجانا چاہے تھا۔ بات اصول ك ہے۔ گراس كاجوا مون نرمبِ حقة الماميد كے پاس سے اور وہ يركم ايك بادشا والركسى دوسر بادشاه كوائي ملك مي مقام كخفادراس كے قيام كابہترين انتظام كرے بمترين خيرة زرناد ومنفش ويرسار نصب كياجائ ادراس سعيركها جأن كالرتب كوبلانانه بوتاتو يرعمره خيمه مركز بركز نقب زكرتا الجروه فبوب سلطان کچھ عصے بعد حیلام ہے کو فا مرے کہ وہ خیر بھی اکھالیا جائے گاکیونکم جس کے داسط نصب کیا گیا تھا وہ ہی جدا گیا، نیکن اگراس کا کوئی وزرر جائین قائم مقام الجى استخيرى قيام بذرب توظام بحبب مك وه نرجائ كاخيمه كوبأتي ركهاجات كار

اسی طرح ' اگری جبیبِ خدااس دنیاسے تشرلین سے گئے گراہی

ان کام نام و جانشین اس خیم دنیای موجود ہے کویا خود می موجود ہی جیما کر خود آخر نا محسست و اخر نا محسست و احرار الحرار الحد تنا محسست و اوسطنا محسست و کلنا محسست سے اور م کل کے کل محسست ہے اور م کل کے کل محسست ہے اور م کل کے کل محسست ہیں اخر ہی محسست ہے اور م کل کے کل محسست ہیں اخر ہی اخر ہی اخر ہی اخر ہی اخر ہی اخر ہی اور م کل کے کل محسست ہیں اخر ہی ان ہی کا جارہواں بینی آخری محسست اس خیر دنیا میں موجود ہے یہ باقی دے گا۔ محسس موجود ہے یہ باقی دے گا۔ محسست موجود ہے یہ باقی دے گا۔

لولاک سے گرمقع دیے مون محری ، جب وہ ندہ آخر دنیا مجی نہ رہ جاتی رہی نے سے دنیا کے حوم موااخر ، بی جب وہ ندہ آخر دنیا مجی باقی اس لیے ہی توفر مایا ہے گرس نے لینے ام زمانہ کو نہیجانا وہ کو کو کہ موت مرایہ اس لیے اس ام کوش کا پہچاننا واجب ہے جس کے قیام کے باعث قیام عالم ہے اس کو اپنی دعاؤں میں بارگا واحد تیت تک بہو تی نے کے مسابل مالی کے کے درود کو دُعا وُں میں شامل کر کے قولیت کے قابل بناؤ ۔ سے قولیت کے قابل بناؤ ۔ سے قولیت کے قابل بناؤ ۔ سے

مبیجا کرو درود محرکی آل پر بی این دعار سے پہلے مبی این دعا رہے بعد یہ مہیجا کرو درود محرکی آل پر حقاسہ بی جومظہر کمالات الہی بی ان بی کو کھا التہ کہتے ہیں ۔ اورس طرح اسمائے المہی ذات فداوندی کی صفات دکمالات کا مظہر بیں جیسے لفظ رحسلی سے اُس معبود فیتی تی رحما نیت پر روشنی پڑی جی اسی طرح ان ذوات مقد سے اوجود می اُس کی صفات کا مظہر ہیں جبان ہول مقبول می ذات جورح تد للعالمین ہے ، جلاتی ہے کہ جب اُس کی مخلوق اُسی باکماں ہے توخود وہ خالت کیسا ہوگا ؟ اور بھی ظِ معرفت انتہا راور اور ایکام باکماں ہے توخود وہ خالت کیسا ہوگا ؟ اور بھی ظِ معرفت انتہا راور اور ایکام

میں بھی تفادت ہے۔ انبیار واولیا مام عادفین سے بہترہیں ، پھر
انبیار کے بھی بقدر معرفت ورجات ہیں جن ہیں سرواوا نبیار کی ذات جو
خاتم الانبیار ہے سب سے بالاترا ور برتر ہے جی طرح ایک بادشاہ کی
معرفت رکھنے والا دہمقانی ، بادشاہ کی تعرفیت اس طرح کرتا ہے کہ وہ جس کو
چلہے زمن کا انگر اور سرکتا ہے۔ عمدہ کھانے اور لوشاک عطا کرسکتا ہے ،
اس دم تعانی نے طرور بادشاہ کی تعرفیت کی ، گری تعرفیت ایک بادشاہ کی نہیں اور براز کی ہوئی جو شاہی اختیارات سے واقعت ہی اور بادشاہ کی کامل موفت رکھتے ہیں وہ ہرگز اس دیم باتی (دم تعانی) کے الفاظ میں
بادشاہ کی تعرفیت نری کے بلکہ وہ کہیں گے کہ وہ جس کو جاسے امر کویر بنا ہے بادشاہ کی تعرفیت سے ملک و میسے ۔

چنانچه بادشاه می ان کا موفت کے بقدرائن پراصا نات فرما آسے۔ اس طرح سرصاحب مع فت اسمائے الہٰی سے بقدر موفت فائدہ اُٹھا تاہے۔ ایک معمولی عارف لفظ رصن سے صرف اتنا ہی فائدہ اُٹھا تاہے کہ وہ مجھ پر دھرت نازل فر ما تہ ہے۔ اس سے بہتر عادت رحمٰن کہ کر دوسروں پر رحمت کا خوارت گار ہوگا اور مارون کا مل اس کی رحمت کے تصوّر میں دوب کرخود ہی رحمت المعالمین بن جائے گا۔

می روسته می بی بالی دوات واسما رخود می وه بابرکت نام بی جن عرفا ربقدرمع فت فائده اُسطاتی یشلا ایک خص نے علی کو سیمجا ہے کہ جوس کیا معلوم کیا جائے وہ اس کو عبائے میں تو در حقیقت اس کو علی کی موت مہیں بلکہ وہ اُن کوھر ف ایک علام سیمجا ہے ۔ ایک شخص سیمجہ اہے کہ علی وہ میں جوایک شب میں یا کچ سو کا فروں کو تسل کرسکتے میں 'اُس نے علی کونیں بكةتم سب في جزوى طورير بالمتى كوسبجاس -

یبی حال بلات بیان اس کے عارفان کال کے تعارف کا ہے کم وگوں نے اُن کو لقدرام تعداد بہانا اسے اُن ذوات کی حقیقت سے قطعاً ناواقعت میں ۔

و ابن بالويد في المعتر حضرت الم رضاعل كي بالويد في المسادوات كسب كرجناب امرالونين عليكست م حناب رسول معبول في ارث د فرما ياكه خلاوند عالم في مخلوق يس سيكسى كويم سے بہتر خلق نہيں فسيسر مايا۔ جنب امر المونين في عرض كميا المرسول الشرا إلى افضل من ياجرس ؟ آ تخفرت في ارشاد فراي العالى ! فدائ تعالے في انبياء و مسلين كوطائكم مقر بين سيمى فضل قرار ديلب اور محيحتام انبيار فيضيلت مطافر انى ب اير عابدتم كواورائة معصوين عليالم للم كوسي فضلت دی بے تمام الکرہارے اور ہارے دوستوں کے فدونتگارہی۔ اے ملی! جوزات مالان والس بي وه بميشه بارے دوستول كے ليے خدا كے حفود طب مغفرت كرتے رہتے ہيں۔ لے كى الكر تم نبوت والشرتعالى مذارعم كومبرا كرته وزخ اكوا مذبهشت كوضل فرما مًا مد دورخ كوا مة آسمان كي تحييل موفى م زمین علم وجود میں تی ۔ اور سم مل تکر سے افضل کیوں نرمول کیونکر سم اُن سے بہے سرک موفت رکھتے تھے اوراس کرتیج و تبدیل بجاماتے تھے۔ اور جو چیزسے یہے ختل ہوئی وہ ہمری اروح تقیل جنمول نے سب سے بید اس کی وحدانیت کا، قرار کیا اوراس کی حمد د ثنا مربجالات اس کے بعدالا تركوخلق فرمايا يم مب ايك نور عقي جب لأكرني دريكما توسم اركص عفت دی کوران ہوئے۔ ہم نے ان کی حراق کو دی کے کران ہیں یہ ہے

پہچانا بلکہ مالک اکسترکو پہچاناہے۔ اس نے حفرت علی علیات بام کے مقام کو ہرگز نہیں بہی نا۔ حفرت علی طراک ایک مقام کو رہ ہے کہ اگر آپ کا استمرائی می آسسان لوزجائے۔ زمین بر استمرائی می آسسان لوزجائے۔ زمین بر لیا جائے تو آسسان لوزجائے۔

چناکپداکٹر احادیث سے ظاہرہے کہ آپ کا نام عرش پراکھا گیا قوعرست قرار بذیر ہوا۔ زین براکھا گیا زمین س کن وساکت ہوگئی پہاڑول پر لکھا گیا ' بہاٹر اپنی جگہ پر قائم ہو گئے جس نے اپنی دعاریں آپ کا نام اور توسل کا ذکر ہوا بقدرِ عرفت دعار تبول ہوئی۔

بہرحال معرفت شرط ہے۔ اندھوں کے شہر میں ایک ہا تھی آگیا مشهور سوكيا براعظيمهم والاجالورشرس يأب سارب اندم دوري ایک اندسے کے اعدیں باتھی کاکان آیا اس نے اس پر باعد محر کرخوب دیکھا' دومرے کے اعمی سونٹرھ آگئ انسرے نے اس کے دانت برائمة عجرا الوستع نے برر المقعرا النجي نے بيا پر المقعرار حب ہاتھی چلاگیا اور یہ اندھ مل کر سیٹے یوجس نے ہاتھی کے کان پر ہاتھ معیراہمادہ کھنے لگاکہ ہمتی ایک کمبل کی طرح سوتاہے، دوسرے نے کہ منسي مفئيمين نے خواجھي طرح الت بعير كرديكا مقا وه توسوراخ دارنالے ك طرح موتاب، تمير عن كها إلى غلط مين الجهي طرح التوكير رويك تعاوہ بالكل الك تون كى مانند تھا اور س نے بیٹ پر باتھ تھے اتھا أس نے كهاتم سب غلط كه رب مو المتقى توركان كى جهت كى طرح مو الب \_ آلبرم برى تكارموتى رى قريب مقاكدارانى جِعرْجائے كداشنے بي يك بين شخص كيا اس سے نبصلہ چا ہا اُس نے تبلا یا کہ تم یں سے سی نے ہاتھ کو بہیں بہے انا ،

میں نے کہ یم مجے تنہا جوڈ کر جارہ ہو؟ جرئیل نے کہا کے محدٌ ! یہ میری آخری صربے اس سے آگے اگر بڑھ جا دُں تومیرے بال وہرجل جائیں گے۔

نام تھا میں نے کہا الک کیا یہ سبیرے ادھیا رہیں ؟
اُوادَا کُی ۔ اے محر ایسب اولیا را دواوھیا رمیرے ہیں جو
تیرے بعدتم مخلوق پر حجت ہیں۔ مجے اپنی عزت وطلال کی قسم کرمیں
انے دین کو ان ہی کے ذریلے ہے قائم رکھول گا اور آخری ان کا تائم کا بوگا جو زمین کومیرے کرشمنوں سے پاک کردے گا مشرق اور مغرب
کا وہ حکم ال ہوگا ، حس کی حکومت اور سلطنت نی معام کے قائم ودائم
دے گی۔

كومب سے مظیم رسمجے حابی مسمارے نورنے كہا سبحان اللّٰر ہاری اس بیج کوسٹ کرائفوں نے بی سیج خداشرد کا کردی مجراکسی خیال کے میش نظر کر خداکی عقلت و بزرگی میں میہ میں می شریک ندکسی، ہمنے لا الله إلَّ الله ك بن شردع ك وين في الكرم عد الله الله على الله على عليه بزرگ مي كوئي شريك نهي ، يتبيع من كوامون ي مي لا إلى دالا الله كهناشروع كيا بجراس لي كههارى رفعت ولبندى كود يكه كربيس لبندترين سمجن لكي سم نے كها الله اكبر إوراس ليے كهم وہ قوت وقدرت يسبس بي را يسمض كيس بم نے كما الاحول ولا قولا إلا بالله تاكران كومعنوم بوجائ كربهارى سارى قوت وطاقت الشرتعالى بى عطا كردهب اورائس يحدما نكريه يتجهرنس كرمهارى يتمام ترطاقت وغلب الترتعال كالتبيح اور حمرو تناكى باعث ب، مهم في كما الحول يله علا لكم ت سي كها الحمل يله راس طرح الأكد في مست خداك سيع وحمدوننا كرني مسيكى مجرفدانے حفرت آدم كوبداكيا اوران كےصلب ميں ہمادا فوردد فرمايا ، بهرفرشتون كو المريد يدكيم اوربها دانورصلب آدم مي تفاحكم دياكدم كرسيره كرو و فشتول في سعيرة تركي حفرت أدم كوكيار

اورجب مجمع آسمان برلیجایا گیا توجرئیل نے اذان وا قامت کی اور مجمد سے
درخوارت کی کمیس نماز پڑھ وُں۔ میں نے پوچھا، کیا میں تم سے افضل ہوں؟
جرشیل نے کہا 'جی ہاں۔ خوا وزیوالم نے سینی وی کوتمام طاکر پرفضیلت دی
ہر سُیل نے کہا 'جی ہاں۔ خوا وزیوالم نے سینی وی کوتمام طاکر پرفضیلت دی
ہو کیا توجہ ٹیل نے کہا 'اب آپ تشرلین نے جائیے 'میں آگے نہیں جاسکت پہو کیا توجہ ٹیل نے کہا 'اب آپ تشرلین نے جائیے 'میں آگے نہیں جاسکت

• حقرت مومئی پرجب در ما فرعون می جاددگردل کے سانبول نے حسام میاتو وہ خوفزدہ ہوئے اور دعاء کی "خلاوندا! بحق محرداً لِ مخر مجھے ال کے شر سے نجات دے " حکم ہوا عصا بھینک دو۔ موسی نے عصا بھینک دیا اور دہ تم م سانبول کونیگل گیا۔ (دعا بھیل ہوئی)

نے میروی آاگر توئ آخ آجائی اور میری بینیری کے قائل نمہوں توان کی بینیری کے قائل نمہوں توان کی بینیری بینیری بیکار ہوجائے اور اے میرودی امیرالیک فرزندہے جب وہ عکم خدا ظاہر ہوگا تو عیسی اسمان سے آئیں کے اورائس میرے فرزند کے بیجیج سان واحس گئے۔

معتبرترین روایت کے کم جنب رسول خاصل الله علیه والم وسلم نے فروی " اے مل است سے جمعے خالق نے نفر ڈالی تومیر النتخاب قرمایا ' محارا انتخاب فرمایا ۔' دومری نفر ڈالی تو یا ملی ! متحارا انتخاب فرمایا ۔'

معترروایت که اولادِ حقرت ادم سے التی تعالی نے جس دوز عہدوسیان لیا تو تمام بغیروں اور ملا تکھے فرایا کہ میں متحارا پوردگا رہیں ہوں ؟ محر متحاری بغیر بنہیں ہیں ؟ علی ابن اب طالب اور ان کی اولادِ "معصومین کیا متحارے ام منہیں ہیں ؟

سب نے جواب دیا۔ مرور ہی جنبوں نے سب سے پہلے جواہے یا اُن کوا دلوالعزم سی پہلے جواب دیا اُس کو مقربین میں شامل کولیا۔ میں شامل کولیا۔

ح جناب رسالت آب نے ارشاد فرمایا کے الجذر! حوکجہ ی افیدت کررہ ہوں اس کو یاد رکھوا وراس پر ال کرد اے الجذر ا و تعمیر الی ہیں کر اور کی ان سے غائل ہیں۔ ایک صحت برن ، دوسری فرصت و فراغت ۔ بعنی

ے حفرت الم جعفر صادق علی ت اللہ مے روایت ہے کہ جربی لی جب جن برائی جب جن برائی جب جن برائی جب جن برائی جن برائی میں آتے تھے تو نظامول ک حرم بیٹھے تھے اور جب تک اجازت دھتی تی داخل نہیں ہوتے تھے۔

و حضرت اما مسن عسكرى الرست ام صوايت ہے كرايك فل نے حبّاب رسولِ خداصتى الله عليه و ، لم و تم سے سوال كياكه على افضل ہيں يا ملائكم ؟ من مداري على كار من مداري ميں ميں مداري ميں ميں مداري ميں مداري

آپ نے فر مایا کہ و اُن محس کے دل میں علی کی تجی حبت ہودہ ملا کرے ۔ رائے۔

آپ نے فر مایا کہ اپنی تعربیت اپنی ہی زبان سے کرنا اگرچ برا ہے گئی ا تیرے سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ لہذا مسمن اورغور سے من ! مصرت آدم سے جب خطاسر زدیوئی تو آپ نے یہ دعاری کہ: « خداوندا او واسطہ تجھے محمر واکر محمر کا میری عدمی کومعات فرما '' الترتعالی فی معات فرما دی ۔ نے حفرت آدم کی غلطی معات فرمادی ۔

• حب ہزودنے خلیل خداحفرت ابر بیٹم کو آگ میں ڈالا تو آپ خ عرض کیا "نے ابراہیم سے خالق! مجھے واسطہ محکر و آپ کچڑ کا آگ کو سرد فرائے ۔ آکٹی تمرود مسرد میرکئی ۔ ے ابودر اجب قرض کرے قرضام کالفوردل سے نکال دے ہوگئار کے اور تیری مجمع شام سے مکنار دی اور تیری مجمع شام سے مکنار دموں کے۔

ا ابوذر! اپن صحت سے فائدہ عاصل کو اس تے بل کہ توبیار ہوجائے۔ اس نے بل کہ توبیار ہوجائے۔ اس نے بل کہ توبیار کو جائے اور زندگ سے فائدہ اس اس میں رہے گا یا مردوں میں تیراشار سیاجائے گا ، یا روز قبیارت تیرا نام میکول کی فہرت میں ہوگا یا اشقیار کی۔ اور الے ابوذر! جو کھی کرنا ہے آج اپنی زندگ میں کرلے اور مالی دنیا جمع کو اس میں آخرت سے خافل منہوایس لیے کہ کل بعدم رک تھے والیسی کی اجازت نہل میں آخرت سے خافل منہوایس کے واسط توجھو رکہ جائے گا وہ تیری تعرفیت تک میں گئے والیسی کی اجازت نہل میں گئے والیسی کی اجازت نہل میں گئے والیسی کی واسط توجھو رکہ جائے گا وہ تیری تعرفیت تک

اے الوذر إمیں حران موں کہ وہ لوگ جو ذراسی تکلیفت سے گھرا جاتے ہیں الفیں الشّنِ جَبِّم مبی تکلیف کے تصوّر سے نمیند کیسے آجاتی ہے اور وہ لوگ جو دنیاک مذّ توں اور فعتوں کے حصول کی خاطر راتوں کو جاگتے ہیں ' وہ بہشت کی عظیم نعمتوں کے باوجود کیونکر سونے رہتے ہیں ۔

• ابدر زندگی قدر کراور زندگی کے بارے سی بنیل بن جا اس کوفائی دولت کے یاے صرف دی م

وایات معتروی ہے کہ امام کومی منتخب کرنے والا نبی کیطرح مالاتِ اَسُرہ اور لا نبی کیطرح مالاتِ اَسُرہ اور لا نبی کیطرح مالاتِ اَسُرہ اور لا منظم میں مالیت کے مالات کے معلق کی اور کہنے لگامیں منج موں سمناہ کہ آپ می اکثرہ کے حالات کے معلق کچھ

ان دولغتوں کو غنیمت نہیں سمجھتے اور غفلت میں پڑے ہوئے اور غفلت میں پڑے ہوئے

و اوراف الدورا بالخ چزول كوغينمت مجمد اوران ك قدركر ، جو يا كل چزول مع قبل مين ـ

دا، قدر کر جوانی کی بری سے قبل ،کیونکہ بیری میں لطعت بندگاہیں

(٢) قدر كرتندرى كى بيارى يقبل ، تاكرتندرى مي تن بندگادا برك

رمى قدركر أو محرى ك فقرى سقبل تاكر وكير توجاب راه فالي درك

(م) قدر کر فرصت کی مرمم الفرصتی سے قبل تاکہ بندگی کو کی کونیکون قلب اوا کریسے ۔

(۵) تدرکرزندگی کی، موت سے قبل ، کیونکرموت کے بعد تو کچر بھی: کرمے گا اور لے الو ذرا کا رِخر میں تاخیر نے کر جس نیک کام کا ارادہ کیاہے اس

کوآج ہی کرڈوال اکیامعلوم کل توزندہ ہویا نہو۔ اے ابوذر ا بہت سے
الیے لوک تے کردن ابھی باتی مقا اوروہ خود باتی نزرہ سکے ؛ بہت سے
الیسے متے کہ اُنھوں نے بہت سے کام کل پرر کھرچھوڑے تے ۔ کل نہونے
بالی متی کہ وہ خود ہے کل ہوگئے۔

اے ابوذر ااگر تخصموم ہوجائے کموت کا گھوڑاکس تیزی ہے دورُ رہاہے اور کچھ کس تیزی سے موت کی طرف سے جارہاہے تو تویفنیا المولِ مل رہی چے ڈی آدندوں ) سے گرنے کرے۔

لے الوذر! دنیاایک سرائے (مولل) کے مانندہے اسین مسافرانہ
 زندگ بسرکروا اس کواپنادطن قرار نہ دو ، بلک قبرکواپنا وطن سجھ لوا درائس کی الیوی کی فکر کرو۔

نفس مى كواش كراب مين اس كا صدكرا بول -آپ نے ارث ادفر ایا کہ تمعال نفش سمان ہونے کے بارے بیں میاکتاہے؟ اس نے کہا انکار کرتاہے۔ آپ نے ارث وفر مایا مجر تونے اس کی فدکیوں اختیار دک ؟ ودحران روكيا اوراك الم فبول كليا-آپ نے قروایا اب بتلاؤمری علی میں کیاہے؟ اس نے بیت سوچا، مگرن بالاسکا۔ اور کینے سگا اسلام لانے سے تو مجم رانقصان بریا۔ وہ کم ان مجم سے جھن گیا۔ آپ نے ارٹ دفر مایا۔ نقصان نہیں ملکہ اسسلام نے کھے بہت برا فائدو سونجايا ہے۔ اب به تزكية نعس، يفس شي تيري جو بري عظيم سے ہے جورنوی فائرہ مجے دی ری تی۔ اب دین فائرہ برد کیائے گا اور آخرت میں تیرے درجات بلند ہوں کے حس کامیں ضامن موں۔ ر سبان ک توضیح کے بے تن مقصر فروری ہیں۔)

جانے ہیں۔ میں مجھ سوزل کروں یا آپ مجھ سے کچھ سوال کرنا جا ہی گے۔ آپ نے فرمایا عنیب کا علم سوئے خدا کے اور کسی کو نہیں ہے مگر ا تناجات ہوں اُس عالم الغیب نے مجھے تعلیم فرمایا ہے۔ اگر تحیے دعوائے عنیب دانی ہے تو ر آپ نے اپنی سندم شی اس کے سامنے کرکے ) فرمایا تبلا میری مشی میں کیلہے۔ ؟

وہ دیرتک سوچنا رہا 'آپ نے فرای 'شہیں جلاک کا ؟ اُس نے کہا یہ توہیت معولی بات ہے مگرمیں یہ موچ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کے پاس کیسے آگئ ؟ یہ فلاں پہاڑی چوٹی پرجہاں آج تک کسی آدی کا گذر نہیں ہوا 'ایک چڑیا کے گھونسے کا ایک انڈا ہے ، میں یہ موج رہا ہول کہ آپ نے یہ وہال سے کس طرح منگایا۔

• آپ نے ہاتھ کھول دیاجس میں واقعی چڑیا کا نڈا تھا۔ آپ نے پھر متی بند کی اور فرمایا ' بتلار اُ اب کیاہے ؟ ا

• اُس نے کہا وہ انڈا جواس چڑیا کے آسٹیانے سے اٹھایا گیا تھا مجراس کے آسٹیانے میں رکھ دیا گیا ہے اور آپ کا ہاتھ خالی ہے۔

• آب نے التحکولاتواسیں ب واقعی کچور محا۔

جنب امرالونین علاست ام سف اس عن الرایک موال اور کتا ہوں اگر تم وعدہ کردکہ اس کا معظم علی حواب دو گئے۔ ؟

• اس نے کہامیں وعدہ کرتاہوں۔

• آپ نفرایا یکالتم نے کیسے ماصل کیا۔ ؟

اس نے کہا ، یہ بہا سوال ہے جوآب نے مجھرے کیا ہے میں نہ بالا آمگر و عدہ کر حرکا مول ۔ یہ ک ل میرا ایک ریاضت کا تیجہ ہے۔ وہ یہ کہ میرا

پر مروسہ کر ناہے اور یہ بات اُس کے ذہی میں معی نہیں آئی کم سہ
جے جا ہے دم محربیں کرنے امیر ، ، کہ ہے وہ علیٰ گُلِ شٹی قدیم
درم ، شقاوت قلبی اور فراموشی آخرت : خباب امیر المؤمنین نے
ارث دفر مایلہ کہ دوخصلتیں جو بہت ہی خطر ماک ہیں جن سے ڈرنا چاہیے
وہ مرس ۔

دا، خوارش نفس كے مطابق كام انجام ديا۔

رس طولِ امل فرامش فوامش نشان کوتبول حق سے دوکتی ہے اور طول امل فرامش کا اور عدت کا باعث ہے ۔ حس کا امل دراز ہے اس کا علامی علی میں ۔ نیز فر وایا کہ اُمت کی بقا فرم ولیقین میں ہے اور اُمت کی فنا طول امل

اور جن میں ہے۔ جناب رسول خداصتی الشرطیہ والم وقع نے جناب امیر لمؤنین سے ارث دفر مایا۔ اعملی اشتقادت سے جارجہزی پدا ہوتی ہیں۔

خنگ بیشم ، سنگدل ، درازی ایل ، دنیاس زیاده دیرتک

زنده رسنے کامحبت ؛ نیز فرمایاکه فرزند آدم حس قدر اور صابوتاجا تاہے اس میں دوسم

ك خصلتين جوان بوق جاق بي \_ ايك حرص ووسرى طول الل

ان دونوں ہی اور کا علاج یہ ہے کہ انسان موت کو مروقت یا در کھے
دورموت بوڑ عوں ہی سے نہیں بلکہ جانوں سے بھی نزدیک ہے ۔ جب کسی کو موت
کے تو یہ سوچے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا ہوتا ' یہ سب ارزوئیں اون ہی رہ
جا تیں اورایک بھی پوری نہ موت ۔ اورسوچے کہ اس زندگی کا کیا اعتبار سب سبر روز ایک بھی پاعول کی توت
میر روز ایک نہ ایک کے لیے بیغام عوت آتا ہی دستا ہے کیمجی باعول کی توت

# باب

#### مقصراول نيك اعال

ان فھارگ کامقصدانسان کواعمال نیک کی طرب رغبت دلاناہے اور طولاتی اُمیدوں سے روکناہے۔

ورچرس انسان کواعل نیک سے رکتی ہیں۔

(۱) اعالَی نیک بجالانے میں سنتی اور کابل : کیونکر شیطان انسان کویے فرید دیتا ہے کہ ابھی کافی وقت ہے ، عبدت پری میں جی کی جاسکت ہے جواتی کا زیاد عیش وعشرت میں گذارنا چاہیے ۔

ری ترک توبہ: اس خیال سے کہ آبھی مرادقت بڑا ہے۔ بہاں تک کمبوت امپر خیت ہے۔

دس) رغبت برخم ال ودولت: دولت كى فكري انسان حب اپنے وجود كى فكري انسان حب اپنے وجود كى فكري انسان حب اپنے وجود كى فكري انسان حب الله كى تيجہ ہے كہ الي حالت ميں وہ خدا ورسول كو مبى يحسر فوكر ديليے اس الك كى قوت وطاقت سے بيزار موكر شب و روز مال دنيا كے حصول ميں تگ و دُوكر شہ اورائى كى على و منبشش سے منح ت موكر لينے ذرائع والرب ب اوراعف والا

ادرأس دونس أس كام الحرام كرف كي .

ح خباب امرالونین طرکی م کاارشاد ہے کہ موت کو ہروقت یا در کھو اجب قبی کا در اور فیامت اس خابی حقیقی کی عدالت میں حاضری کو یا در کھو گے تو دُنیا کے مصائب آسان ترم جائیں گے جب نے روز وز دا (کل) کو اپنی عمر کے حساب میں شار کیا وہ دراصل توت کی حقیقت میں مرخہ سے ت

ے بے خبرہے:

ایٹ نے اہلِ مرکولکھاکہ" لے بندگانِ خداموت سے کسی کو نجات

مہیں ملے گی۔ المزدائس سے ڈرواس سے پہلے کہ وہ تم پروارد ہو، اگرتم اُس

سے مہماگو گے تب بھی وہ تھیں نہ چھوڑے گی اوراگرائس سے داہ فراراخت یاد

کرد گے تب بھی وہ تم تک بہونی کردہ بی ۔ وہ تھارے سائے سے بی تم سے زیادہ نزدیک ہے "

لبزاجب نفساني فواستات پريشان كي موت كوياد كرو، يهاس

ج تی ہے تہمی پروں کی طاقت جواب دی ہے تہمی بینائی ساتھ جھوٹر دیتے ہے اور تھی سے توجی ہوئی ہے کہ دیرہ بھیت کے دریہ بھیت کے دریہ بھیت کے دریہ بھیت واکریں اور احادیث رسول مقبول اور لف کا انداز میں کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم درے کو خواہ وہ دینی ہویا دنیا وی ' یہی مجرب علاج اور مداوا ہے۔ قبر سال میں جانا بھی النام احمن کی بہترین دولیے ۔

جنائخدمنقول ہے کہ ایک جون عبابراً بن سعی انصاری عبدالثران عباس کی خدمت میں آیا کرنا تھا اور خباب عبدالشدائس کی بڑی عزّت کرتے معے اور اُس کو لینے بہورس میگہ دیتے تھے۔

نے اور اُس کو اپنے بہوس جگہ دیتے تھے۔ بوگوں نے جذب عبد منز! بن عباس سے کہا 'آپ ایک ایسے برکروار ادر کفن چرکی جس کو تودیم نے قرمتان جاتے ہوئے دیکھلے کوں اس قدری ترقیم ہے۔

حناب عبداللہ اس بات کی تھدین کے بیے خودایک روز قرت ن
گیا۔ قبرس سے اواز آئی جس کو عبد اللہ ان عباس نے خود کیا ، وہ خص کہ
دیا ہے ' نے رہم وکریم پروردگار امیں بیرا ایک ، فر مان اور گئ میکا رہم ہوں ،
یک روز سی طرح قبرس بٹ باج و رگ اس وقت می سوائے برے کوئی مرامدگار
یک روز سی طرح قبرس بٹ باج و رگ اس وقت می سوائے برے کوئی مرامدگار
منہوگا میں نے بے کنا ہوں کو براست یا ہے قیامت کے روز جب میں اس منہ یا جا و ل گا تو محمد کی امیں عبد میں میں اس ما یا جا و ل گا تو محمد کی امیں عبد کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب میں نے جا و کی امیں عبد کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب میں نے جا و کی امیں عبد کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب میں نے جا و کی امیں عبد کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب میں میں کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب میں نے جا و کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب میں نے و کرت موالی ہوں کہ اب گناہ کے قریب میں نے و کرت اور کیا گا دور کر اس میں عبد کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب میں میں جا و کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب میں میں جا و کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب میں میں جا و کرت ہوں کہ اب گناہ کے قبر میں میں جا و کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب کی میں جا و کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب کی میں جا و کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب کھی میں جا و کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب کھی میں جا و کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب کئی میں جا و کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب کھی میں جا و کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب کی میں کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب کی میں جا کرت ہوں کہ اب گناہ کے قریب کی کا میں کرتے ہوں کہ اب گناہ کے قریب کی میں کرت ہوں کہ اب گناہ کے قبر کرت ہوں کہ کرت ہوں کہ کرت ہوں کہ کرتے ہوں کہ کرت ہوں کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کرتے ہ

وہ خص روتا تھا، ور مار مار می عَفُور الرَّحِم کو بِکار تا تھا۔ جب فی قبرے نکا تو خوش میں ہے لیا قبرے نکا تو خوش میں ہے لیا

اگر وہ شخص جواب مح دیگا تو اس کی قبر کواس قدر کشادہ کو یہ گئے کہ مون فریک ویٹ موجائے گیا دراس کی قبر میں ایک در وازہ کوئت وا کردی گئے کہ جس سے جست کی خوشبود ارموا آئے گیا وراس کوخوشخری دینگے کہ دیں گئے کہ جس سے جست اب تو آدام دسکون کی نمیند سوجا کہ اللہ کچھ سے راضی وخوشنود ہے۔

ادراگر وہ فرشتوں کے سوالات کے جاب نہ دے سے گا۔ تواس پرلینے آتشیں گرزاس قدر زور سوالات کے جاب نہ دے سے گا۔ تواس پرلینے آتشیں گرزاس قدر زور ماری گئے کہ تمام جانوران صحوااس کی آوازسے خوفرزدہ ہوجائیں گے۔ اوراس کی قرس جہتم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا تاکہ وہ آگ سے شسل کرتا رہے فت ایریس مبتلا ہوگا۔ سانپ بہنواور دیگر کیڑے اُس کوقیامت تک تکلیف میرونیا ہے۔ میرونیا ہے۔

حضن المحسقد باقر علیات بام محسقد باقر علیات بام نے جناب رسول خواصلی الله علیہ والم وقتی مے دوایت کی ہے آنحفرت نے ارشاد فر ایا کہ میں مجی دگرانہ بیامی طرح کوسفند خوفردہ ہوگئیں اور یک محت تجربا تجور دیا میں نے جرئیل ہے اس کی وجد دریافت کی ؛ محول نے کہا ایک کافر کو قبر میں سزا دی جاری تھی جس کی آواز کوسوائے جن وانس تام حوانات سنتے تھے گوسفندوں نے حب وہ اگواؤشنی تو خالفت ہو گئے تھے۔

ے نیز فرایاجب مرشقی کو قرکی طرف لیج نیل کے تووہ اپنے ہمراہیوں کے کا کہ میں تم والحق کے اور تم بنیں سنتے کرشید طان نے مجھے فرک اور تم بنیں سنتے کرشید طان نے مجھے فری اُمیدی دریا وراب میری مدوسے عاری ہے۔ میرے دوستوں نے مجھے فری اُمیدی دلائیں اور دنیاوی دصندوں میں رگائے رکھ اوراب مجھے زمین میں دبانے کیلئے

بہت عزیزد کھتا تھا ؛ ہروقت تھاری خدمت میں لگارہتا تھا ' بٹلا دُ آج تم میری کیا مدد کروگے۔ ؟ وہ کہیں گے۔ '' تھے قریک بیونخادیں گے۔''

چروہ لینے اعمال کی طرف رُخ کرے کہ گا، بیٹک میں نے کبھی نیک کالال کی طرف رُخ کرے کہ گا، بیٹک میں نے کبھی نیک کالال کی طرف توجر ندی جس کے بارسے میں آج مجھے افسوس ہے بیٹرال کے میری کیا مدد کرسکتے ہو؟

اعمال بزبان حال ہیں گے ہم قبر سے قیامت کی تیر مماتھ رس کے اس وصیری کمجی تھے سے جُوانہ ہوں کے پیشی خالق تیرے ہم اہ ہونے۔ اگر وہ خف خدا کے دوستوں میں سے تھا تو ایک شخص اُس کے پاس آئے گا۔ جو نہایت پاک و باکیزہ ہوگا جس کے لباس سے خوشو اَ ق ہوگ ۔ تیخص اُس کے دریافت کے گاکہ اوکون ہے ؟

وہ کے گامیں تیرے اعالِ صالح ہوں ؛ جب تودنیا سے کو چ کے گاتو تیری قیام گاہ جنت ہوگ۔

حب وہ مرجائے گاتو بعینسل جب اُس کوقیری الٹاکر دفن کردیا جائے گاتو قریس دوفرشتے داخل ہول گے جن کے چہرے خوفناک ہونگ اپنے بیرے زمین کوٹ گافٹ کریں گے اُن کی آ واز مثل رعد کولک دارا ور انتہائی گرجار وخوفناک ہوگی اُن کی آنھیں شرربار سوں گی، وہ سوال کرنیگے

> متلا ایرافداکون ہے ؟ تیرا دین کیاہے ؟ تیرا پنیرکون ہے ؟ تیرا امام کون ہے ؟

نیجاریے ہیں اورشکایت کرناہول اُس ال کی جبکی نواہش میں میں دورتِ آخرت سے مورم رہا ، اورشکایت کرناہوں اس اولاد کی جس کی معبت میں امیں نے فدیے مجت کرنی چوڑی بھو آب میری سکیسی و بے لیبی دیکھ دیے ہی اورمیری سرد منسب کی تد

ص حصرت امام عفرصادت علیت ام سے ارش دفر مایا کہ قبر ہرروزوگوں
کولیکارتی ہے کہ میں ہول خانہ عزیت امیں ہوں خانہ تنہ کی ووحشت امیں
ہول خانہ ماروعقرب (سانب بھووں کا گھر) میں ہوں خانہ آنسٹی جبتم اس میں
ہول ایک گلش از باغہائے جنت ۔ (حبر کوقبر میں جانا ہو وہ بہال سے قبر کے
لیے انتظام کرنے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ آرام و کون کی زندگی گذار سے کے کیؤکر دنیا کی
زندگی عارفی ہے اوراً خربت ہمیش کی کا گھرہے یعبی قدرد نیامی رساموا تن
ہی ونیا کیلئے نظام کر سے اوراً خرب قدر آخرت کے گھریں رسنا ہوا تناائی کے لیے
انتظام کرنا جلہے۔)

ے جناب رسول الشرصتی الشرعلي والم وقلم سے اصحاب نے سوال كي كرسب سے زيادہ عقلمندمومن كون سے ؟

المخفرت نے ارشاد فرمایا 'جوہوت کو زیادہ یاد کرے اوراس کے واسطے تیاری کرتا رہے۔

و الوص مح سے نقول ہے کہ حفرت امام حفر صادق میل ہے ام نے رشاد فر مایا الے الوص کے احب تو کوئی جنازہ اس محفر کے اور سے کہ در ہا ہے کہ مجھے و نیا میں مجر والیس کر دے تاکہ میں بنے گذشتہ گناہوں کا تدارک کرسکوں ورم سمجھ نے کہ خدانے تیری یہ ورخواست منطور فر مالی اور تجھے بھر ایک بار دنیا میں جمع جدیا ۔ لہٰ ذالب تجھے جاسے کہ اس باتی زندگ میں گناہان گذشتہ کا ایک بار دنیا میں جمع جدیا ۔ لہٰ ذالب تجھے جاسے کہ اس باتی زندگ میں گناہان گذشتہ کا

تدارک کرے۔ میرفرایا۔ مجھے حمرت ہے ان لوگوں برحب کے درمیان سے ہزاروں لوگ چیے جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں بھر مجھ ہزاروں لوگ چیے جاتے ہیں اور سنزاروں جانے والے ہی اور وہ دیکھتے ہیں بھر مجی لہو دلعب می مشغول ہیں۔

ص حفرت ام معفرص دق مین سند م نے ارش دفر مایا ۔ ایک مرتبع هوت میسی نے حضرت ام معبق میں کا گرائ کو زندہ کی ۔ حضرت کچی نے اپر جھیا ، تم کون ہو؟ انفول نے کہا ، میں عیسی ہول ۔ چاہت ہوں کہ تم میرے ہم اہ میرے کا تبلیغ میں مری مرد کرو۔

ے منقول ہے کہ بی امرائیل کے بدشاہ کے فرزندم فرون عبادی تھے اوران کی عبادت کا جسل میں وہ صافع عام کی صناعی کور کھ کرعبرت حاصل کرتے اور یاد خدا کہتے تھے .

ایک روزوہ یک کست قبر رپہدیخ اور موجاکہ اس مردے کے وسطے اُس ق درموں سے جانگی وسطے اُس ق درموں سے جانگی کے حالات معلوم کریں ۔

چانچ انخوں نے خداسے مجھور قیلب دعاد کی ۔ قریبے مردے نے سر کار اجس کا سال مرسفید مابول سے دھے ہو تھا۔ اُس نے اُن سے کہا ہم لوگ بہاں کہ ہوا نکی بہاں کیول آئے ہو؟ اُنخول نے کہا کم سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہی کہ جانکی کے وقت انسان میرکیا گذر تی ہے ؟

اُس نے کہا جمعے مرے ہوئے تنا نوافے سال ہو گئے ہی گرمیں اک مانکنی کی تکلیف کی شدّت اور تلنی کوآج تک منہیں بھول۔

ا منوں نے دریافت کیا ، حب تم مرے متے تو تحصاری عمر کیا تی ، میں بال اس طرح سفید تھے۔

اُس نے کہا موت کے دفت میں جوان تھاتہ م بال سیاہ نے اب جب تم نے جمعے پیکار اور میں چونک کا تھا تومیں سیمجا کہ شاید قیامت میں جات کے دون سے میرے میال سفد سے کہا کہ دون سے میرے میال سکتھ کے دون سے میرے دون سے دون

ہوجی ہے اس کے خوف سے میرے یہ بال سفیر سوگئے۔ ہ امام حفوصا دق علی لیستے لام نے ارشا دفر ما یا ' جس کا کفن قب ل موت گھریں تیار رکھا ہو وہ غافلول ہیں شمار نہیں ہوتا ' اور حب جی وہ لینے کفن کود پھتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کو تواب عنایت فرآ ہے '۔

حضرت الممستد باقر علیت لام نے ارشاد فر ما یاکہ ہرد در ایک فرث نہ نداکر تاہے کہ اے نسان پر ابو مرنے کے بیے اور جمع (مال) کرفت ہونے کے لیے اور تعمیر کر خراب ہونے کے بیے یعج آپ نے ارشاد فرہ باکہ جب بندے کی عمر جائیس سال سے تجاوز کر جاتی ہے تو سرتازہ دن اُس سے کہتا ہے کا کمل نیک بجالاً میں اب معرضین اُسکنا میں آج تیراگواہ ہول۔

حباب امیرالمونین علائے بام نے فرمایا جوجا ہے کہ مع شرہ دوقوم ک مدد کیے بغیر ماعزت بن جائے اور بغیرسِ لطنت حاکم بن جائے ادر بغیرال

مے غنی بن جائے ، لوگ اُس کی اطاعت کی ' اُس کوچا ہیے کہ اللّہ کی معصیت تی ذات سے نکل کراطاعت وقر ما نبرداری خدا کی عزّت کے حصاری راضل ہو عائے در تاکہ مذکور و بالاتمام فضائل اُس کو حاصل ہوجا ہیں ۔ )

حزاب رسول خداصتی اللّہ علیہ والدِر تلّم نے ارشاد فر ما یا کہ قیامت کے در نبرخص سے جار چیزوں کا سوال خرور کیا جائے گا۔

ببلاسوال عرب معقق بوگا كه عركس طرح كذارى

. دوسراسوال يربوكاكم جوانىكس كام مي مرفى .
تيسراسوال يربوكاكم مال كهال سے حاصل كيا اوركهان حرف كيا ـ

: چوتھا سوال بہوگا کہ میرے اہل بیت سے محبت کر اتھا یا نہیں۔

حضرت امام عفر صادق علی کے ارشاد فرمایا کہ تورات میں منول دمرقوم ہے کہ اے فرزیز آدم الیے دل کومیری اهاعت کے لیے امادہ کے تاکہ میں تیرے دل کوغنی بنا دول اور مخلوق سے بنیا زکردوں بیری ممتر حاجات کویس لیوراکروں اوراگر تونے لینے دل کومیری اطاعت سے محروم کی تومیری تیرے لکو محبت دنیا ہے محروم کردوں گا اور تیری کوئی حاجت لوری منکوں کرنے تیری کوشنوں پر نہا چھوڑ دوں گا۔

ے گذشتہ گناہوں کا ترارک کرسکس۔ آدازا کی کرجبوٹے ہؤادرا کے کے بھڑتے ہوئے مشعلوں نے بمیں حلادیا۔

حفرت عیلی علیت م نے لینے حواریّ بن سے فر ایا۔ اس پُرماھی آرم کی زندگ سے جو بر سرکردہے تے سوکھی رو ٹی حرن نمک سے کھا لینا اور مُربیط (کوڑے) پرسونا ہزار درج بہتر ہے۔ (مربعے پرسورہنے سے موادیہ ہے کہ دم<sup>وہ</sup> بتر کے بجامے بغیر لیستر کے ذبین پر صور مہا۔)

حضرت ا، محفرضا دق علی سے مفول ہے کہ جب حضرت داؤد علی سے مفول ہے کہ جب حضرت داؤد علی سے دور آپ سحب ہیں پرانے رہے ۔ رات دن روت تے سحبرہ سے سرندا کھاتے سے گرصرت نماذ کے وسطے ، بیانک کہ آپ کی بیٹانی پرزم ہوگیا۔ روتے روتے آنکھوں سے خون بہتے رکا چالیس روز کے بعد ندا آئی ، اے داؤد کی جاسے ہو؟ اگر جو کے ہوتو کھیں میرکردیا جائے ، عرکر دیا جائے ۔ ؟

حفرت دا وُدعد لیست مام نے کہا' پانے والے! مجلامیس کس طرح فالک نہ بردلگ'اس لیے کہ خاطی ہوں اور تو عاد لِ محض ہے۔

وى بونى كم أے داؤد إ توب كومفرت كادرايد بناؤ ـ

حضرت داوُدعلیات مین کرزگرریشت اور فریاد کرتے ہوئے معرف معرف کی طرف نکل کئے جب آپ زلور بریصت اور فریاد کرتے سے قو آپ کے ساتھ منجو وجر اور جانوران صحابی فریاد میں شامل ہوگئے یہا نتک کہ آپ ایک بہاڑی پر بہو پچے جہاں عارمی حفرت حزف یل طارت کا میں بینے برخدام هرون عبادت تعمق حب اُن محول نے جانورول کی اوازی میں تو محجہ گئے کہ بہال داود بہنیر آپ ہوئے ہوئے۔

ہیں، خون النی اور کثرت عبادت نے ان کواس قدر لائز اور کمزور کردیا ہے کہ لوگ اُن کو بیار معجقے ہیں حال تکروہ جساتی مریض نہیں بلکہ محبت وعشق اہن کے مریض ہیں ۔ مریض ہیں ۔

ص حفرتِ امام حفرصادق علیت مسے دوایت ہے کہ حفرت عیسی کا ایک بتی سے گذر ہواجس کے تمام باکٹ ندے افل کراور حیوا نات مردہ ہتے۔ آپ نے اُن کودیچھ کرفر ما یا ایر چینی طور پر عذابِ المی کی وجہ سے مرسے ہیں۔ گر فرڈ افر ڈامرتے نودنن کر دیے جاتے۔

آپ کے حواریمین نے کہ ایا روح اللہ! فداسے دعاء کیجے کہ اُن کورہ پھر زندہ فراحے دعاء کیجے کہ اُن کورہ پھر زندہ فرا دے تاکہ ہم اُن سے ان اعال کومعلوم کریں جن کی وجہ سے ان پر ہم عذاب نازل ہواہے۔ اور مجر ہم اُن اعمال سے پر مہز کریں ۔

حفٰ تُسِیٰ ایک کباندی پرشٹرلیٹ نے گئے اور نداکی اے اہلِ قریہ بحکم خالتی یکتا ویگانہ جاب دو۔

النهی سے ایک خص اکھ اور کہ بیک یا روح اللہ !

حضرت نے ارش دفر مایا ، کر کن اعمال کی بنار پر محمال بہ حشر ہواہے ؟

اس نے غرض کیا ہم طافوت (مشیطان) کی دل سے اطاعت کرتے سے اور فدا کے وجود سے ال کار کرتے تھے ۔ دنیا کو دوست رکھتے تھے اور نیا کی حویل ترائمیدوں میں گرفتار سے ، ہمیشہ لہود لعب ہی مشغول رہتے تھے ۔

کی حویل ترائمیدوں میں گرفتار سے ، ہمیشہ لہود لعب ہی مشغول رہتے تھے ۔

حضرت عیسی نے سوال کیا تماری حبت و نیاکس قسم کی تھی ۔

اس نے کہا حس طرح ایک بچرا نی مال سے حبت کرتا ہے ۔ ایک رات ہم آرام سے سور ہے تھے کہ مہم کو ہم نے خود کو فیامت کی مود کتی ہوئی آگئیں دیکھا اور ہم سب جیلانے لئے کہ ہیں ایک مرتبہ میر دنی میں واپس کردے تاکم ہم دیکھا اور ہم سب جیلانے لئے کہ ہیں ایک مرتبہ میر دنی میں واپس کردے تاکم ہم دیکھا اور ہم سب جیلانے لئے کہ ہیں ایک مرتبہ میر دنی میں واپس کردے تاکم ہم

ہوتے اور دیجا کہ ایک لوہے کا تخت بچھا ہواہے اور تخت بر مجھ لومسیدہ مرا بار الرائد المار تخت برا يك اوس كى اوح برىس حفرت واود اند اس لوح کو اُمطایا اس میں مکھا تھا کہ میں اروائے ابنِ شلم موں میں نے ہزار سال یا دشایمک مزادشهر کی مبنیاد در محمی ا ور مبزار باکره او کمیون کی بیکارت زائل ک ـ بالآخرمراحال برمواکه خاک مرالبترے اسنگ خارا میرا تکیہ سے انب بجية ميرب سائتي بس ولبذا جو مجه ديخه أس كوچاسي كدوه دنيات مكار ک فریب میں دائے۔

مقصددوم: خروج دجال ناه انزين الهدام صاحب الزّمانُ عقبل خروج دجّ ل بوكاء امامٌ كے ظهور عقبل ايك شخص والمن فالمال كالما

حديث سيآيا ہے كه: دجال ، جناب رسولِ خدا ك دانى بدا مورات اس مے باس تشریب سے گئے۔ دین اسلام کی طرف کبلایا انگراس نے قبول ركيا "وركها كم ميغيري مي مجعس زياده نهين سو" اسى طرح اورهي بيوده

آئي نفروايا: 'دُورموليشقى إتواين اجل سے منظيكا ورائي أرزو بركاميا

بعرافي اصحاب مخاطب موكر فرمايا: مرسينب ابني أمّت كو دقول مع دراتا ربه عدد وندتعالى في إس كنال مركم في ساخيرك اوراس اس امّت مي سيا

ہی۔ حصرت داؤد ملالے اس آئے بڑھے اور حفرت حرقیل ہے کہا اگر آب اجازت دی تومین اور آول ـ

حفرت و قيل عين التي الم ن كهامين ، تم كنا ب كارم د حفرت دا ودعال الم خوب ردے بہانک کم حفرت وقبل سغیر خداکووی ہوئی کر داؤرنے ترکیادل کیا ہاس پران کو سرزلش ماکرو، كيزكممين توبركسنه والول كودوست دكهتا بول اودمجعرست ببتراود برتركون

ہے جومعان کرے: حفرت حزمیل مفرت داؤدا کواپی تیامگاہ پر لے گئے. حفرت دا وُدين حفرت حزقيل سے سوال كياكركيمي كناه كاراره آپ کے دلیں پیدا ہواہے ؟

حفرت حرقيل فيكها الهي حضرت داوُدً في محرسوال كياكه كيا ابن اس عادت برفخروعم كا

خیال می آپ کے دل سی پیار ہوا ہے؟ حفرت حزقيل في كما، نبس.

حفرت داؤد المفري عبرسوال كياكركياكمي دنياكي خوامشات دل یں گذری ہیں ؟

حفرت حزقيل الني كها ، بال كمجي عبى السابول . حفرت داؤد اله كما عمرآب في اس كانزارك كيا كي ؟ حفرت حزقيل في كما اس برالك تسكات مي مي داخل بو ہوں اور جو کھیواس میں ہے اس سے اپنا علائج کرلتیا ہول ۔ حفرت داؤد جفرت حرتيل كيمراه الناميات كوهي داخل

بيراهبغ بن نباته يا كنانه كه اموا اور بوجها: يا حضرت د حال كوت عمل آب فرمایا: المصيد كابيًا صايد به جواس كى بردى كرے كا ده برا ى برنخت موكاء ا عبيان شركة قرب الك كاول بهودية ب وه أس م عطركا ، دا بن آنكه عيون بوگ بأيس آنكه بيشان برتاريك طرح جكتي موكى ، دونول آنکھوں کے درمیان موٹے حروت سے مکھا ہوگا " کا فر " بڑخص اس کھ میرے سے گا ، سانے ایک بہاڑ دھوئمی کا بڑگا اور سے میں ایک بہاڑ موگا ۔ لوگ خیال کریں سے کہ دوٹیول کا بہاڑے ، وہ سخت قمط کے ذمانے میں شکلے گا اس کا ایک گدھ برنگ سفید، قد آورا تناکہ جوالک قدم سے ایک میل طے کرے گا۔ جس وريات اس كاكذر بوكانس كاباني خشك بوجائ كا، بلندا واز ي يكارًا مواآئے گاکہ " لے میرے دوستو! میرے پاس آؤ ، متعادا بروردگار اور خرامیں ہوں ، میں فے متحارے ہاتھ یادن بنائے ، متماری تقدر مقرری ؛ آب نے فرمایا: وہ وہمن خراجوٹا ہے وہ آنکھسے کا نام ، چلا معرتا اور کھاتا پیتاہے " متحارا خدان باتوں سے پاک ہے "اس کے ( دخال کے) يرواكثر ولدالز ناا ورمبزلوني ولي يول كے اور اليے تخص كے ماتھ سے ادا جلے گا جر کے بچے حضرت عیسی فازر چیس مے سرزمین شامیں مقام عقب رقی جھے کے روزشن گھڑی دن چڑھے یہ اجرابین آئے گا۔اس کے لعدا کی بری معيبت آئے گی۔

> دور نے وض کیا ، یا حضرت وہ معیبت کیا ہوگ ؟ داتہ الارض کا ظہور

الخضرت المراساد فرویا : كوه صف كے پاس سے دابّة الاص بدا بوكا "اس باس مارشاد فرویا : كوه صف كے پاس سے دابّة الاص بدا بوكا الت لامكا باس حفرت مرسى علالت لامكا

کیا۔ مید شیاد رسنا کہ وہ غرائی کا دعویٰ کرتے تھیں شیم میں ڈائے گا۔ بیتین جانو
تھا اِ فدا "کا نا" نہیں۔ وہ (دخال) گرمے پر سوار ہو کہ نیکے گا اس کے ساتھ بہشت وہ
کے دولوں کا نون کا درمیانی فاصلہ ایک بیل کے برابر ہوگا۔ اس کے ساتھ بہشت وہ
دوزغ ہوگا۔ روٹیوں کا بہاڈا دریانی کی نہر سوگ ۔ بیودی ، صحواتی ہوگ اورعوتی
اس کا ساتھ دیں گی ، وہ کمر اور مرینہ کی سرزمین کے سواتمام دنیا کے گرد تھرے گا۔
ابن بالویہ سے روایت ہے کہ حضرت امرالیونین علالے تیا م فے ایک
روز برسرمنز فرمایا۔ " سالونی قبل ان تفق دونی "
روز برسرمنز فرمایا۔ " سالونی قبل ان تفق دونی "
سعم صحابی نے خباب امرالیونین علالے تیا م سے سوال کیا۔
معم صحابی نے خباب امرالیونین علالے تیا م سے سوال کیا۔
مادس کی دولی اور دوج کرے گا ؟

اپ نے ارشاد فر مایا اس کے فروج کی کچھ علامات ہیں جو ہر ہیں۔
اوگ نماز بُر صف چھور ٹردیں گے ، اما نت ہی خیانت عام مہو کی ، دروغ اچھی چائے گی ، دروغ اجھی چیز بجھی جائے گی ، دین کو دنیا کے عوش اجھی چیز بجھی جائے گی ، دین کو دنیا کے عوش فروخت کیا جائے گا ؛ میع و ٹر دماری ضعیعت و کر در محجی جائے گی ، طلم برفخ دم ہا کا خون بہایا جائے گا ، حم و ٹر دماری ضعیعت و کر در محجی جائے گی ، فلم برفخ دم ہا کہ فاسق ہوں گے ، رئیسی فائن ہوں گے ، وزیر فل الم مہوں گے ، رئیسی فائن ہوں گے ، قاری فاسق ہوں گے ، زنا اور بر کاری عم مہوگی ، عورتی تجارت میں مردوں کے ساتھ شریکے کار بول گی ، در و فلگو ، ریا کار قابل عزت ہوگا ، عورتی زین پر سوار مور گی ورتین مردوں کے ساتھ عورتین مردوں کے مشا بہم ہول گی اور مرد عورتوں کے لباس میں ہول گے ۔ اُس می جورتی کی اس میں مول گے ۔ اُس می ہا عقوں قتل کیا جائے گا جس کے بیجھیے عیدی شاز بڑھیں گے ، مچھرا کے فتر شاخطیم ہریا ہوگا۔

نه ماننے والاا وراس برلقین ندر کھنے والاا وربیکہنے والاکہ دوزقیا مت انسان اپنے اس جیم کے ساتھ نہیں اُٹھا یا جائے گا 'کافرہے۔

آید ساور حدیثوں کی مناویل کرنا کہ راحت اور تکلیف روح کو ہدگی،

بن دوبارہ پیدا نہ ہوگا، کفرہے بیقین رکھناچا ہیے کہ آسمان اور زمین میں وور

تہدکہ ہوگا، پہاڑ بچٹ کر ریزہ ہوجائیں کے اور سب مُردوں کی خاک کے

اجسنوا یکو الشریعالی جے کرے بھر دیسے ہی بنا دے گا اور ہرایک کی دو ح

کو دوبارہ اس میں داخل کرے گا اور حساب ہوگا۔

باقی دازمات قیامت منالاً بُلِ عراط اورمیزان بعن (عرل کی ترازو) قائم موگ اوراعال کاتولاجانا و الله تعالیٰ کے وعدے کے مطابق سب بودا ہوگا و نیکوں کو بہت ہے گئی کہ اس بی انسان کی لڈت یا نے کی چیزسی مثلاً حوری و عمان و شیرسی نہرسی و باغ اور میوے ہوں گے اور بدکاروں کو دوز خ کے گ کہ اس میں ایزار ساں چیزسی شلا آگ اوراک کے سانب و بجھو کا نے دار ورخت اور کھولتا ہواگرم پانی پینے کو ہوگا اور ایفین کرناچا ہے کہ سے مام باتیں تی اور اور ایفین کرناچا ہے کہ سے مام باتیں تی اور اور ایفین کرناچا ہے کہ سے مام باتیں تی اور اور ایفین کرناچا ہے کہ سے مام باتیں تی اور اور ایفینی ہیں۔

### مونوں کی روحوں کا بیان

ایک دفعہ رات کے وقت جناب امرالوسین علیات الم کے ماتھ جر برای المسنین علیات الم کے ماتھ جر برای المسنین علیات الم کے ماتھ جر برای المسنین کے توب ایک میدان میں جسے وادی السّدام کہتے ہیں ، گیا حفوا کھوا کھو المحد میں کھو الکھوا المحد میں کھر الکھوا تعک کیا اور جھر بدی گھر الکھوں اور حفرت ویسے ہی باتوں میں معروف رہے میں کئی بار کھوا اور مبیلے ا بالا فر تنگ آکر حفرت سے عرض کیا میا حفرت رہے میں کئی بار کھوا اور مبیلے ا بالا فر تنگ آکر حفرت سے عرض کیا میا حفرت

عصا ہوگا ، مون کی بیشانی پرانگوشی سے نشان کرے گا اور کافر کی بیشانی پرعصا سے ۔ مون کی بیشانی پر مینقش ہوگا" ھالما اُموُمِنُ حَنَّ اُ ور کا مسلم کی بیشانی پر ھالند کر اُ اُسلم کی بیشانی پر ھالند کر اُ اُکھا ہوگا ۔ پھر دابۃ الارض گردن کو بلند کرے گا مام لوگ اس کو دیکھیں گے ۔ یہ امر آفتاب کے طلوعِ مغرب کے بعد موگا بعنی جب توب کا در وازہ بند موج بھی گا۔

بھرارشادفر ایا: اِس سے زیادہ دیجال کا حال نہ پوھیو کیونکہ رمولِ خدا کاحکم ہے کہ اس کا حال سوائے اہل بہتے کے سی سے نہ کبو۔

رادی کہتاہے ، میں نے صعصعہ سے پوچھا، وہ کون ہے کرجس کے بیچھے حفرت عیسی نماز طریعایں گئے۔ ؟

فرمایا: امام مین علاست ام ک اولاد سے نوب امام ، جورکن جراورتھام ارسم کے درمیان سے ظاہر سوں گئے۔ تراز دئے عدل ق تم کرب گئے اور روئے زمین کو کافروں سے صاف کریں گئے۔

بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وابۃ الارض جاب امرادونین ہی آپ ظہور صاحب الامر مے بعد آئیں گے اور بے زمان قبامت کے بہت قریج گا

#### مقصريوم: ذِكرِمعاد

"معاد كمعتى دوباره والبي"

مقصدہے کہ وہ روز کرحب میں اللہ تعالی جن والس کی موت کے بعد دوب رہ ان کو زندگی بختے گا اور اُن کے ہے ہوٹ ان کو زندگی بختے گا اور اُن کے ہے ہوئے نیک و بداع ل کا می سبہ کرے گا۔ معاد دین کی اُن هروری چیزوں میں سے ہے جن کاذکر قرآن مجید ' اور احادیث میں بار بارکیا گیلہے حب میں شبہر کی گنجا اُنٹن نہیں ہے بلکہ مع دکا

آپ تھک کئے ہوں گے آدام کر پیجے۔

آپ نے فرمایا: مومنوں سے مجھے مجت ہے اُن سے گفتگو کرلوں۔

میں نے دربافت کیا: یا حفرت ان کی کیا حالت ہے ؟ آب نے فرمایا: گروہ درگروہ خوش بیٹے ہیں اور باتیں کررہے ہیں۔

میں فے عض کیا : کیا ان کے اجسام میاں ہیں ؟ آیٹ نے فرمایا : منہیں مصرف روحیں ہیں۔ مومن خواہ کی جگہ مرے اُس ک

روح بہاں آتہے۔ منقول بی کسی خص نے حض امام جعز صادق علائے لام

منقول ہے کسی عص فے حفرت امام مجفرصادی علاہے الام عرض کیا: یاحضرت امرا مجاتی بعدادیں ہے اگر وہیں مرکباتو مجد سے میت دور

رعائے گا۔ آپٹ نے فرایا: اس باتسے مذورو کیونکرمون خواد مغرب میں مرے یامشرق

یں ۱ اُس کی روح وادی السَّلام میں آئے گئی۔ اُس نے احصار ماجرہ: " مارائے الاس الاس میں ع

اس نے پوچا: یاحفرت ! وادی استدام کہاں ہے ؟

ابی ولاد سے منقول ہے کہ میں نے حفرت امام جعفر صادق علیہ لام سے لوجھا: یا حفرت المام جعفر صادق علیہ لام سے لوجھا: یا حفرت الوگ کہنے ہی کہ مومنوں کی روحیں سنز مریز درے کی شکل میں عرش سے بیاس اُڈٹی رمینی میں۔ ج

ر سات کا سات ہوں ہیں جو اس کے تردیک الیں حقر چزینیں ایک سے خوایا: غلط کہتے ہیں مون کی روح خدا کے نزدیک الیسی حقر چزینیں ہے جس کو پر ندے کی شکل میں تبدیل کر دے ، بلکہ جسم مثال میں جو اسی جسم کے شل

اور مشابہ ہے وہاں رتی ہے۔ ابولی میرسے روایت ہے کہ حفرت الم جعفرصا دق علالتے ہام نے

ارشاد فرایا: مومنوں کی روحیں اسی طرح کے هبموں میں سبشتی درختوں سے ساتے

میں میں ۔ ایک دو سرے سے ملاقات کرتی سی اور باتیں کرتی ہیں جب کوئی نئی روح باتیں ہیں وقت آنیں میں کہتی ہیں کہ کچھ دیراسے آرام کرنے دو کیو کل سخت کلیف باتی ہے اُس وفت آنیں میں کہتی ہیں کہ کچھ دیراسے آرام کرنے دو کیو کل سخت کلیف

بار آئی ہے۔ معراس سے سرایک عزیز کا حال دریافت کرتی ہی جس کووہ بلائے کر آئی ہے۔ معراس سے سرایک عزیز کا حال دریافت کرتی ہی اور سی کو وہ مجم کرندہ ہے تو اس وقت سب روحیں مؤسؤ کر سے اس پرانسوس کرتی ہی کہ وہ

ہمارے پاس نہیں آیا فرورجبتم میں گیا ہوگا۔

ابورجیرسے روایت ہے۔ کہتے ہی کہ حفرت امام حبفر صادق علا تیام
سے میں نے دریافت کیا: یا حفرت اسومنول کی ددھیں کہاں ہیں ۔؟

ی سے دویا یہ ہشت کے کروں میں سہی ہیں ، بہشتی کھانے اور شرالج شی کی ہے فروای میں سہی ہیں ، بہشتی کھانے اور شرالج شی کی ہیں اور دعار کرتی ہیں کہ خدا و ندا جلدی سے تعیاست تا تم فروا ، اور جو وعدہ تو نے فروایا ہے ہیں جلد عطافر ما ، اور زندہ موسین کو ہمارے ساتھ شامل فرما۔

فرنیس کن سی سے معبر روایت میں منقول ہے کہ حفرت الم م حجر باقر علالے لام سے میں نے عض کیا: یا حفرت! کہتے ہیں کہ نہر فران مینیت سے مکلتی ہے ؟ آئے نے فرمایا: مغرب کی طرف ایک بہشت اللہ تعالیٰ نے بیرا کی ہے

ابے حروبی بسرب فروت بھی بہت ہوں۔ دہاں سے دریائے فرات نکلتاہے ۔ ہر روز شام کوموموں کی روحیں قبروں سے
نکل کروہاں جاتی ہیں 'میوے کھاتی ہیں 'کید ، سرے سے طلقات کرتی ہیں بھی کو زمین واسی ن کے درمیان میرکرتی ہی جراثی بی قبروں بیرجاتی ہیں اور فاتحہ
پڑھنے والوں کو دیجیتی ہیں اور شرق کی طرف انشر تعالی نے جہتم بنائی ہے ۔
کوفروں کی روصیں وہاں عذاب ہیں رستی ہیں اور شیح کو وادی برموت میں جو مین

میں ہے پی جاتی ہیں اور اس وادی کی گرمی جنتم سے بھی زیادہ ہے اور تمام روصی قیات

سک ای مالت بی ربیگ ۔ صوراً سرافیل کابیان علی بن اباہم شنے تویر بن ابی فاخت سے روا ك ب كر حفرت المم زين العابران على المسلط الم كوكول في دريا فت كيا: يا حفر إ صور امرافي ل كبلب ؟

آت فارشاد فرمایا: اسرافیل کے صدر کی دوشاخیں میں دونوں میل تا فاصلم ب جنازين سيآسان مك رسيلى وفعيرب الله تعالى كاحكم موكا الله امرافعیل بیت الله برنازل بول مے رتب فرشتے دی کی کسی کے کہ اللہ کا حکم بوكيا بكرتهم المي زمين وأسمان مرجائين عجرا سرافيل كعبرى طرت رُح كرك صور میونکیس ملے . زمین کی جانب و لی شاخ کی آواز سُن کرتمام جاندار حیب زی و زمين پرمې مرجائيں گی. ميمر حانب سان کې شاخ کی آوازسن کرتمام ابلي آسان مرجائیں گئے۔ اس وقت فدا کے حکم سے اسرافیں میں مرجائیں گئے ، میراسما نول وا يها دُول كوكم بوكاكسب ريزه ريزه جوجائين توده كردك طرح بوامي ا رُجائي كے بھر بجا کے اس زمین کے ایک نگ زمین جس پر گناہ نہیں ہوں گئے خدا و نوبتعا کی پیدا كريكا وراس زمن برسيام ورخت عمارات اوركف س وغيره كيد مرسوكار عرسش اللي يانى برق ثم موكا ـ اس وقت خدا وندتعائى بلندا وازسے ارشا وفرائے كا" لِحَن الملك اليوم "رآج كس كى بادشا بى ب ؟ ) أس وتت كوئى بھى جواب دينے والان موگا ، تو خود مى اُس وقت ارشاد فرمائے گا .كم ُیلْدِ الْوَاحِدِ القَهَا رُ " (الله واحدوقباری بادشامی ہے رامیں نے تمام مخلوق کو مارویا اورسیت و نالود کرویا . اب میرے سواکوئی خدانہیں ·

ورند ميراكونى شركب اوروزيرس يمس فياني قدرت كالمرس سب كوزندهكي يه بهرسب كومار والاا ورائي م مثبت واراد مع برزنره كرول كار

اس وقت قدرت خدام صورك آواز نكلے كى جس سے تمام اہل زمين و أسمان زنده موع تيسك ميرميكائيل صورس أوازدي كي اس سال زمين ما فر مول مرفق مبنت و دورن كو ما فرك مرفح تم م خلقت حساب مے لیے حاضر ہوگا۔

يرفر ماكر حفرت يررقت لهارى بيوكنى اورببت دييزنك كرية فرمات مي • جناب رسول خوام سے روایت ہے کرفنیا ست کے روز السرتعالی لك الموت سے فرمائے كا: إن ملك الموت إجس طرح توئے سب كوموت كا تلخ مكون لي يا يا أن حجم بعي اس كامز وهبيها ما بول.

حفرت امام حبفرصا وق علاي الله المنتقول ب كدالله تعالى المي خلقت كودوباره زنره كرسه كارآسمان كوحكم بركا فيالسيس روزتك برستا رہے۔ پھرمب کے رہزے جی کرکے اعضاء پیداکرے گا۔

• آيت ! هُذَا يَوْمُ يَنْفَحُ الصَّادِقِيْنَ صِدْتُهُمْ " كَي تفیر می حفرت ا مام محتر با قرعالیت لام نے فرمایا: جب قیامت بریا ہوگی اور صاب کے لیے لوگ زندہ کیے جا بیس کے توسخت ہولناک راستہ مے کر کے ببنجيس كے اوراس مدان محشري عظر مجاڑا ورمجوم كے سبت بهت كليف موگ ، اُس وقت پر دردگار عالمین کی جانب سے ندا موگ کرسب اُس کوشنیں ك يعين و مخرّ عربي كمال من ؟ آئيل ؟ آي تشرلف لا تي كي السّر تعلُّم آب كوعرت كى دائين جانب حكه دے كا و بجر حبناب اميرالمونين اورائمية كوطل يا جلك كا تو برورد كارعالمين ان كورسول خداع كى داسخ عانب وكم

عید طلب کیاجائے گا اور اس روز میب سے زیادہ قربیج مقام برا تحفرت کوکٹر کیاجائے گا ،اور سب نیادہ عزت کا مرتب عطاکیاجائے گا . چھر اللہ تعالیٰ سوال کہ ہے گا کہ : جبر لیا نے باری مروحی تم کو بہنچ تی ؟ آنحفرت عض کریں گے ، إل فداوندا! تیری طرف سے عم و حکمت اور کی جبر الی نے مجھ تک بہنچ اتی ۔

بعرسوال سوگا: تمعارا گواه كون ب ؟

آپ عض کری گئے: خداد ند! آؤ ہی گواہ ہے اور تیرے فرشنے گواہ ہی ' اور میری اُست کے خاص نیک لوگ گواہ ہی ، گر مرف تیری ہی گوا ہی کافی ہے بعر فرشتوں سے آخض ت کی رسالت پر گوا ہی لی جائے گی ۔ بجر آپ کی اُست کو گوا ہی کے لیے بلا یا جائے گا۔ سب لوگ گوا ہی دیں گئے : کہ جحم تر ہی عبداللہ نے ٹیری کتاب اور حکمت ہیں بہنچا تی ہے ۔

یمرآ خفرت سے سوال ہوگا : اے تیر این اینے بعد اُمت کے لیے اپنا فیلغہ اور نا مرکس کو مقرر کیا ؟ جو اُن کو دین حِن برقائم دکھے اور سماری کتاب مکما میں 5

آپ عرض کریں گئے: پروردگارا! میں نے بہترین اِمّت اپنے مجاتی علیٰ بن الباطات کو این کو اُن کی اطاعت کو اُن کی اطاعت کی تاکید میں کے اورخلیفہ مقرّر کیا اور بعداُن کے لوگوں کو اُن کی اطاعت کی تاکید میں کیا۔

يرعلى بن ابي لهائب كوبلايا جائے كا اور الله تعالىٰ بوچيه كا: اعلى أنم كو

دے گا ، ہجرآ خفرت کی اُمّت کو بُلایا جائے گا اور بائیں جا نب کھڑا کیا جائے گا بھر ہر پیغیب دی اپنی اُمّت کے پہا اجائے گا 'ا ورسب عرش کی بائیں جانب کھڑے مہوں گے ۔ بھرفلم کو بھورت انسان عرش کے سائے حسا بجہ مقام پرکھڑا کر دیا جائے گا ۔ اُس وقت انٹر تعالیٰ ارشا وفرائے گا : اُج کھ اِجو کچھ ہم نے تجھ حکم دیا ، آئے نے لوح پر تکھا ۔ ؟

قلم عُض کرے گا ' بروردگارا! نوعالم بن کرتیرے راز تیرے سواکوئی نہیں جانتا۔

الله تعالى الشد فرمائكا: كو حبت لورى كردى

بجرائشرتعالی ، لوح کوبصورت انسان مامزکرے کا اور پوچھ گا: ج بچھ ہم نے تلم کوحکم دیا 'اُس نے تجھ پرتھ۔ریکیا ؟

نوح عرض كريك : بينك جوكي كقلم نے مجھ بردقم كيا امين اسرافيل كواس سے آگاہ كما ؛

مجراسرانیل جوانس نی شکلی کھڑا مہگا ، سے سوال موگا: او ح نے تھے نوش نڈ تلم سے آگاہ کیا ؟

کھرجر لی آکرامرافیل کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ خدا و نرتعالیٰ پوچھا کرکیا امرافیل نے ہاری دحی سے تجدکو آگاہ کیا ؟

جربل کہیں گے ، ہاں ، فدا وندا اجودی مجمد کوا مرافیل سے مل میں نے تیرے بینیروں کو بہنچانی ، اور سب سے آخر تیرا پینجام محمد بن عبداللہ کو بہنچاہا۔

تبيليغ رسالت كى تصدليق

بعراولاد آرم عليك للم مي سي اول حفرت فحر بن عبداللركوسوال

کواہ ہیں۔ بہر کراک حفرت محرصلع کے پاس آئیں گے اورع من کریں گے: اے مخر اللہ نے تبلیغ رسالت پر مجھ سے کواہ طلب فرا با ہے۔

آ نحضرت اُس وقت جناب حمزه اور حبفر کو کبلا کرفر ما مُب کے کہ استرتعا نے کی بارگاہ میں عاضر موکر حفرت نوج کی تبلیغ رسالت کی گواہی دیجیے۔ پھرید دونوں حضرات و بزرگوار حضرت نوخ اور تمام ببغیروں کی گواہی دی کے رسالت کی اور تمام ببغیروں کی گواہی دی کے راوی کہتا ہے بس نے عرض کیا: یا اہم اِس محفرت نے حضرت علی کو گواہی راوی کہتا ہے بس نے عرض کیا: یا اہم اِس محفرت نے حضرت علی کو گواہی

راوی امهای بین مصرف مین بیانه ۱، مسرف م کیون مذمجی میا و ؟

آ مخفرت نے فرہ یا : جبر للّ نے مجھ سے بیان کیا کہ روز فل مت جب اللّ تعلط خلفت کے وحداب کے لیے لملب فروائے گا ، لوحبتم کو بھی طلب کیا جائے گا اور محترین عبدالله ما رے نبی نے خلیف مقرر کیا تھا اور بعدال کے تم نے اُن کی اُست میں امامت کے فرائف ادا کیے عقع ؟

حفرت عض کریں تھے : خداوندا ! تیرے پینی پڑنے تھے اپ خلیعہ مقرر فردی مقاجب تو نے اپنے خلیعہ مقرر فردی مقاجب تو نے اپنے حبیب کو اپنی طرت بلالیا ، تو اُن کی اُمنت نے میری خلافت و مامت کا انکار کیا اور مکر و فرین سب کر کے مجھے کمز ود کردیا اور مبرے تنال کے ورپ ہوگئے ، میری بات نہ سنی اور ٹا املوں کو مجھ مرفی فیسلت وے کر اپنا اہام و خلین میک بعدد میگرے بنالیا ۔ تب میں نے تاوار کھی ٹی اور تیری راہ یہ جہاد کیا اور تیری کیا ہے۔

بھرآ وازآئے گی: اے علی ؟ تو نے اپنا نا مُبکس کو مقرد کیا ؟
الفرض اسی طرح ہرا فام کو اُن کے وقت کے لوگوں کے سانعہ بلایا جائے گا
اور سوال کیا جائے گا تاکہ حبت اللی قائم ہوسکے ۔ اُس کے بعد الشرق کی ارشاد
فنسہ ملے گا:

"هَاذَا يَوْمُ يَنُفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدُقَهُمْ" " يعنى: آج صادتين كو أن كا مدق نفع دے كا۔

معنبر روایت می حفرت ام جفرصادت علیت ام صفول به کم جب خدا وند تعالی حساب کے لیے خلفت کوج کرے گاتو حفرت نو کی پیغبر کے لیے چھاگا کہ بماری رسالت کا کام تونے انجام دیا ؟

حفرت نوح عليك لام عض كري كي : خدا وندا : تير عم كر موافق ميس في المقت كو موايت كى حقى \_

الشرنغالي سوال كرے كا ، تمهارى گواى كون دے كا ؟ حفرت نوح علىل عبد اللہ من كري كے : برور دكارا ! محمد بن عبد اللہ مير

و الله المراكات كرب حس نے اپنے احسان سے مجھے بچاليا ، ورندميں ايدى

حفرت امام جفرصادق علیات الام نے فرمایا: گیلِ مراط بال سے زیادہ باریک الموادی دھا دسے نریادہ تیزہے ۔ بعض اس پرسے بہا ک سی خری سے گذرہ کی جال کے خری سے گذرہ کی جال کی سی میں کے ، بعض شرخوار بیجے کی طرح اور بعض لٹک کر گذریں کے ایک حیا نب سے آگ میں اور ایک جانب سے بہتے موتے گزریں گے۔

م حفرت احد المونين عليت لام فرات سي : جس وقت بند مع كوسب كم مقام بركم اكباجات كا توالتر تعالى فرائك أن ميرى المعتول اود اس مع اعال كاوزن كرور"

فرنے وزن کری گے تو تعتیں اُس کے اعال کی نسبت سے زیادہ ہول گا
تبھم ہوگا ؛ میں نے اپنی نعتیں بخش دیں۔ اب اس کے نیک اعال کو برسے
وزن کرو۔ اگر نیک وبداعال برابر موں کے توحکم موگا کداس کو بہشت میں
داخل کرو۔ بھر آگر نیک اعال زیادہ ہوں گے توان کے عوض بیٹھا یعتیں عطا
ہوں گی ، اور اگر بداعال زیادہ ہول گے تو ایما ندار مہدنے کی صورت میں (اگروہ
مشرک د ہوتی) اُس پر رحمت اور مختبش کی جائے گی۔ اگر جاہے تو فدا نجشد۔
مشرک د ہوتی) اُس پر رحمت اور مختبش کی جائے گی۔ اگر جاہے تو فدا نجشد۔
مشرک د ہوتی ام محتربا فرعالی کے لام سے کسی نے اس آیت کا مطاب وجی

" اس گردہ کے گناہ خدا نیکیوںسے برل دے گا ورالسّرمعاف محرفے والا اور مہدر بان ہے ۔ اللہ معاف محرفے والا اور مہدر بان ہے ۔ اللہ ایک کے لیے بلایاجا ہے ۔ اللہ ایک میں گنہ گار کو قیامت سے روز حساب کے لیے بلایاجا

اس کی ہزار صاری ہوں گئ ، ہر صار ایک ایک فرشنے کے باتھ میں ہوگی ،اس وقت جنتم فريا وكرك غض سے كافروں اور كنا سكاروں برحل كرے كى توالىي سخت آواز پدامردگی که اگرانشه تعالی حفاظت نیکرے توسب تباه موج بین ، بجر اس کے شعلے بہت بلند موں کے کہ اس کی گری کا اثر تمام خلفت حتی کہ بینم روں ور فرشتول تک کو بوگا راس وقت سر مکیفنی نفنی پیکارے گا ( بیعنی مروردگارا! م يرم فرا اورعذاب مع ماري حان بجا -) حفزت محمَّد اس وقت امَّتي أمَّتي كمبيك \_ مجرجبتم ك اوير حراط لايا جائ كالمجس كالاست تلوارس زاره تيزاوربال سے زيادہ باريك سوكا اوراس يرتين بل مول محد ايك يل صدرهم اورامانت کا ہوگاجس پراُن لوگول کوروک بیاجائے گاجنھوںنے دنیاجی شرابیت كے مطابق ان كوليوا ندكيا موكا . اور بعضوں كونما \_روك لے كى مكم جودنيا مي اس غافل دہتے تھے اور بعضوں کو مبندول کے حقوق دامنگیر موں گے۔ چذ پی النَّدِنْعَالَىٰ ارشاد فرما ما ب

رون در الله من الله الموصاد " و الله و الله

بعض نیک لوگ پیراط کابیان بعض نیک لوگ پیرمراط سے مح دسلات گذرجائیں سے یعض ادھ اُدھ راکھ ہوں گے ، بعضوں کا ایک پاؤں پھسلا ہوگا ، بعض ایک وسیرے پیٹے ہوں کے اور فریاد کرتے ہوگ کے خداوندا ابنی جت سے معاف فرما ور پیرمراط سے اس کے ساتھ گذار دے۔

اس وقت جوشخص رحمت البى سے اس خطرناك مقام سے گذرج نے گاتو

جب بہت عصصے بعدحساب ختم مہواتو رحمتِ المبی کا نزول ہوا۔ اور تو بہ کرنے والاں میں شامل محرمے مجھے خبش دیا۔

عجريه امرادى أسبشتى سے إد بھے كاكمتم كون بوج

وہ کے گاکسی وہی مردِ نظیر ہوں جو تھارے ساتھ حساب میں کھرا تھا،
بہت کی نعمتوں اور راحتوں نے میرے اندرالیسی تبدیلی پیدا کردی کہ مجھے
سمان ی دید

حضرت امامجعفرصادق علیت لام سے منقول ہے: جباللہ تھا قیامت کے دن خلقت کو حساب کے بیے طلب فرمائے گا 'نامتراعال اس کے احتیاب کے بیے طلب فرمائے گا 'نامتراعال اس کے احتیاب کے بیارا اعمال نامیہ منہیں ہے۔ اُس وقت کرا گا کہ تبیں (اعمال لکھنے والے دوفرشتے) گواہی دیکے کہ بیاسی کے اعمال جی ۔ تب وہ لوگ کہیں گے کہ خدا وندا ! یہ تو تیرے فرشتے ہیں اس لیے تیری خاطر ممها دے خلاف گوائی دے دیے ہیں۔

میروه لوگ قسم کھائیں گے کہ یہ اعمال نامہ ہمارا نہیں ہے۔ خاد ندِعالمین اسی بات کو قرآن مجید میں اس طرح نقل فرما تا ہے کہ: '' یَوْمَ یَدِعَتُهُمُ اللّٰهُ مَجینیعًا فَیدَحُلِفُو نَ لَا تُکَا یَحُلِفُونَ لَکُمْ'' ( اُس دوزاشد سب کو اسھائے کا لیس وہ اس کے لیے قسمیں کھائیں گے حس طرح وہ متحارے لیے دھوٹی ) قسمیں کھاتے ہیں ۔ ) حفرت نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہوں کے جنھوں نے حفرت امیرالمومنین کا حق عقد یہ کیا ۔ اُس وقت اللّٰہ اُن کی ذبانوں پر قمر لگادے گا ۔ اُن کے اعضا کے ایس نے ہم سے حرام یا بیں شنیں گوائی دیں گے ۔ کان کہیں گے ، اے خواوند ایس نے ہم سے حرام یا بیں شنیں

آتکمیں کہی گی: اس نیم سے ام چیزوں ک طرف و پیکفے کا کام لیا ۔ اس طعدرح

#### روزقيامت صاب كتاب

حضرت مام حعفرص دق عديت لام ارشاد فرمات مي كه: روز قديت وواشى ص منام حساب ي الشرك ساسن ايس بول مح كد يك دنياي امیر ( دولت مند) تھا اور ایک مردِ فقرع ص کرے گا: خدایا! مجھ آؤنے كيون كه المياس وتسم ب تبرى عزت وجلالت كى مبرے ياس دنيا میں مال و دولت کچھ مذکھا ،جس کے سبب سے میں کسی کی حق تلفی یاکسی ب ظلم كرتا يترى بارگاه سے صرف بقدر گذرا وقات روزى لمتى رسى ـ استرتعالی فرائے گا: ہم ر بندہ کی کہتاہے۔ اِس کو بہتے یں اے و دُ ا در اس دولت مند (مردامیر) کواتنے عرصے نگ حساب کتاب کے بیے محشری كوراكيا جب كاكراس كے بسينے سے جاليس الله سيرب موسكيں۔ جب وہ تنخص مال ودولت كي حساب سے فارغ بوكاتب بيشت ميں ليب ياجائے كا۔ أسے دھيكر اس كا نقيرس على يو چھے كاكرائنى دركوں لكى ؟ تو دہ كيے كاكرميرے ذي بہت مها حساب تھا۔ ایک سے فارغ نہ ہونے باتا تھاکددومرا درسیس مبوج تا تھا

ہراکی عضو اپنے اپنے کا موں کی گواہی دے گا۔ بھر حکم خدا ہوگا اور ذبان کی فہر مہادی حاشے گی ، تہنے میرے خلاف کیوں فہر مہادی حاف نے گی ، تہنے میرے خلاف کیوں گواہی دی ؟ تمام اعفاء اُس سے کہیں گے کہ حس خدا نے سب کو بوسنے کی طاقت عطافر اُنی 'اسی نے مہیں ہے لوسنے کی قوت بخشی ۔

#### شفاعت كابيان

حضرت امام محتمرا قرعاليت لام مضنقول ب كرقعامت كے روز تمام مخلوق اولين وآخري كو برمية حالت مي ايك ميدان مي جمع كياجاً كا اورالله تعالى المفيس اس قدر ديرتك كموا ركھ كاكرسب كے يسين بين لكي کے اور کھڑے کھڑے بیرتنگ آجائیں گے۔ تب انٹرتعالیٰ کی طرف سے منادی مذاكر كاكر كهال بن ببغير أخرالزمان مخرب عبدالله ؟ اس وتت الخفر تشريف لائيس كے اور حوص كوبر مركم راس عوص كاطول ات ہے جتن الیہ قریہ (شام کاایک مقام ہے) سے صنعامین کا ف صلہ ہے۔ اس کے بعدحفرت امیر الومنین عدالت الم آئی گے اور آ تحفرت کے میہلو کی طرف کھڑے موجا تیں گئے۔ آٹ اسی حضے اپنے دوستوں کوسرا كرى كے يعيض لوگوں كوفرشق حوض سے سٹادى كے اور يانى بينے سے روك دیں گئے۔اُس وقت آنحفرت صلع در گاوالہی میں عرض کریں گئے۔ خدا وندا! مراوك ميرے الى بنيت كے دوست من كيون محروم كيے جاتے ميں . تو اپنى : رحمت سے ان کومعا من فرما ۔

ا والآسے كى : كے محتر ! تمحارى سفارشى ہم نے تبول فرائى اوران كو بخش ديا۔ اورآبِ كوٹرسے سيراب ہونے كى اجازت دى ۔

مچراه معلی برختی مچراه معلی برختی پر وتی بورگ اور مهارے شیعوں کو الله تعالی مهاری محبّت سب بخشدے کا حوص کو مرکا بیان

ابوتراب انصارى سے روایت ہے كہ حفزت وسول المدعس السعلية وآلبولم سي عن وصن كوثرك بابت سوال كيا ؟ آبّ فارشادفرايا: وهابك حوض بجوالشرتعال فعجوكد عنايت فره باب ورتهم ميغيرول سے اس فضيلت سي مجھے زيادہ كيا ہے ۔ اس كا طول اتناس جنن قرية المرس صنى ويك فاصدب اوراس كنارون پر بانی چنے کے آبخورے اس فدر رکھے میں جنے آسان پر ٹادے ہیں۔اود عض دورلى نهرى اسى گرتى مىداس وض كايانى شدے زياده تیرس اور دوده سے زیادہ سفیدہے۔اس کی مٹی مشک سے بھی زیادہ فرشبودار بسنكريز بإقوت اورزمرد كم س اس كالمساس زعفران ہے ۔ مجھے اسرتعالی نے وعدہ فر مایا ہے کہ وسی لوگ اس کا یافی بسس کے جن کے دل شرک و نفات سے پاک ورنیت مان ہوگ اور میروسی على بن الى خالب كى يردى او مِحبّت بن ثابت قدم رب مول كے اورعلیٰ ك وشمنول كو حوض كو ترس اس طرح بي ياج كے كا جيسے خارش زده اونط كوا وتوں سے الگ منه كا ديا جا تا ہے ۔ جو يك بارآب كونزي ہے كا المجم س کومبی بیاس نہ لگے گی۔

متواته مدینیا کا در معلی است نابت ہے۔ آخفرت فرماتے ہیں جو شخص خدایر ابان رکھتا ہو اور قبیا مت کو برحق جا نتا ہو اس کوحوض کوٹر بریھی ایس ان رکھنا جاہیے ، ورند فدا اُس کو آب کوٹرسے سیراب ند کمرے گا۔ اور فرما یا: جو

شخص ہماری شفاعت برایان نہیں رکھتا وہ فیامت کے روزمیری شفاعت سے محسمہ وم دسہے گا۔ اور فرمایا: میری شفاعت اُن لوگوں کے لیے ہوگجریا گئاہ کہرہ کا بوجمہ ہوگا، گھر نیک بندوں کے لیے کوئی ٹرکا وٹ منہوگی۔

حب حضرت آدم علیات الم کے پاس سفارش کی انتجا کی جائے گی اور المیس کے کہ سن خود سفارش کا منتظر ہوں ۔ تم حضرت نوح علیات وام کی خد میں جاتو ۔ اسی طرح جس پینجبر کے پاس جائیں گئے وہ دوسر سے بینجبر کے پاس جائیں گئے وہ دوسر سے بینجبر کے پاس جائے کو کیے گا۔ بالا خرجب حضرت عیسی علیات الم کے پاس جائیں گئے آپ کی منتظرت کی خوت کی کی خوت کی کرنے کی کی کرنے کی کر

قبول فرماتی " به اس آیت کی تفسیر مجھی ہے:

( عسلی آٹ ینبختک دَبّک مَقَا مَّا مِحْنَدُو دُلُون وَلَمْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

آپ نے فرویا: توسیمنا ہوگاکہ نفسان خواہشوں کوردک سکتاہے ' در بارے جرّامجہ حفرت محرّم کی سفارش کی تجھ فردرت نہیں ہوگ ۔ خواکی قسم ؛ اگر روز قیامت کی پریش نی اور تکلیعت کو تو دیکھے تو هزور شفاعت کی خواہش کرے اور شفاعت کی خرورت ان لوگوں کو مہدگ 'جو بہے گئ موں کی وجہ سے جہتم میں جانے کے لائن ہیں۔ روز قیامت اولین و اُخرین سب می کو شفاعت کی حاجت ہوگی ۔

#### مشيعون كابيشت مي جانا

آنخفرن صتى الدعليه وآلدوهم ابني أمت كي سفارش فرما مي كے اورمم گرود امت این شیعول که اور مارے شیعه اپنے دوستول کی سفارنش كري كئے يعض ومن اپنے دوكتوں كى سفارش كري كے كمان كى تعداد وب مے دو خا ندانوں (ربعیر اورمفر) کے برابر موگی۔ اور کوئی مؤمن صرف اچنے فدسكارى بى سفارس كرے كا اوركم كرى كه خداد ندا! إس فيرى خدمت ك عقى راس كا جهدير حقب ميس سفادش كرتا مول كركو اس كو بخش دس آ خفرت سے منقول ہے کہ" تیامت کے روز تین قسم کے الوك سفارش كري . اول سيغر حفرات ووتم علماء موتم شهراء " حفرت الم حجفرصادق عليك الم سادوايت بي كم حفرت ابرالمونين عليك للم في تخفرت صلعمس إس تيت كم بارعيب سوال كَيا: " بَنْوَمَ نَحْتُكُمُ الْمُتَنَّقِينَ ۚ إِلَى الرَّحْمُنِ وَفَدًّا " یعنی او اس روز میم محننور کریں گئے متنقی لوگوں کو گروہ کی صورت میں رضرات میربان ک بارگاه ک طرف -"

یے ورد و تکلیعت سے مفوظ رس گے ۔ الند تعالیٰ فرشتوں کوحکم دے گاکہ میرے بندوں کو بہشت میں واخل کرورمیں ان سے ہمیشہ خوش رہا۔

جب فرشت اُن کو بہشت کے دروانے پرلائی گے تو وہ حوری بو اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے پیدا کی ہوں گا ، خوش ہوتی ہوتی استقبال کے لیے آئیں گی اور آلیس میں کہیں گی کہ اللہ کے دوستوں کا بہشت میں آنا مبارک ہو جب وہ لوگ داخل ہوں گئے اور اُن کی بیو بایں اور تمام اہل بہشت شوق ہے پیکا دیں گئے " مرحبا مرحبا ، مبارک ہو ، ہڑی ویرسے ہم سب تمعالی شتاق سے '' یہ لوگ مجی ان کو خوش سے ایسا ہی جواب دیں گئے۔

جناب رسول خدام بهان تک فراعی توجناب ایرالمونین نے عض کیا : یا حفرت ! یہ کون نوگ موں گئے ؟

آ مخفرت نے ارشاد فرمایا : یہ گروہ شیعہ ہے جن کے تم امام ہو۔ حفرت امام محربا قرعلی سے روایت ہے کہ حفرت رکولِ نے ارشاد فرمایا : قیامت کے روز خداکی جانب سے منادی کی آواذ آئے گی حبن کو سب نیس کے کہ " کہاں ہیں صبر کرنے والے لوگ ؟ " اُس وقت ایک گروہ آئے گا "کہ فرشتے ان کی تعظیم کریں گے اور دریا کریں گے " تم نے کس طرح صبر کھا۔؟ "

یولگ جواب دیں گئے یہ ممنے اللہ تعالی کی نافرانی اور گنا ہوں سے نفس کو بازر کھا ۔"

تبا واز آئے گا: پے کہتے ہیں بدلاگ ان کولفر حساب لیے ہم شت میں داخل کردو " جعرا کی منادی آوازدے گا" صاحبِ فضل لوگ کہاں ہیں ؟ در آنحالیکہ وہ لوگ تو خدا کے سامنے حا عزموں کے ؟

الخفرت في ارشاد فرما يا : العلى إبروه كروه ب جرمحالت سواري حا عز کیا جائے گا۔ ونیامی پرسز گارہے اس لیے خدانے ان کواپیا دوست قراردیا اک کے اعمال کولیسندفر اکراک کا نام شقی رکھا۔ اے علی ! فتم ہے ائس خداک جس نے دانے سے مبزی کو برآمرکیا اور جوتمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے ، یہ ہوگ قیامت کے دوز قبروں سے اس طرح اُنھیں سے کہ ان کے چرے نور سے برف کی طرح سفید مول کے اورانی یا کیزہ لباس زیب تن ہوگا یا بیش منبری پینے ہوں گئے جن میں موتیوں کی گھنٹ یا احبکتی ہوں گی و شنے ان مے واسطے بہشت کی سواری لائیں گے ۔ ان سوارلوں برسوار سو کم میدان محتریں اُدْتَ مِدِ الله الله على اوربراكيك مركاب بزار مزاد فرشت مول ك نهايت عرّت وتوقیرسے بہشت کے دروازے پراُن کولائیں گے . اُس دروازے بر ایک درخت موگاجس کے ایک یتے کاسایہ اثنا موگاکہ لاکھ آدمی اس کے نیجے ارام کرسکیں ،اس کی دائی جانب آبٹیرس کا چینمہ سوگااس سے وہ سیراب موں گے اس یانی کی برکت سے ان کا عضد وحمد جا آرہے گا اور سرنما بال جمم سے گرجاتیں گے۔

چنانچه الشرتعان ارشاً دفرها مائد :

" وَسَفْهُمْ دَبُرهُمْ مُ شَرّ ابًا طَهُوْ مَ ا ."
یعنی: (اوراُن کاپروردگار النیس (ایسی) پاکیزه شرب بلائے گا) جس ان کی ظاہری دباطنی بُرائیاں دور ہوجائیں گی۔

بھروہ اُس حینے برآئی گے جو بائیں جانب موگا جس کانام حیشہ حیات اس میں وہ مسل کریں گے جس کی برکت سے وہ سمیٹہ زیزہ رہی گے اور سمیٹہ کے ادر متعادے اختی وارجد موگا عس کے ہزار بھریرے ہیں، ہراک بھروہ

اُن مي مسورج اور چاندسے بڑاہے۔ ايک دوايت بي ہے كہ آنخفرت نے ارشاد فرما يا: لے على است بسخ قيامت كدودتم كوبلايا جائے كا اور لواء حسد دياجا تے كا يما مل فتر ووطرفد تنطارس کھونے ہوں گے۔ تم لوا وجمد کونسیکراُن کے درمیان سے گذرہ سے ۔اس کے علم کی جوب چاندی کی اور چوٹی سُرخ یا قوت کی اور طول انسس کا سزار رس ک مسافت سے برابرہے حضرت آدم اور تمام انبیاء اس کے نیج موں گے راس کے نین بیتے ہوں گئے ایک مشرق میں اور دوسرامغرب میں ، تیبرا تمام جها نون میں بھیلا ہوا ہوگا اوراُن برتین سطری تحسد بر موں گے بیلی میں " بيست الله الرَّحملِ الوَّحِيْمِ . " دوسرى النَّحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِ فِي اورتيسري سعرمي لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَسَّمَدُ زَّسُولُ اللهِ " ترريوگا ـ اورمرسط مزاد برس کی راہ کے برابر طویل ہوگی اور اتنی می عرایض مہوگی ۔ اعداني إلىم ميراعكم أمل وكرك والمحسن والبني جانب اورامام حبين معاری بائیں جانب بول کے اور عراض کے سائے میں میرے یاس او کے۔ ا کے بہشتی حدّ مبزتم کو بہنا یا جائے گا اس وقت اللہ کی طرف سے سنادی آواز د كا يد المحتمد إكا الحاب ب محاد الراميم اوركسا الحيا

مِهَا تَى سِيتَمَمَا رَاعَلَى بن (بي طالبُ ـ''

• مجع روايت من حفرت الم حبفرصادق عليك الم من منقول م كحفرت رسول المتصلعم نے ارشا وفر مایا: حب تم دعام مانگو تو میرے و سیلے سے وعام مانگاکرو \_

الوكون في وريانت كيا: يا حفرت إ ومسيله كيا ب ؟

ا يك كروه آئے كا ، فرشتے ان كى تعظيم كري كے اور وريافت كري كے كرةم يكيا ففيلت بكاس درج يريني - ؟ وہ جواب دیں مے کہ دشمنان خداہم برطلم وتم کرتے تھے اور میں برا کتے تھے تو ہم برداشت کرتے تع اوران کے لیے ہدایت کی دعام کرتے تھے۔ تب آواداك كي يدلك بع كته بي ي إن كوبيت سي داخل كرد" بھرآواز آئے گی ' کہاں ہی وہ لوگ جوسمسائے ہیں۔' ؟ ایک گروہ آئے گاا ورفر شتے اُن کی تعظیم کرے پوچھیں گے یم نے ایسا كونسا عمل كياس سے آج تم كورحمت اللي كى بهب ئيگى كاشرف الد؟ وہ جواب دیں معے: ہم دنیا میں صرف فوٹ نوری خواکے لیے مومن ہمسالوں رمبائیوں)سے دوستی اور مردوی کرتے تھے۔ اور مال سے اُن کی مرد کرتے تھے۔ آواذ آئے گی: "بیتے ہیں یالگ ان کوبہشت میں داخل کرو!" مجرجناب رمول المدصلعم ف ارشاد فرمایا: به لوگ بینمبرون اوروصیون ک ہمسائے ہوں گے ، تمام لوگ مول قیامت سے پردیشان موں مے ، مگران لوگوں كوكيونون ر بوگار سبكا حساب بوگا ، گريه لاك ب حساب بېشت ين وافل کے جائیں گے۔

الوائم قیامت کے روز الشریق لی کی رحمت البسی وسیع اورعام مہوگی کرشیطان مج اس میں آنے کی طبع کرے گا۔

معترروات مي حضرت رسول الشرصلعم معمنقول ب آپ نے ارشاد فروايا: اعظى إبهشت مي داخل مونى دالون مي تمسب مع اول موتى

اس خفر ارشاد قرایا: انشرنعالی نے بہشت میں میرے واسط ایک درجہ مقرد فر مایا ہے اس کا نام وسید ہے اس کے ہزاد ورج ہیں ایک سے دوسرے تک ہزادمال کی مسافت کے برا برفاصلہ ہے جس کو تیز گوڑا لط کرے ان ہی کوئی درجہ زبرجہ کا ہے اکوئی موتیوں کا اگر فی سونے کا اور کوئی چا ندی کا ہے درجوں کے ساتھ میرے کوئی چا ندی کا ہے۔ قیامت کے دوز باتی بیغیروں کے درجوں کے ساتھ میرے درج کوئی چا ندی کا ہو دوہ سب کے درمیان چا ندی طرح چکتا ہوگا۔ تمام پغیر صدیق اور شہید کہیں گے کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے جس کا یہ درجہ ہے۔ اس وقت آ واز آئے گی کہ یہ درجہ محمد بن عبدالشر کا ہے کہ اور میں وہاں اس شان سے آؤں گا کہ نود کا لباس زیب بن اس قامی مربر ابزرگی اور اس شان سے آؤں گا کہ نود کا لباس ذیب بن اس قامی مربر ابزرگی اور مرب کا اور کا کہ نود کا لباس ذیب بن اس شاہی مربر ابزرگی اور مرب کا اور کا گا ہے اور کا کہ نود کا لباس ذیب بن اس شان سے آؤں گا کہ نود کا لباس دیا ورکا اور کا اور کا کا اور کا کا کا در کا کہ اور کا اور کا کا در کا کہ نود کا کہا ہوگا :

"لَا إِلهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَتَمَّانًا تَرَسُولُ اللهِ الْمُفَاعِنُونَ هُمُمُ "

میں اس در جے کے اوپر مہوں گا اور عنی مجھ سے ایک درجہ نیچے ہوں گئے۔ تمام خاصان خداکہیں گئے۔ یہ دونوں بزرگوار کیسے صاحب فضیلت ہیں '' آواز آئے گئی'' یہی ہی میرے حبیب محمد اور ولی علی بن ابی طالب '' خوشا حال اس کا جو ان کا دوست ہے۔ اور ان کا دشن ذلیل وخوار ہے۔

### حضرت على كے اختيارات

بھرآخفرت فے ارشاد فرویا: علی ! تمحارے دوست اس آ واذکوسُن کر خوش ہول کے اور تم سے لڑنے والے کا نیت

ہوں گے اور اُن کے چبرے مسیاہ سوں گئے ،اُس وقت دو فرشنے ایک رضوان ' مہنت کا داروغہ اور دوسرا مالک ، جہنّم کا خازن ، آئیں گے اور جھے ملام کریں گئے یمیں جواب سلام سے بعد دریا فت کروں گا: تم کون ہو ؟

رضوان کے گا: یا حصرت امیں بہشت کا داروغہ دخازی ہوں بہشت کا داروغہ دخازی ہوں بہشت کی داروغہ دخازی ہوں بہشت کا داروغہ دخازی ہوں بہشت کا داروئ کے بیال ایسکر پردردگار کا سنگریداداکروں گاجیس نے جھے بہشرف عطافرا یا۔ اوروہ کنجیاں میں تم کو دے دوں گا ، اور رضوان والبس چلاجائے گا۔ مجر مالک ، جہتم کا خازن و دربان آگر جھے سلام کرے گا میں اس کوسلام کا جواب دے کردریا دنے کو گا میں اس کوسلام کا جواب دے کردریا دنے کو کون ہو ؟

مالک کھے کا جمیں جہتم کا خازن ہوں اور کنجیاں لیکر آپ کی خدمت ماحا حزموا موں ۔

ود کنجیاں اس سے سیکرمیں حراالہی بجالاؤں کا اور وہ تم کو دے دول کا
مالک والیس موجائے گا اور تم کنجیاں سیکر جنتم کے کن رہے پرجاؤ کئے۔ اُس و
اس کے شیعلے بعند سوتے ہوں گے اور شور ملبند سوجائے گا، مہر اُس کی تمالی
ہوتی جاتی ہے ۔ اُس وقت تم کہو گے"۔ اے جہتم ! تھم جا اور میرا حکم ہجالا، بیر بے
موتی جاتی ہے ۔ اُس وقت تم کہو گے"۔ اے جہتم ! تھم جا اور میرا حکم ہجالا، بیر بے
دوستوں کو اپنے اندر لینے سے گریز کر اور میرے و شمنوں کو لیکر خوب عذاب دے '۔
بھر آنحصر ہے نے ارش د فرمایا : قسم ہے خداکی، اُس روز حبتم اس سے زمایہ
علی کی اظاعت کرے کی جنتی اب تمارے علام تم لوگوں کی اطاعت کرتے ہیں۔'
شرک الحال ہے دواج ہے کہ میا عققاد در کھے کہ ایک روز کم خداے ۔
تعلیٰ کی اظاعت کرتے کم خداے ۔ شرین مذہبی الروغیرہ اور مرودے اُنے اسی تم ہیں۔'
تعلیٰ نہ یہ آسمان باتی دہے گا مذرمین مذہبی افروغیرہ اور مرودے اُنے اسی تم ہیں۔

و ایدادر اج چیز تونه بی جانتا اگر لوگ اُس کے بارے میں کھے سے
پچپی توصاف میں کہدے کہ میں نہیں جانت ' تاکہ روزِ قیامت عذابِ المبی
سے محفوظ دیسے ۔
المامی نیست المامی نیست الم حتم سرسوال کریں گے کہ کما حزممیں

ے اورر! اہل بہشت اہل جنم سے سوال کریں گے کہ کیا چریمیں حبتہم س لا فی ہے؟ حال تکر تھارت علیم کردہ بہشت میں موجود ہیں ۔ وہ کہیں گے کہم لوگول کوئیس کی کا امرکہ تے سے میکن خوداس پڑمیل نہ

اسسيدي چندقواعد كانزكره كياجاما --

دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تاکہ اُن اعالیٰ نبک دید کا محاسبہ کیا جائے۔
فشارِ قراسوالات منکر و نگیراسی برن کو دوبارہ زندہ کرکے
کے جائیں گئے ۔ بعدا زاں موموں کی روٹوں کو بدن مثالی میں منقل کرکے
دنیاوی بہشت میں بھیجاجائے گاجہاں وہ نعتبائے خدا دنری سے شنم ہولگے
اور کا کہ وادی الشّلام میں جو نجف الشرون کے صحاحبانی تبور کوا فلاع ہوجائے
اور لوگ ان کی قبور برزیارت کے لیے جائیں کے صاحبانی قبور کوا فلاع ہوجائے
گی ۔ اور کا فروں کی ارواح کو بدن مثالی میں مقید کرکے عذاب کیاجائے گا۔
اور وادی برموت میں بھیج دیا جائے گاجہاں ان پر نا قیامت عذاب ہوتا رہاگا۔
اور وادی برموت میں بھیج دیا جائے گاجہاں ان پر نا قیامت عذاب ہوتا رہاگا۔
اور ہوادی برموت میں بھیج دیا جائے گاجہاں ان پر نا قیامت عذاب ہوتا رہاگا۔

جناب رسولِ خلاصی استرید و آروئم کاارت دہے کہ روز قیامت لوائے حمر علی کے باتھ میں ہوگا جومیرے آگے جل ہے ہوں گے اسی اثناء دو فرشتے آئیں گے۔ ایک خاران جنت رضوان اور دوسرا خاران جنبم مالک فونون فرشتے جنت اور حبتم کی چاہیاں میرے حوالہ کری گے میں وہ چاہیاں علیٰ کے میر دکر دول گا۔ علی جس کوچا ہیں گے جست ہیں اور جس کوچا ہیں گے جستہ میں داخل میر دکر دول گا۔ علی جس کوچا ہیں گے جست ہیں اور مخالفین کریں گے ۔ کھی علی ہا ختیار خود تو کوستداران تھی والی محمد کوچا ہیں گے دہتے ہیں اور مخالفین کو واصل جبتم کریں گے۔

و کیمرانخفرت نے ارش دفرہ یہ ہے الوزر! روز تیامت اللہ کے نزدیک برترین اللہ ن وہ عالم ہوگاجی نے اسے علم سے مذخود فی مُدہ اُٹھا یہ ہو اور شہ دور ول کو ف مُرہ بہونچا یا ہوگا۔ اور جو شخص اس بے علم حاصل کرے کہ لاگ اُٹس کا احترام کریں اور وہ ہوگوں کا پیشوا اور سردار کہ لایاجا کے وہ جنست کی گوجی " برشخص عالم دین سے عم حاصل کرکے متنفید موتا ہے وہ ستر ہزار عابدوں سے بہتر اواب حاصل کرتا ہے "

جناب فاطمة الزّمرار سيرة الساء العاليين فاتون جنّت سواة الشرعليها كا الشادِرُاي ہے كہ مع مجمع سے ميرے پر بزرگوار نے ارشاد فروايا كم علمائے شيعہ حب روز قيامت محمقور مول كے توالله رقعالی الن كوح لهائے بہشت عطافروائے كاكيونكو المحموں نے الن كسي حقيق ول كوج لينے الام زوائى غيبت كى وجہ سے لين علم سے فيفياب كيات الن كى مركبتى كى تى اورائن براسى طرح بعطف وكرم فرواكم علم سے فيفياب كيات الن كى مركبتى كى تى اورائن براسى طرح بعطف وكرم فرواكم سے علم سے اللہ الله الله الله الله موجود كى ميں اپنے شعول برطف و مهر الى سے مديا دوراء م حقيق وال باب سے ذيادہ مهر بان ہوتا ہے ؟

و خبب رسوب خداصتی شرعلیده به وقی نے ایشاد فرمایا کا عمم یک حسنه به وقی نے ایس کا فلاب رکھنا ہے ، عب کم می حسنه وحشت میں مونس ہے ، عالم غزبت میں مصاحب ہے ، تنها فی میں مجز بان ویم کلام ہے ، شادی وغم میں رمنہا ہے ، علم باعث زندہ دلی ہے ، وقت ضعف قوت جم باعث زندہ دلی ہے ، وقت ضعف قوت جم باعث زندہ دلی ہے ، وقت ضعف قوت جم بادر دن وا فرت میں مراتب عالم بی مثال جملادی دندوں کی مانند ہے جوم وول میں ہو۔ میں

ے حفرت اور عفرت اور عفرت اور تعالی کے استاد فر ایا کہ جب خواون میا کم اعمال ہوئے گا تو عالم کے قام کی سسیا ہی کا ایک قسطرہ شہیدوں کے خون سے ہیں زیادہ وزنی اور معتی ہوگا۔ \*\*

عالم اورعلم كى فضيلت معادية بعار معنقول ب كتيم بن معارت المختف المستحدات ال

## باب رقواعد)

قاعرہ اول فیبلت علم علم خودایک انضل سعادات اور اکمل کہ ان ہے ۔ تم م خودات پرانسان عم کی وجہسے فضیت یافتہ ہے ۔ چنانچہ حذب رسول مقبول مرنیۃ العلم کا ارت دہے کہ

" علم کا حاصل کرنا مرسلہ ن مرد وعورت پروا جب (فریف ) ہے" اس لیے کہ خداندِعامین طاعب م کودوست رکھتا ہے ۔

جناب امیرالمونین میراست ام نے ارشاد فرمایا

د علم طلی اوراس پڑسل کرہ واجب ولازم ور فروری ہے ''
اور ملم بہترے ، ل سے اس لیے کہ علم زخودی نظامیہ ورمال کی حف ظات کی جاتھ ہے ۔ اور طلب علم س لیے بھی خروری ہے کہ ، ل کا حذ من توخود خدر ہے اور علم ازخود خد من من ہے ۔ اس ای علم ازخود خد من وخود منز جا و میرہ خود منز جا د میر جا در اور در منز جا د میں کا وعدہ خود منز جا کہ ہے ۔ اس کی جاتھ کے سے جب کے علم کا حاصل کرنا خود منیان کی تعلیم عروری ہے ۔ اس لیے ، ہل علم سے صیلے علم عروری ہے ۔ اس لیے ، ہل علم سے صیلے علم عروری ہے ۔ اس لیے ، ہل علم سے صیلے علم عروری ہے ۔

و حفرت المحترباقرعديك مكارشدراقي قدربكم

جوآپ کی حدیثیں اوراحکام لوگوں کوسٹنا تاہے ہشیعوں کودین سے روشناس کراتا ہے اوردوسراشخص ہے جوشب وروز اللہ تعالی ک عبادت و بندگی میں مشغول رہاہے ۔ ابن دونوں میں کونسا بہترہے ؟

آپ نے فرایا: ہاری احادیث نوگوں کو شنانے والا بہتر ہے ہزار عابدول عصرفرایا: دنیا میں عالم دین بن کروہو، یا طالعیل بن کر، یا اہر علم کے دوست بن کر زندگی لبسر کرد تاکہ اُن ک وشمنی سے ہلاک نہ ہوسکو "

منقول ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہو تم نے ارشاد فوایا:

" جو طالب کم علم کی خاطر لینے گھر سے چیت ہے ۔ اللہ اس کے

یے بہ شت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور فرشتے اُس کی راہ

یں پر بچھاتے ہی اوراُس کے لیے دعا یہ مغفرت کرتے ہی

بلکہ تمام اہل اُسمان وائل زمین 'بلکہ دریا کی محیلیاں بھی اُس

کے لیے طلب مغفرت کرتی ہی ۔ اورعالم کا مرتبہ عابد کے

مقابے میں ایسا ہے جیسا چاندہ تاروں میں اورعاما می

مقابے میں ایسا ہے جیسا چاندہ تاروں میں اورعاما می

مقابے میں ایسا ہے جیسا چاندہ تاروں میں اورعاما می

دولت نہیں 'بلکہ علم ان کا ورثہ ہے جس کو یہ فضیلت ہو

وہ لورا وارث ہی جنب مرسے ۔ "

حفرت امام سن عسكرى علالت بار سے روایت ہے: آپ نے فرمایا : ہمارے شیوں ک ہے جو اپنے فرمایا : ہمارے اُن بتیموں ک ہے جو اپنے امام سے دوراور ہمارے مسائل شرعیہ سی جران ہیں ،اُن ک جرگیری ہمارے شیعیالموں کے ذیتے ہوئے شیعیالموں کے ذیتے ہے آگر وہ اُن کی ہوایت کرس اور ہمارے متاتے ہوئے فرعی مسائل سکھائیں گے تو قیامت میں ہمارے ساتھ اور سمارے جدحفرت فرعی مسائل سکھائیں گے تو قیامت میں ہمارے ساتھ اور سمارے جدحفرت

امر الونین علایت ام کے رفقائی شامل ہوں گئے میرے آبار واجدادنے حفرت رسول خدام کی زبانی مجھ سے یہ روایت کہ ہے کہ: جناب مراکونین علایت یا حضرت رسول خدام کی زبانی مجھ سے یہ روایت کہ ہے کہ: جناب مراکونین علایت یا خوایا: "ہمار مضیوں میں جوعالم ہوا وروہ ہمارے دین کاعلم ہمارے برادران آگا کو تعلیم کر کے جہالت کی تاریکی سے ذکائے گا، روز قیامت اُس کے سر برلورکا آب ہوگا اور دہ ایسائیمی صلا بحث بینے گاکم اس کے نور دہ ایسائیمی صلاح ہوائی منادی آواند دے گا : اے لوگو! برآل محسنت کے مال ومناع سے زیادہ ہوگا 'اورایک منادی آواند دے گا : اے لوگو! برآل محسنت کے فررک روشنی سے یہ جبت میں داخل ہوا ۔ اس کے نورک روشنی سے یہ جبت میں داخل ہوا ، اس سے احکام دین حاصل کے 'بہشت میں جائیں گئے۔

معلم علم وین کا تواب فرای: "جوعالم شید، جا بلول ک علم دین سکھانے میں خبرگری کرے گویا س نے بعو کے بیاسے بتیموں کوعدہ طعام اور آب مردسے خود سیراب کیا ۔ بلکم بتیمول کو میر و میراب کرنے والے کے مقابلے میں اس کوالیسی فضیلت حاسل جیسے چا نرمیہ سنارے پر (جو سب مادول میں کم روشنی والاہے) مجرفرہا یہ: جو کوئی بوری عنبت و مرم موجودگی کل مری میں ہمارے شیعوں کواحکام دین کی تلقین کرے اورا پنے علم سے ان کی مرد کرے ، المد تعالی ندا فرما آب "اور بندے ، قوئے میرے بندوں کو دین حق تعلیم کیا اور نیک سلوک کیا ، اور میں تجو سے زیادہ سخی اور سلوک کرنے وار بیوں المذاجة عرود تو نے تعلیم میں تبول کے ، برایکے وقی جدت میں ہزارتھ اور سرتھ میں ہزاروں فعمیس عطا کرونگا "

جنبول في ترك و روم مصحبادكيا - كيوكم عالم شيون ك حفاظت كرها يك • حضرت امام وسى كاظم عليك الم في طايا " جال شيعول كوجم ا سے بچانے والا ایک عالم فقیہ اسٹیطان پر سزاد عامدوں سے مجاری ہے کیونکہ عابرصرف ابي نجات ككوشش كراب أورعالم اليفتيس ادرمبت دوسرے بندگانِ خداکوتیطال کے دھوکے اورمکر وفریب سے محفوظ رکھتاہے قیمت کے روز منادی نداکرے گا: اے تیم شیول کی خبرگیری کرنے والے الواما ك غيبت كے وقت أن كى مرابت كا صامن رہا ، جنوں نے تجمد سے علم الكيا۔ ان کی شفاعت کر ۔ تب وہ اُن کی شفاعت کرے گا۔ اوراس کی سفارش سے لا کھوں آدمی اس کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد نجات یا تیس کے ۔" حضرت الم محترما قرعاليك الم فرمايا: " الرّامام آخرالزمان ك

غيبت كالعدعليار الممت كوثابت كرفي والع اورشيعون كوشياطين انس الوامب كے كروفريب مجانے والے مزموتے آوتام شيعه مُرتدموجاتے، كمر ان کے اعدوس اس گروہ کی مہا راس طرح ہے جیے ملاح کشتی کے ننگر کوسنجا رتاب الليان كامرتب فولك نزديك سب س بمرب "

• حضرت رسول الشرصتى الشعلب والبوقم في فرما يا: " على مباحث كرنا لبیج کے راضے کا جداع ہے ، قبر کی تنہائی میں دونس اور مصاحب، عالم دین وكشعنون كيمقا بليمين تيزلوارب وفرشتون كوابل علمك دوستى كاشوق مَاذِكِ وقت وْشِينَ النِّينَ أَوْنِ كُمِّةٍ مِن يُ

قاعدة دوم 'اصنافِ علم برطائب م كودوهم ومل كراجي حس سے معادت ابدی وسرمری اور تورث نودی خالق وہ لک ہدیکو کر سرعلم باعث

حضرت على من الحسين عليك المنظلام في فرمايا: "الشرتعالي في تصرت موسی علیات ام کووجی فرائی کہ اے موسی ایمی بندوں کو میری دوی کھاؤ عرض کیا بارالبا ! اِس حکم کتعیل کے لیے کیا طراقیہ مبرومناسب ہے ، حكم موا إلى سمارى نعتيس ال كوياد دلاؤ الركم الدلكور مي سيكسى ايك ني مجى مات بان الواس كالوابتمصي موسال كاس عبادت سے زياده مولا جسي تام دن روزے سے اور تمام رات كوائے ہوكرريا هنت كى ہو! حفرت يونى سنة عرض كيا: خداوندا! تير عكراه بندع كون مرجرك ميدم رائع پرلگادوں ؟

ارشاد مواد" جولوگ میری شرایعت سے نادا قعن می اور عبادت کا طرابقہ

حضرت اميرالمونين علايك بارشاد بك، " ہمارے سیعہ علمار کو تواب بزرگ اور جزاء کا ال کی خوشجری ہو۔

• حضرت المام محتر ما قرعاليت لام نے فرما یا ! عالم شخص حابوں میں ایسا ہے جیساکدا نرحرے یں جاغ ،جس کی روشنی میں دامتہ جلنے والے روشنی کرنے والے کو دعاء کرتے رس ، جواس کے علم کے حراغ سے مدایت کی راہ بائے گا گویا اس كاآذ ادكردهب كرجهالت كحبية س فكالا اوراس كعوض فداورزعالم الك لاكوركعت ما زول كالواب عطافر ائے كا يا

حفرت امام حبفرصادق علاكت لام فرماتيس كه أقر سماي علماء ائس مرحد کے نگہیا ن ہی جوٹیٹل ن اور اس کے نشکر کی طرف ہے ، گویادہ مشيطاني الشكركومومنول برحملكرف سے روكة بي " ميرفرها يا "جوكوف ہمانے منبوں میں سے اِس کام بڑستعد سودہ سزار درجے بہترہے اُن لوگوں۔

سعادت وتجات احزت اورخوشنودي ربالعالمين تنبي بواء الركون شخص عم نجوم یا علم محرحاصل کرکے اس پڑل پر ا ہوتوسوائے گراہی کے اور مجھے حاصل مزہوگا ، بلکہ اس کا حاصل کنا حوام ہے۔

• حفرت رسول الشرصل الشعليه وآله وتم في فرما ياكر ! علم مرن تين س ۔ (۱) آیاتِ فرآن کے ظاہری منی (۷) فرض و داجب کے احکام جواللہ کے انصاف سے اپنے بندوں کے واسطے مقرد فرمائے ہیں۔ (۴) احکام سنت ، جو قیامت تک باقی رہی گئے۔ اس کے سوا مب بیکارس

عالم كى علامات حضرت المحبفرصادق علاست لام سے روات

بكرجناب لقال فيدين فرزندس كهاكه عالم كرتين علاماتسي.

يبكى يركم خداكوبهجاني ووسري يركم خدا أس سي كياكام جا شاب الكر وليها بى على كرے ـ تيسرى يكه ، يهانتا بوكه خداكن بالول سے ناخوش برائي

 ایک خص حفرت امام جفرصادت علیت لام کی خدمت میں حاصر مواا درع ض كرنے لكا: ياحفرت إميرا فزرندمساً بل حلال وحرام آپ ہے وريافت كرناجا مبتنام اورايساسوال مذكر كاحبس س اس كافا مزه مرموع آبْ في ما يا : كيالوك اليسى بات إوجهة من جومساً بل حرام وحسلال

سے بہتر ہو . ؟ سبسے زیادہ مفید وہ علم ہے جو باعث ِخوشنودی خداونرِ عالم ہو اسی پر تجات اً خرت کا انحصار ہے اور وہ عمم قرآن و مدیث ہے جو حفرات انت معصوب الكانك فريعس مم تك برونجاب اوراس علم كاحاصل كرن مجى مفرورى

جب کے ذریعے سے مج قرآن ، حدیث اورا قوال ائمة عیبم السَّلام کو مجلس اس کے علادوسى اورعم كاح الكرنا تضيع اوقات كيسواكجيمين وبلكه بوسكت بكروهم اس کو کائے راو کات کے صلالت و گراہی میں ڈال دے۔

لہزااسی علم کا حال کرما واجب و حروری ہے (میک فرنصہ ہے)جسے

ذريع سعسعادت ابرك اور نجات أخردى حاصل بو-

م حفرت ا ما معفرصاد ق علاكت ام مض تقول ب كر لقمال في ليف فرزند سے کہا کہ عالم کی تین علامتیں ہیں:-

را) فدانشناس (۷) فدر کی فوشنوری کس چیزیں ہے . (۳) خداکس چز کو براسمجتاب - ا مام منفر مایا وه عوم جو کارآمریس جاری -دن خواشناسی دس نعت شناسی . (۳) رضائے خوارشناسی (۱) کرویات سننامی ۔ (لین پیز جوانسان کودین سے دورکر دے وفور ترام)

قاعدة سوم اداعِم وكل بهتري علم وعل وه بجب عقصد

حصول نوشنورى خداوندى مورا وحسب قدرعلم وعلصيح اور يرضوص بوكاسى قدر شیط نی وسوسے اور می او اِست سے بھٹکانے کی زیادہ ہوگی اس لیے بھروری ے كرانسان اخلاص عمل ك توقيق خلاق عالم سے مروقت لحلب كر تارہے ـ

حفرت الم حبفرصادق علايت الم سينتقول بي جوكون سخف علم حدیث دنیا کے فائرے کی عرض سے حاصل کرے ، قیاست کے روز اس كوكم وصد منط كاء اورس ك عض آخرت كا فائده موخدا أسه دين ودنيا ہ منہ ہے توانی رحمت سے اُن کو کھول دیتا ہے اور اُن حکمت کا پیج لوتا ہے۔ الم وحكت كى مثال اس طرح بحى ديتم إلى كر يم دل كے ليے اليے سى سن مع جم كم يع قوت برهان والى فوراك اكراس سحبم كام حق مانت پاکرکام کے بیے تیا دموتے ہیں۔ ایے می روح کو حکمت کی باتول سے فت حاصل ہوتی ہے اور کمال پر سینجنے کے لائت ہوجاتی ہے۔ جنانجے۔ كام يكسي سيت سے مقامات يد خدا و نرعالمن نا دالوں اور كافروں كوم ده وْوِيدِ بِي بِينِهِ : " أَمُوَاتُ غَيْرُ أَخِيارٍ وَ مَا يَشْعُدُونَ " بعني (کفر) مردےس، زندہ بنیں ہی لیکن اِس کا الحیں شور ننہی ہے ! حفرت على علالت الم سروايت سي كه: وو ابني رودول كو مكت كى باتي سُناكر احت ببنيا و اكيونكروه تعك جاتى سي اكناورست رِاجات بن جيجم تعك كرست سوجاتا بي " بہتسی مدینوں میں وارد سے کہ : اور علم دل کے واسطے زندگی اور طاقت ، مگر جبتک روح کی برصلتیں شلاکغض وصدلگی رسی علم مع كيد فائده منهي - ببليداك كودوركرنا جاسي - جيم بمار يحتم كوطبيكا في

ے کچہ فائدہ نہیں ۔ پہلے اُن کو دور کرنا چاہیے ۔ جیسے ہمار کے جہم کو طبیعا بی معجون مرکز نہیں دیتا ، تا وقت کہ مرض کا علاج نہ کر سے کیونکہ مرض طاقت و غذا کا اثر نہیں ہونے دیتا ، بلکہ مرض کو طاقت بہنج کرمر بھن کی تکلیف بڑھتی ہم اسی طرح جو ہوگ بغض دھیدا ور محبت دنیا کے روحانی امراض میں گرفتار بی ان کو علم سے بجائے ہوایت کے گراہی اور قوت فساد کا بھیل ملتا ہے ۔ بیان کو علم سے بجائے ہوایت کے گراہی اور قوت فساد کا بھیل ملتا ہے ۔ علم کی مثال چراغ کی روشنی سے بھی دیتے ہیں جس طرح مرتصن جہنم لیعنی فائرہ نہیں بیا تا ، ایسے ہی دل کی آنکھوں کا نا بینا فیمس بہلے اپنے مرض کا علاج کرائے یعنی اس کی آنکھیں درست د مینا موں

حفرت الم محسقد باقرعالیت الم سے منقول ہے کہ جو شخص علم کو اپنی ناموری اور شہرت کے لیے حاصل کرتا ہے وہ اپنامقام جہ میں بنا آہے عالم وہ ہے جودل کو تبغض وحسر 'کیر و نخوت اور زیا سے پاک وصاف رکھے اور خان نقالے سے تونیق طلب کرے ۔ ول جس قدر جبت و نیاسے پاک ہوگا اسی قدر فیان الہٰ کام کو بنے گا۔
فیضان الہٰ کام کو بنے گا۔

ہ مروب در اسے سے تشہید دی گئی ہے میں کوزمین پراس کے جنام پی مام وہ کت کو دانے سے تشہید دی گئی ہے میں کوزمین پراس کے وُالا حاِلَّا ہے كرنشوونما پاكر غِنْے سي اضافے كاسب بنے ليب وہ دان ج تھر پر والاجائ يابنجرزمين مي والاجائ نشوونما نهيل بإنا اسى طرح علم وحكمت أس دل سي ب از اور يمعني بوت سي جومنل تيمر يااس سي عبي زياده سخت موا جودل داؤ اَنْتُرُ قَسْرة ) كامصراق بو مواعظ صنداس بِالرَّاناز مَهِي بِوك البته ده دل جوال عظِ حسنه سے اثر بذیر ہوھکے ہی وہ اس سے فیصیاب ہوتے ہیں۔ علم حيات ِ زنرگاني دل ہے ۔ السان كے مي جب تك ماره فاسده ہے کوئی مقوی غذا فائدہ تنہیں دتی مبلہ نقصان کا باعث ننبی ہے ۔ البذا ضروری ، كم يهيدائس فاسدا دِّے كو دوركيا جائے جوبوجب نقصان ہے ميرمقوى غذائل دى جائيں جوفائدہ منرٹايت ہوں گی۔ اسى حرح احبّا دروحاني 'پہلے امراحش لفسائی کو دورکرتے ہی معرعلم وحکت کی دوعانی مقوی غذادیتے ہیں لیکن وہ لوگ جام اض روحانی میں متبلامی اور خیران کے امراض کاعلاج کے ہوئے علم وحکمت حاصل كرتيس ان كويم كائ فائرے كے نقصان بيونياتا ہے۔

عسلم دین کی تمتیل حضرت امرالوئین علالے لام کا قول ہے: " مؤنول کے دل ایمان کے اخر پیٹے ہوئے ہیں۔ جب الٹر تعالیٰ روشن کرنا يك وصاف فإرى دين -

حفرت رسولِ خداصلعم مضفول ہے اُ آبنے ارشاد فرویا: دو آدمی کے اندراکی گوشت کا کمڑا ہے جس کے پاک وصاف ہونے سے تمامیم صاف رہا ہے۔ اگر وہ خواب اور گذہ ہوجائے توتمام ہم گذرہ ونا پاک رہتا ہے۔ اُس کا نام دل ہے۔ "

منقول محكرآت في فرمايا: "الردل باكيزه بوتوتام من باكيزه وكار الردل باكيزه موتواس كالرتام ميم يرموكا يوا

جناب امرالونین مالیت اوراس سے جی بڑی مصیبت و بلا بیاری دل ہے مصیبت بیاری بدن ہے اوراس سے جی بڑی مصیبت و بلا بیاری دل ہے اسی طرح آپ نے ارتباد فر مایا گرسب سے بڑی نعمت تو نگری ہے اوراس سے جی بڑی نعمت پرمزیگاری دل ہے ۔

میں بڑی نعمت صحت بدن ہے اوراس سے بھی بڑی نعمت پرمزیگاری دل ہے ۔

جناب ، م جغر صادق مالیت ام کا ارتباد ہے کہ قلب ان ان میزار ارام مے جی کا اوراں کے موج ہے ہے ہی اوراس کے میزار اورارادوں کو خوب بھی طرح جانتے ہی اوراس کے موج ہے ہے ہی اوراس کے معلی دوراس کے ایک اورارادوں کو خوب بھی طرح جانتے ہی اوراس کے معلی دوراں کو خوب بھی طرح جانتے ہی اوراس کے معلی دوراں کو اس کے ایک میں اسی طرح امام بھی بمزار کو دراس کے اور تمام دنیا اُس کے معلی دوران کو اورارادوں کو فرانبردار ہونا چاہیے جیے کہ دل کیے معلی دوران کو اوران کی اوران کی کے دوران کی اوران کی کے دل کیے دوران کی کے دوران کو کا دوران کو کی کے دوران کی کا دوران کو کی کا دوران کی کا دوران کو کی کو کا دوران کو کو کا دوران کو کو کا دوران کو کا دوران کو کا دوران کو کا دوران کو کا کو کا دوران کو کا دور

اطاعت اعضا، وجوارا كستے بي -ح بنب امام محد باقر علی نظیم كارشاد ہے كردل كى تين ميں بي ایک دل وہ ہے كہ جس ميں كوئى كار خير عبكہ نہيں پاتا۔ دو سرادل وہ ہے كہ جسميں خيروشر برابرادر سموزن ہوتے ہي كيمي كار خير كابتہ وزنى ہوجانا ہے تو مي شرقوى ہوجانا ہے دونوں ہى، يك دوسرے برغالب دہتے ہي "ميرادل وہ ہے كہو توحیداغ کی رفتی سے فائدہ حال کرسے گا۔ جیسا کہ اندیقعالیٰ کافروں کے تعلق ارثرہ فرا آب بے : بیعن"؛ اُن کی بیٹیانی کی آنھیں اندھی نہیں ہے، بلکہ اُن کے دل کی آنکھیں جواُن کے سینوں ہیں ، اندھی ہیں ۔'' اس مقام پر قلب کے معنی کی بھی تسٹ دیج محتق طود میکرنا فروری ہے :

قلب اورایان کا ذکر مدینی،۔

(۱) ایک مخروطی صنوبری کل کا گوشت کا عضو جوسینے کے اندر بائی طرف ہوتلہ۔ (۲) انسان کا نفس نا لمعتر -

رحمت اوفرسفن سے عاری ہوتے ہیں ، گر آدمی کوجاسے کہ ان کے لیے بہری کھود کرگناہد

کے باطل خیالات کا خس و خاشاک ان سے صاف کرے تاک خدا کے فیضان سے <sup>دو اوں</sup>

جناب امرعليك للم كاقول بي " الكهول كي النسوول سخت

ا س<u>ت</u>رخم

برتے بغیرخشک نہیں ہو سکتے اور دل کی سختی کا باعث گناہ ہوتے ہیں ؟' بیان فرکورسے دل کے معنی معلوم ہو گئے۔ اورایان کا تعلق دل ہی سے ہے

ببت سي آيات اوراهاديث سے نابت بوتا ہے کہ ايان کي وزيادتی کے قابل ہے۔

حديث من وارد بركه نيك اعمال كرف والے كم مرعضوني ايان كاحقه

ہوتاہ اوراعتقادِ نیک دل کا ایال ہے۔ اعضادی سرعضو کا ایان یہ ہے کہ ج مجھ خدالس محتنعتی مو مجالاتے۔

مدست سے کہ دون جب گناوکبیرہ کرتا ہے۔ ایان اُس سے دور

حفرت الم رضاعاليت للم فرمايا: "ايان كم من اقراد زبان سے معزت ول سے اور سرعضو سے واس كے تعلق سے نيك على كذائ ايان كے معنى كى تحقيق سے نابت ہواكہ حن لوگوں نے ايان اور اسلام كے ايك مي منى ليے ہم اور حرف زبانى كلم كے اقرار كوا يان كہا ہے ۔ اگر چہشر ليت كے موافق وہ لوگ كافروں كى طرح نا بكل نہم ہم ليكن قيامت ميں سواتے اشاعشرى فرقے كے باتى سب كافروں كے ساتھ موں گے ۔

## ذكر إيان

دل کش دہ کہما آہے ہیں چراغ نوراللی روش رہاہے جو قیامت تک ماند نہیں پڑتا اور وہ دلی مومن ہے۔

ے جباب امام علی این کھیں میرالت اجرین زین العابدین علی المت الم ارت د فر لمتے ہیں کہ" الشان کے چار آنکھیں ہوتی ہیں۔ دوآنکھیں مریس جن سے ونیاوی المشیاء کود کھتا ہے اور معلومات عاصل کرتا ہے اور دوآنکھیں دل میں ہوتی ہیں جن سے اُمور آخرت کود کھتا ہے جس کے دل کی آنکھوں کوخداو ندعالم روشنی بخشتا ہے وہ امور غیب کود کھتا ہے اور اپنے عیوب سے بی واقعت ہوجا تاہے اور اسی کومون کہتے ہیں کوجس کے دل کی آنکھیں رون ہوجاتی ہیں۔ مومن اور مبلم میں فرق ہے۔

### دل کی تشریح

• حفرت امام جعفر صادق علاست لام نے فرایا ہے " دل کے دوکان اس ایک میں ایان والی روح ، شکی اور مراست کی باتیں سنائی دیتی ہیں ۔ دوسرے میں سنتی میں شکی ایک میں سنتی میں اس کے کہنے برجمل کرتا ہے ۔ اس کے کہنے برجمل کرتا ہے ۔

نَيْرَآبِ نَهُ البِيْ بِرِبِرُرگوارے روایت فرمائی ہے کہ: گناہ سے بڑھ کو دل کوخواب کرنے والی کوئی چیز بنہیں اکیونکہ جب تک گناہ دل پرغالب مزموالنسان کناہ منہیں کرسکتا ۔

گناہ منہیں کرسکتا ۔

• جناب الم مجفرها دق علايت لام مصنقول بي الشرتعالي عصرت موسى علايت الشرتعالي معرف المرتع على المرتع ولا معرف علايت المرتع ولا المرتع ولا يموسى المرتع ولا يموس

سے اس ایان سے بہلے معنوں والا ایان مرادسے . لیعنی حسم می اعتقادی كے ساتھ كبرہ گنابوں سے بچنا شرط ہے ۔ حن حدیثوں میں ایان كى اليي ترميل الكنبي جوسوائ انبيار اورا وصيا محاوكسي مينبي بإئى جاتي والاايان كتسيسر يعنى مراديس بعينى تمام حق باتون كالقينى اوركال اعتقادتهام وإجب اورسنت كامول كابجالانا اورتمام كن بول اور مروم تكوترك كرنا ان مي ع سرایک ایان کا جزوہے۔ ایمان کے اجزار سے اعتقادِ واحدانیّت اسم جو بوض اعتقاد وحدانيت ركهتاب كرواجبات نهبي بجالاتا اوركنابورك مرتكب موتاب كويا وه ايساجهم بحبرمين بالقرياؤن اورآ تكمين نهين مبي زنده آیب مگرناقص اور میکار- واجبات کی تعمیل اور گنا بان کبیره پرمنی شيطانى وسوسول سے نگھانى كرنے والے ہيں۔

مريث بس آياب جبتك انسان فاز كايا بندر ب شيطان أس ڈرتا ہے ، اگرجمچوڑ دے اورحقارت کی نظرے دیکھے شیطان غالب اکر كنامون من منلاكرديتا ب\_

• حضرت رسول خداصل الشرعليه وآلم وتم سے جنا إلى جعفرت دق نے روایت کی ہے کہ : ایک روز آمخفر شیمسجد میں نماز اوا فرمارہے تھے آو آپ نے ایک شخص کو دیکھاجس کاجسم لاغ ارنگ زرد اور آ پھیب اندرکوہشی موئی تقیس ۔ وہ نیند کے غلبے سے اونگھ رہاتھا۔ اس کا نام حارثہ بن مالک تھا آپ نے بوجیا: اے مارشر !کیا مال ہے ؟

أس نے وصل كيا: يا حصرت إمرادل مروقت اول رستا ب والول كوبير اور دنوں کوروزے سے رمتیا ہوں۔ دنیاسے دل کونفرت ہے۔ گویا دیکھتا ہو كرميدان محشرمي فداك سامغ صابك ليكوا بول اورتمام خلقت فون

منرسي برايشان وبيقرارب بهشت والول كوبهشت كى نعتول اور راحون مين ديكه رماسول اورابل ووزخ كود يكهننا بول كراك مي حل م ى اورفر ما د كردسي*سي -*

ين كر الخفرت نے اصحاب فرمایا: استخص كے دل كو الله نعالى نے ايمان

ندے روش کردیاہے۔ پھرآب نے اُس سے فرمایا: اسی حالت پر قائم رہنا "

أس فع صلى ؛ ياحضرت إدعام فرائع مجه را و خداس شهادت لفي مج چنانچه " تخصرت نے دعارفر ان اوروه اسى سال جبرى سلىد سوگيا۔

• جناب امير المونيين علايت لام ني فرمايا: اعلم كي خوامشمندو! عم كے بڑے فضائل ہيں۔ اس كى شال جيم انس فى سے اس طرح ہے كه نواضع اورانکساری مشل سرکے ہے ۔حسدا ور بخص سے باک رمز، شل آنکھوں کے ب، فہم وسمج مثل کا لوں کے ہیں ، سے بولنا ، اس ک زبان ہے ، نیک عل کوامثل دل کے ہے اپنے بم جنسوں پر رحم كرنا اس كے با تھى ، عالم كى زيادت كرنا اس قدم ہیں اس کے مقام اور تھرنے کی حبکہ نجات ہے ، خد اور خلق خدا کے وعدول کو بوراکرتا نرم کلام مون اس کے متصیارمی، خداکی رضا برراضی رسن اس کی نوارہے ، شمنوں سے صلح رکھنا کمان ہے ، علمار کی صحبت اُس کا شکر ب ادب اس کا مال ودولت سے اور گذاموں سے بچینااس کا توشہ ہے۔

مسم وهب جوزبان سے كلئ شهر دسي اداكرے كرمين نق مو. چ کنرا مارین در ملان سی عنی میں استعال ہوا ہے۔

و جناب، معى الرضاعليك بم في وماي بكمسم والون ب نه ه فريسس اسلام سے اُس كويہ ف مده بهونچنا كے كداس كافعل ج أز نتهي اوروه

فرماياء علماء اورسلاطين و جاب المرالونس عاليت م في ما ياكر عالم فقيدوه ب كرج اللر كے بندوں كورحت المى سے ناائمىر ندكرے اور عذاب الى سے بيخوت ذكرے اورقران کورک ندکے اورمعصیت اس سے باسکل رفصت ہوجائے۔ حضرت الم جعفرصادق عدايت ام كاتول عدي "علم حاصل

كرف والع لوك تين قسم كر بوت بي بيس برايك كويمي نو - ايك وه لوكسي كرهماد ااورنساد كرنے كے يے علم سيكھتے ہيں ، دوسرے دہ جو مجلس ميں مكر اورفزى خاطرعلم سيكتيبن تيسرك وهبي جعلمك باتس مجهة اوران برعل كرني ك يعلم يكف س يبرانسم والع جمرف اورفساد مع خلقت كوامزاديم نیکی اور بہ زا کاری سے دورر ہتے میں اُلنکے واسطے خداکی طوف سے یہ مزاہ كه قيامت كے دن ذلت سے ناك ركڑ ہے گا 'اوراس كى كمرا ورم تحق توار ہے مائي گهد دوسرى تسم ولے جب علماء كى عبس ميں شريك بوتے سي تكبراور مكستى كرتيس حبكسى دولمتندك بإس جاتيس عاجزى فالمركرتيس اوران ك خاطرا پنادين صالع كرتے س، قيامت كے دن خداأن كواندها كرے گا، اورعلماء سنس عليره كرے كا - تىسرىقىم دالى بىشىد خداكى عبا دىت مى دانوں كوهاكتيس اور درتے رہتے س كرنه معلوم ان كى عبادت قبول موتى يا نهب فا كے عذاب سے درتے ہى رہتے ہي اور دعاء و تفرع مي شفول رہتے ہي از مانے مے لوگوں کو میجیانتے میں اپنے معمد أيوں اور دوستوں سے جو كے اور موسسار ربتهم يكالسانم ويكونقصان ببنجائيس اليه لوكون كوخدا طاقت ديياب اورقيامت كفون سفنجات بخشتاب

بخس بنبس \_ أمس كے ساتھ كى نابينا اشرى بياه جائزے مِسلم كُوت پاعتقاد بنیں رکھتاکہ وہال متفد موکیے۔

اس کے برخلاف مومن کی تعرایت یہ ہے اورمنقول ہے جبار اور ووير أنم المراع باللهان عل بالاركان واعتقاديا الجنال بعنى زبان سے اقرار كرنا ، اعضا رسے على كرنا اور دل بين اعتقادر كھنا۔

موثن مغفرت المي كالمسخنب اورشفاعت آخرت كالعي حقرار اور كنابول كے ارتكاب كى وجب مبيشہ جہتم بي ندرے كا اس كے اعمال سيح ی اورعبادات میکارم بول کی ۔

ے جناب صادق آل می علی است ام کارشادے کم علم عمل کو آواز دیا ہے اگروہ قبول ولیسک کہناہے تواس کے ماعقد مہلے وونہ وہ می (علم می) اُس سے رخصت ہرجا آلے۔

قاعده جهارم 'صفات علمار حفرت المحفرمادق علرت لام كاارات دب كردبسى عالم كود فيوكر وه دنيا كى طوت متوجه تو مرزاك كى بروى د كروراس ليه كرويخف جر جركودوست ركه تا هاس جركوج يى كتاب برج في في الحكى بوده اورول كوسوات دنيا كے اوركيا دے سك ے۔ ا مام عصفول ہے کہ جناب رسولِ خدام نے فر مایکہ میری مت میں دوسم ك نوك اين إلى كراكروه صالح يتي قوسارى اكت ص في بوكى وروه فاسدي توسارى أمت فامد موجائ گا.

لوگور في ول كيا على مول الله! وه دوكون ين

کابراحان ہی کی کم ہے کہ اُس نے ٹوگول کی سرایت کے لیے باد لوں کا ، نتی ب فرايا اسى كاشكرادا كرنا تاحيات مكن نهير يرضع وشام اس بندة عاجز كے ليے توب واستغفا فروری ہے تاکہ خدونہ عالین تقصیرات کومعات فرمائے يرفقر چدد فعال يرشتل بي جوباي بي الاحفريد .

قاعدة فينجم عمل لغير موفت الم جفرصادق عرائدم نے ارث وفر مایا ، وقعف لغیرعلم وموفت و نے لھیرت جمل کر تاہے اس کی مثال اُستَخفى كى عب جنامعلوم راه برجل ربا بويص قدر أكر بمعتاجانك ائى قدرىزل مےدور سوتا جائےگا۔

سرعبادت كى كچوشرائط ہيں اگراك كاعلم ند موتوعبادت ميكارہ اور عل کے لیے علم کی ضرورت منہوتی توضراوندعالم کو انبیاء کے بھیجنے کی عزورت نہوتی جب دنیا کے راہتے لغیر رم اور رمنا کے طانہیں کیے جاسکتے توا خرت كسلك رين ابي بغير برور مناى تعليم كاس طرع طي يوسكتي برجك سرده ين مزارون كين الي بن بن حن بن مزارون مشياطين تاك مي ميضيو يي .

قاعرة شم مرت نتو ناابلال

مب الأكناه خدا ورول برازم لگانا اور حبوث بولنام جوعص حکامت النی سے بیخر ہوا احکامات کے شھنے کی اہلیت ندر کھتا ہوا ور تود کو اہل نعام کرتا ہو، وہ جہنی ہے۔البتہ یہ کہے كميس في فال عالم ساك ناب يوده ق بل تبول موكم كما ب لہذا فتولی دینے کے لیے فروری ہے کہ خورعالم ہو یا عالم سائن ہو اس کےعلاوہ فتاوی دینے والا کافریے۔

جناب رسول خداصتی مترعلیہ و المروثم نے ارث دفروایا سے بودر! اللہ

لعنت المت كى كديرسب تيرى تقصير تقى جوميرى عبادت قبول مرمونى -عابد كووى بوئى كمية تراايف لفس كوملامت كرناا وراسي تقصير كا اعترات كرناأس جاليس سال كى عبادت سے بہتر تصاحب كى وجهسے بم ترى

عبادت کوتبول کرتے ہیں۔ معزت امام عبر صادق علالت الم نے فرمایا ایک عالم ایک ابد ے ال وروال کیا کہ تماری عبادت کا کیا حال ہے۔؟

اس نے کہا میں ابنی مبادت پر حبّن فخر کروں اکم ہے۔ • عالم نے اچھا کرعبادت کے دوران گریہ ، وجزع نزع کاکیا ، کم

اس نے کہا کہ برے اکسوؤں سے مرک مش بھیگ جاتی ہے۔

عالم نے کہا کاش تو کائے ردنے کے مہنستا اور اپنی عبادت ہر فخرنه کتالوده منی ترے دونے سے میں بہتر بولی.

حفرت امام محمد باقرعاليت لام كارشاد كرامي قدرب كمدروض دا خل مجر موت ـ ایک عابر مد مرا فاسق حبب مجدس لعد فراغت عبادت برآمر بوث توعابد فاسق بوك اورفاس كاشارعبوت كذارول مين موكيا يمونكم عبادت اپني عيادت پر فخركريا موالكلاا ورفاسق لين گنامول يرشرمنده

(لومط:) ناظرن کے ذوق کوا جا گرکر نے کے لیے مترجم ایک حرکایت میش کرنا عِ سِتَاہِے: ایک روز خداکے مخصوص مبغیر مرت موسی ملیات م ایوالیان میاری ک طرف سے گذرے و دیکھا ایک عابد بیاری کے بوٹ یدہ دامن م مفردن عبادت ہے ۔ حفرت موسی علیات بام کا شوق طاقات بڑھا ، قریم ہے اس کومل میا . مار نے بڑی ہے اُدھی سے اوجھا ، کون ہو۔ ؟ حفرت ہوئی نے

# باب (خصائل)

خصلتِ اول وفخربرعبادت عابدكاني عبادت برفخ ونازكرنا بدرين كذه بعد س كے بعث تمام تواب عبادات عبث اورب كارم وجاتا ب الركوري متخف إيخ معبود كى عظمت كرسمجه لے اوراس كاسمج معرفت موجلت لو وہ سر گزفیخ و میابات نہ کرے کیونکہ اس مفرهیقی کے تعامات اس قدر کتر ہی جن كاسما بنبي بوكما اور نداس ك ال العنول كالشكريري اداكيا جاسكا ب بهرممی بنده گنامگاری رستاہے جب ساے لوکس بات پرانتی رکرتا ہے۔ خابخ حفزت المعوى كالمعالية المكارشاديكم العفرزندا عبادت الهي بين مركز كوتابي مذكرناا ورايني عبادت برهمي اعتماد وافتخار مذكرنا اس مے کہم اس کی عبادت اورا طاعت نہیں کرسکتے جس عبادت کا دہ سز واز و حفرت اهم رضاعليك يدم مضنقول بكرايك عابرى امريل كا عاليس سال تك عبادت كرتارم ، جاليس كال كے بعد س نے برگاہ ہى مِن قربانی بیش کی جوقبول نم بوتی - عابد نے آد وزاری کی اورایے لفن کو برعص

كما المين لوكي بول-

م عامد نے سوال کیا، آپ ہی حدا کے نی ہیں ؟

و حفرت موسى في فرايا الله

· عامدے کہا ، تو تعرفداے مراکام کادیجے۔

و حفرت وي ني بيعيا عبلاد الراكم الم

عابرنے کہا 'کام مون اتلے کمیں سوسال سے بہاں پرمورت عبادت ہوں ادرسوئے عبادت کے دور اکوئی کام انجام نہیں دیت آپ ذرا خواسے یہ توعوم کیجے کوری اس عبادت کے صفے میں مجھے کما انعام طے گا۔ ؟

حقرت موکی نے فرایی می توسی انجی معلوم کیے لیٹ ہوں اوراسی ڈت مہالری برجر معطے اور با واز طبند کہا ' پالنے ولانے یہ تیرا بندہ اپن عباد ت کا صلہ دریافت کرتا ہے بتلا ' اس سے کیا کہہ دول ۔ ؟

. آوازائ لے موسی ایم دوکل بتلاش کے۔

حضرت موسی کے عابدسے آکہ کہ فدائے تعالی فرائے ارشاد فرایا ہے کہ کل مبتدا میں گے۔

بے مال ہوگیا، پاس نے مالت تباہ کردی تھک کرایک چان پر میھ گیا اور موت کا انتظار کرنے دگا کہ سامنے سے ایکٹنے میں آتا ہوا نظر آیا۔ جان سی جات آئی اشارے سے اس کو کہا یا اور دلجری عا بزی سے کہنے دگا کم متحود اسایاتی بلادو۔

اُس نے کہا اس ورانے میں پانی کہاں ہے . اور میرے پاس جو کھیے ہے وہ میری انی فردنت کے لیے ہے۔

وه عابد روف لگا، تب اُس مسافر في كما الجيا ايك كلاس بانى دے مكت بول يتلاد كما قيمت اداكرد كي -

مابد نے کہا ، میرے پاس کچینہی ہے سوسال سے عبادت فرایں منفول ہوں

، اس نے کہا اگر اس عبادت کا تواب مجھے و میدوتوس محیس ایک گلاس ایل وتا حوں ۔

، عابد نے سوچااگر زنرگ ری توعبادت کی جامکتی ہے۔ کہنے لگا انجامیں انچاعبادت ویٹ کے لیے تیار مہوں۔

اس نے ایک گلاس یانی اس عابر کو دمریا یعابد نے بانی بی ایا اور جرائی میادت گاہیں ملیط آیا۔

مبخ کو حفرت موسی کو وجی موئی کراش عابدی سوسال کی عبادت هو ایک گلاس یا نی کے عوض خریدی جاجی ہے۔ اُس سے کہو کر سوسال سے جو پانی کے گلاس تونے بیتے ہیں اُن کی قیمت اداکر دے ۔

• جِبالخِ حفرت مُوسَّى على الصبح عابدى قيامگاه پرچاپهريخي اسلام كيا اور فرايا السُّر في مجياب -

و حفرت امام عفرصادق علي الله كارشاد بك كمبند عكوبر تعت برزبان سے الحدیث كهناچاہيے ۔ اور الله لِعال أكر دولت عطاف يُ تواس کا مشکراداکرنا یہ ہے کہ صرورت مندوں کے کام آئے ۔ الشرف ذبان عطافر مائى بياس كالشكرادا كرناييس كمنع عينى ثنارا ورحرزان سے کرے ؛ ای طرح تسکوادا کرنا جینم وگوش ، دست دیا ادر تمام اعضار و جوارح کا یہ ہے کہ وہ کام ان سے لیاجا نے ب می خوشنودی منع ہو؛ عم کاشکر ادارنا ہے ہے کہ اس کوطا مبان علم تک بہونجائے اور تودیجی عل کے۔ اورسے برى نعمت پروردكارعالم كى بندول پرسپ كدائس في بغير آخراز ان كواور ان کے اوصیاء کو بھیج کر کم داہول کوراہ مدایت دکھن تی شکر میاس تعمیت کا لوں اداكرے كرم اوام ولوائي ميں ان دوات مقرسه كى الاعت ين كراب تدرہے۔ اورسب سے را ال کرم یہ ہے کہ اس منج عیقی کی عطاکردہ معتول پر فوروفکر کرے توازخود ول سے الحريتررب العالمين سكے كا الك لقے يرسي ذراغوركرے كم أس كے مُنة تك جانے سے بال اس منع معنی في تيرے اس لفتے كى خاط كتاب

یعنی بو بار اور فرهنی سے بل بنوا یا کسانول اور هوانول یا مشینول زمن كاسبندچيرا، تخم ياشى كرى اسمندرسي يانى أوايا اسواس بادلول كوسخر كرك ملايا وخنك زمن برابياش مورى مورج مع دارت بهونيان واد أكليا برارون انسانون وحوانون في منت كى ، غلّه بازارس آيا، بتحرون سي ميوان ، اس نے دانوں کومیس کآما بنایا ، آما خمیر کمیاگیا ، روٹی کیشکل سی دسترخوان برایا جبكبيراكي لقمه بنار مجى موجاب كراس ايك لقي كى خاطر كياكياكرنا برابع- عابدنے کہا کیا نبی اسٹر! سوسال کی عبادت توسی فروخت کرکیا۔

حفرت بوسي في فرايا المح معدم عرمير الشرف بدارات د فرا اے کر جب سوسال کی عبادت کی قیمت ایک گلاس یا فی ہے تو سوسال مي جوياني تونے بيليے أس يان كى قيمت اداكردے ـ

عابرنے حب يرمنا تو را بيشيان بواا ورجيلايا ـ ادرحفرت موسى \_ كها \* يا ني الله إ المترِّلِعالى مع مركمان وتصور معات كرنے كم سفارش كيجير ميس نادم مول اور النه تيال كراغفور ورسم ب\_

حفرت وی کودی بونی اس عابدے کہدوکدای وقت کی گرم وزاری اور تدامت وجبیانی تری موسال کی عبادت سے زادہ قبیتی ہے جس عوض ممن تقيع بزارسال كاعبادت كالواب عطاكيار

خصلت دوم " تشكّر لغمت ادمان عيدوي سے ايك من نعتوں کاشکراداکرنا ہے جیس کی ضد کغران بغمت ہے ینعتوں کاشکراداکرنا ' نعتوں میں اصافہ و زایرتی کا ہعث ہے۔ اور کفوانِ نعرت ، معتوں میں زوال

ے ہے۔ جناب ریولی خداصتی النوعلی آبو تم نے ارشاد فرمایا کہ کھا ناکھا کڑ مکراط کرنے کالواب ایسا ہے جیے انشرکے سے روزہ رکھنے کا۔ صاحب عافیت کا عافیت بیشکرادا کرناابسام جیسے کوئی بسل بلا ہوا وراُس پر*مبرکہے ، اور* مال دار کا شکرادا کرنااییا ہے جیے کوئی حالت فقر می خصلت بيؤم ، توبه واستغفار صحت مي ترمصطفي الأعلامة

بغر خرار ان کی است کے واسطے قدرت نے توبہ کوایک تعمیظمیٰ قرار دیا ہے يزاسان تربنادياب بوسيدهم تفروال فراء درائ الكرامت إت سابقے یے تورواستغفار کی تبولیت و شوار ترین مراحل میں سے تھا۔

خِاندِ حفرت ام حبز صادق عالمت المستنقول سے كرجناب رسول خداص في ارشاد فرها ياكه أكر بنده نيكى كالراده كرے اوروہ ني عمل ميں نہ آ ت تحی خلاوند عالم اس کے نامرُ اعمال میں ایک یک کے تکھنے کا حکم دنیا ہے اورا گروہ کی عمل میں جی آج سے تورس نیکیاں اُس کے نامہ اعمال میں مھی حالی می . اوراگرمنده گذاه کا را ده کرے توجب مک وه سرزونه بوجائے نام اعال م منہیں اکمها جاتا اورجب وہ گنا سرزد معرجائے توخداد نرغفور ورحم فرشتوں کوحکم دیا ہے کو در کا اتفار کرویا وہ کوئی نی کالے جس کی وجہ سے یہ گناہ برطرف کردیا

و حفرت المرحفرصادق عليك م كارشاد ب كه بندوا گرگناه نرك ومبتریان انٹرنے کی اس گنام گارمذے کوئی دومت رکھتاہے جوگنا ہ کے ارتكان كي لوروب واستغفاركرك .

كنابول سيتوبركرنا جنابام محرز بالرعلية الم سينقول ب كرا شرت ل فرقرت داؤد علي المكالم كووحي هيجى : ب داؤد إمير بنرے دانیال کے پاس جاکر کہوکہ تونے میری نافروانی کی میں نے معاف کیا ، كِيم نافر ماني كى ميس نے تخبش ديا 'اگر دي تھى بارگ نه كي تومع ن نه كروں كا ـ

اب ذرامز مدغور طلب سنديه ب كم عقرمن تك بيوني توعيرا ك تذابر رولعبل تين اليني دست ودسن دندان وزبان معده وقوت بإصمر. ماسكم وافعه اور قوتتِ حادبه كوهكم فطرت الأكه لين لينه فرانض ادا كروا ورأس تقم كوآ نول اور گول كے دنسام سے سے جم كے مرحصة ميں بہوئي و در إس كوال ن كى بقائ حيات كأسبب بنادو \_كى . فن سے اس منوع يقى كات كرياد الوك ہے۔ حرف اُس کسان کانشکر بھی اوا شہر ہور کتا جس نے اس ور اوکاشت كياكيونكه اس كي شكريه كي ما تقاس كي بايد كالشكري هي ادر كرناج اليسي نے اس کوبیداکیا ' بھراس کے باپ کا ' بھراس کے باپ کا اور پہلد حفرت م تك تبهي مهر كر كلي خالت وتم تك بيو پخ كار

و حفرت امام محتقی علائے ام منقول ہے کوایک روزملی ن فاری نے ابودر مفاری وعوت کی اور نان خشک پانی میں ترکے ابودر کے سامنے رکھ مسلمان فارى شفاني جاور گردى ركه كرنك مص كيا اورابودر في كار كار نان تزول فرمائے اور کہا کہ شکرے س کا جرنے مجھے قناعت کی صفت ععافرائی سلمان فی رسی سے کہالے الوزر اگرتم قالع سوتے تومری بعادر گردی نہ

و حفرت الم حفرها دق علايت بام في فرما يا كه خلاوند مالم في حفرت موی مالت لام کومکم دیا کرمیرا شکرادا کردجو دا کرنے کا حق ہے۔

حفرت موسى عاركيام في ون يرود دلارا! تر في كاحتى مى طرح اداكركت بول جكرشكرياد كن فوت بى تون بى عدا داكري - روتي ؟ الس في كما الي كنابون يردوتي بي

آبٌ نے فرمایا: ان کوچاہیے کرگناہ کرناجیوٹردی ' ٹاکہ خدامعان کردے '' جناب رسولِ خداصلع نے ارشاد فرمایا: '' کوئی شخص خدا کے نزدیک اس سے زیادہ نہیں جوگنام گا دموا ور توب کرلے ''

م جناب امیرادونین علائے م مصنقول ہے کہ! مجھ تعب ہے اس سے جو فداکی رحمت سے نا اُمید ہے ، حالانکہ گنام وں کے مثانے والی شے اُس کے میں ہے ۔ ا

مس نے پوچھا، یاحفرت ! وہ کیا شے ہے ؟ آپ نے فرمایا: استعفار ۔ خودکو توب واستعفار سے معظر کرو، تاکی گناہوں کی بدلو تمعیبی شرمندہ نہ کرے ۔

و خباب رسول خراص الشرعليدوالهوام كارشاده كارشاده مرف سے ایک سال قبل توبرك اس كاكناه مون موجاتا ہے ، پر فرمایا ایک مر، قبل بجرارشاد فرمایا ایک مرفح قبل بحرارشاد فرمایا ایک میفته قبل بلکه قبل از موت مجله آثار مرگ خام رزمون موند کے بعد ورتبول موں مرک خایاں موند کے بعد ورتبول منہیں ہوتی۔

منقول ہے کہ ایک دوزمعاذ بن جبل خدمت جنب رمول خداہ میں روتے ہوئ بر رماذت فرایا ، روتے ہوئ کا سبب دریا ذت فرایا ، معاذا در زیادہ رونے سنگے اور کہا ، پارسول اللہ اور ایک نمایت خوبرو حمین دجیل جوان اس طرح رور الب جیسے کوئی اپنے فرزند مردہ کورو تاہے۔ اور وہ آپ کی فدوت میں آتا چاہتا ہے۔ اور وہ آپ کے فروت میں آتا چاہتا ہے۔ آپ کے فروت میں آتا چاہتا ہے۔ آپ کے فروت میں آتا جا اس کو میرے پاس کے آگر۔

جب حضرت داؤد وی لیکرحفرت د نیال کے پاس آئے اور حکم من یا دائیال نے کہا : اے بیغیر فدا ! آپ نے فد کا بیغی م سنا یا اور اپنا کام پور کی ۔ صح موتی تو دانیال من جات بی میں مشغول ہوئے اور عرض کیا کہ ! لے خدا وزر تیرے بیغیر داؤد نے تیر حکم مجھ کوسٹ یا اقسم ہے تیری عتب وجدل کی اگر توجھے گذا ہوں سے نہ کیا کے گا تو میں کھر تیری نافر مانی کردں گا ۔ ا

• منفول م كرم ردرك ي دوام اور دردكناه كي دواتو برواستنفار

بناب امام جعفرص دق عدات لام نے فرمایا کہ! بعض اوق ت
ابسا البوتلہ کہ بندہ گناہ کرلیت ہے ، وربیس سال کے بعد جب یاد آئے تب وہ
تو ہرتاہے ' اُس کی تو برتبول البوتی ہے ، ورکا فرگناہ کرکے اُس وقت بجول جاتا ہے'
بجر فرمایا : ' جو کوئی مرروز آ سُنتخفی اللّه کے خدا اُس کے سات موگنہ
معاف فرم ہے ' جالانکہ بندے میں آئنی می فت بنہیں کردن بجر میں سات سوگناہ
کو ہے ''

پھر فرمایا ، ' حض تعینی علی ت ماکدرایک جاعت کی طرف ہوا اکرد' سب لوگ گریہ و زاری میں مشغول تھے ۔ آپ نے کسی سے پوجیہا کہ یہ ہوگ کیوں • آب فارشادفرمایا ایان کروه کون ساکنه بے۔

وان نے کہا میں سات سال سے فن چوری کا کام کرتا ہوں اکل ، كانصاركي جوان وحين وجيل لزكي كانتقال بوا ميس نے حب دستور سى قرتشگافتك اس كوقبرس مابېرلىكالكفن أن را دراس كوع يال چيوركرها ، كي دور گیا تھا کہ شیطان کے فریب میں آگیا۔ سوچااس قدر میں لاک کے وصال کے بغری والی مورم بود رانبذا والیس آیا وراس سے مجامعت (وطی) کامرتک موالی بكودور ولاست كرايك برى وردناك وازال . بف برخت طالم: يتوفيك كياكيا؟ ہم دونوں جب روزنیا مت اس حاکم حقیق کے روبوحساب کے کیے جائیں گے آدمی اس كحصنوري عراي اورحالت نياست وجنبت بشي مول كى اورخدا مجع برترين عذاب من بتلاكرے گا۔

· أغفرت نعجب برسنا تو كواب بوسكة اور لين اصحاب مع فرما يا اِس فاسق کوجلدیبال سے نگالو ورنہ عذاب الہی کی بجل اِس کے ساتھ ہمیں بھی

 جوان وربارسالت واوی نکلاادرمینکی بهار اون کی طرت می ایسان ایسان کی ایس کیا اور و آاور چیلآنا تما 'آنسووں سے چیرہ ترکما' چلیس شب وروز توم و استغفار كرتاري دو موكرانشركو بكارتا اليالنے والے ميں وه كنها رمول عبى كو ایی بخشش کی امیرنہیں ۔ ترے راول کے دربارے راندہ درگاہ ہو گیا ہول اگر مرايقصورقابل معافى نهي تومجه برايك السي على كراف جو مجع خاك وراكه كرد كرروز قيامت عذاب كے قابل ہى ندرمول اورا خرت كے عذاب كے بجائے ہيں مزا

اوراگرمیرایکناه قابل معانی ب تواے میرے عظم جم تواہے تی اکم

• جب وہ جوان ہ خرمت آن خفرت ہوا اسلام بجالایا آب نے وہ کریمعلوم کو۔

جوال نے کہا 'کیوں نروے وہ گنا ہے ارجس کے ایک ہوگ ہ کی ا

البرى جبتم مجود البرى جبتم مجدد المسترك فرارديا م المستحرث في ارشاد فرهاياكسي كوفرا كاشرك فرارديا م ؟

• أس في كما ينهن -

• مخفرتُ في ارشاً دفرويا ، كياكسى بيكناه كوقتل كيا ہے؟

م اس نے کہا، منہیں۔

• انخفرت نے فرمایا مفراترے کناه کو بخش دے گا اگرچہ ایک فلیم ہیں ا

ک مثل ہو۔

• اگر نے کہا ' یا رسول اللہ! مراگناہ تو پہاڑے بھی عظیم ترہے ۔

• آیٹے نے بھرارشاد فرمایا ' خدا تیر اگناہ نجش دے گا اگر جہ زمین اور تو

جوکچپرزمین میں ہے میں بزرگ ترمور اس نے کہا اے انڈے ربول ! مراگناہ سے می زیادہ عظیم ہے۔

• آب نے ارشاد فرمایا 'انشریعی کی نیراگذاه نبش دے گا اگرا فلاک ا درجو ان ي ب اس مى زياده بور

وه جوان بعررون ما وكماكم أقا إمير كناه تواس مع عفيم رئ

• حضرت نے اس کو عضب اک نگابول سے دیجھ اور فرمایا ا جوان ! تیر اگن عظیم ب یا پرورد کار عالم عظیم ہے؟

وه جوان زمين ير لوشف سكا اور كين سكا الاركول الشر! بيشك ميرا پروردگار بی عظیم ہے گرمراگناہ اُس کی ناراضلی کے بے بہت کا فی ہے۔ ے رحم! اگر قونے محھ رحم فرہا یاہے اور وریائے کم جوٹن میں آیاہے قو چھے بھی ا نیکے دریعے سے مردہ معفرت منادے۔

حفرت س كے قريب تمثرلف لے كئے اس كے با تو كردن سے کھوسے ، دست مبارک سے ف ک آلودہ چبرے کوصا ب کیااور مجراس کوجہنم ن آگ سے آزری وہرات کی مبارک بادری میلول نے اس احساب خراوندی کے بعدائسی زامران زندگ گذاری کم لوگول نے اس کے زبر کے ذکراذ کار شرع کرنے الذا گنام گارکوچا سے کرجی وہ تائے مولواس گناہ کو فورا ترک کرے اور موتمام عمراس کے مذکرنے کا بخت عمد کرے ورند زبانی توب سرکار وج سود تا بت سوگ

MOWLANA NASIR DEVJANI

گناہوں کی سیب MAHUVA, GUJARAT, INDIA

PHONE of the Marketine Com فسم اول بر اليك د كرسوات عذاب قي مت كي أن ك واسط او كون سزامقررتنهی ، جیے مرد کے لیے سیم کالباس بیننا۔ اس کی توبرامی قد كانى بى كە مافرونى شرىعة برنادم موكرا منده كے ليے مختداروه

كرےكماعاده نروكا۔

سیم دوم: \_ وه گناه که علاوه عذب آخرت کے دنیا دی سر مجی مقررب اس کد دوصورتین سی یعنی اس میں اُس کے ذیعے خدا کا حق ہے یا بندوں کا حق ب اورعض اليهم يحت كعوض ول وفيا مونام ياغلام زادكرنا انسی صورت میں لوبہ کے بیے شرط ہے کہ بہلے مالی فرض اداکرے بجرعا ہزی منده كے ليے عبد كرے كرايسا فركوں كا - بعض حقوق القراليے ميں جن كے عط فدلے شرعی سزامقر فرمائی ہے۔ شلاً شراب بی ہے۔ ابسی صورت میں

کودجی قر، کہ مجھے معانی کی، طلاع ال جائے اور میرے لیے باعث یکون سے \_ وآن جيرير عن وال قرآن جيد كو كول كرد كيس كم قدرت كالدني سول كى اس بشيرى اورتوبه واستغفار بركيا العام عطافرايا

ر آت نازل ہوئی " جونوگ فاحشہ رزنا) کرتے ہی اور لینے اور فیم کرتے ہیں۔ زیا انفر کوشا فتہ کرتے اکفن ٹر انے ہے جی بزرگتر کا جول سے اور خدا کورد كرتے توب واستغفار كرتے ميں لينے كن بول سے لعنى خداسے كررتے ميں اور فورا كور كرتيبي كون بخش كت ب كنابول كوسوائے خلاق ووجبال كے )

(عين الحيوة مسلما)

خفاب ہوا ۔ اے مخر! میا مندہ تحارے پاس آیا توبرواستغفار کیا لایا تمے اس کو الوس کرکے اپنے دربارے تکاوادیا اب وہ کہاں ج مے کس سے کوال کے كون اس كے كنابول كو تخف والاب سوات ميرے -

س کے بداس آیت می ارشاد باری بواکر جولوگ عرکنا ہول کے مزکب نہیں ہوتے اورانی براع لیول کا قرار کرتے ہیں اُن کی جشت سُ اُن کے بوردگادے

حب يرأيت نازل مونى لو أتخفرت في تبستم فرما يا ، در دولت رآ مرسوف الوگول سے مبلول کاحال دریافت فرمایا۔ معاذفے وحل کیا اک ياحظرتُ إ وه فلال مقام برب-

أتخفرت لين اصحاب كيمراه سبول كياس بهويخ اوردمكهاكم دو چل نول کے درمیان آہ وفق میں مھون ہے ۔ کنزت گرم سے ملکیں الركني ميره نمازت فنب سرسياه طرحيك اوركم دباب كميك وك إير ع جور يراك احداثات إلى المين الموم بول الراكنا ما يول

جبتك برخرم حاكم شرع كومعلوم نرمو اسكوا حتياري كم حاكم شرعك آكے ظام كرے اور عير توبكرے - مكر ظاہر نہ كرے تو بہتر ہے - خدا كے سامنے عاجزى سے توبركه الركناه بياس كے ذقع بندوں كاحت ب - تو مالى حق بونے كى صورت میں وا جبسے کہ پہلے مال اواکرے اگر مالی حق نہیں ہے اورکوئی ایسا کام کیا جس سے کوئی شخص گراہ ہوگیا ' تواس صورت میں پہلے اس کو گرامی سے نب دلائے میر توب کرے۔ اور اگر الساگناہ ہوس سے اُس کے ذیعے کسی کا قصاص ب اس بن اکٹر علمار کا قول ہے کہ پہلے صاحبِ حق کو آگاہ کرے ۔ یا یہ کہ کے کہ میں نے تیرا یقھورکیا ہے حسسے قتل باقصاص کاستی ہوں 'اورصاحیٰ كواختيارى ، جياسى معا ف كرك يا ندكرك ميوروبكرك . اورا كنده كى ك توب كرك و اكرالساكناه بوس ك شراعت في مزا مقرّ رفرا في سع مثلٌ جسى كو گالی دی اوراس کومعلوم سوگیا تواس کواختیا رہے خواہ سزادے خواہ مع من كرے \_ اگراس كومعلوم نبوتواس صورت بي بعض عالمول كا تول ب كراس كوخبرزكري كبونكد باعث المانت ورسوانى ب رحرف توبكرنا كافى ب يعبض علماء کاقول ہے کہ بیرشرطیس الگ فرض شرعی میں توب کی شرط منہیں ۔ توب ال کے سوابھی سپسکتی ہے لیکن اگر بیشرطیس پوری نہوں گی توان کے عوض تیا مت کا عذاب يعن مديثون سيمعلوم مؤتاب كدير باتس تورك تبول موفى كشرط ہیں۔ لوری توب بیب كرحتى الامكان كريشت كنابول كا ترارك كرے وران سے طبیت می جرا از مواسو اس کودور کرے

حفرت اميرالمونين عليك الم صمنقول كر: ايك شخص في جناب رسول فراصلى الشرعليد وآلم وللم كالم المنتقف ألله كما والموسم كالمرتب استغفار عليت من استغفار عليت ما استغفار عليت من المرتب المستغفار عليت من المرتب المرتب

اوراس كمعنول كم چه جزو - اتول گذشت گنا بول پرشیمانی ؛ دوم ، آئنده گناه فرنا وراس كمعنول كم چه جزو - اتول گذشت گنا بول پرشیمانی ؛ دوم ، آئنده گناه فرنا ورا الله سے پخت عبد كرنا و را كوا داكرنا - پنجم ؛ گناه كى حالت ميں جس قدر فرب بوا ب ، عبادت كم مشقت سے لاغ بونا يرش شم ؛ عبادت ورياضت اسى خلوص سے كرنا جس طرح گناه سے لذت باتا تقار ولسي بي لذت عبادت مي باشت فرس كي اُسْتَخْفِيلُ الله كار ولسي بي لذت عبادت مي باشي باشي بات بي است الله كي اُسْتَخْفِيلُ الله كار ولسي بي لذت عبادت مي باشي بيائي

روزى طلب كرف كاطرات الخفرة في الشاد فروايا العالودر

ب حقرت ہے اور در اللہ کرنے میں سنتی کرتا ہے تو دوسر اتفی اُس کا حقد نہیں ہے سکتا ' اور جو طلب رفری میں حرص کرے اور بہت کوشش کرے تو وہ اُس رزق سے زیادہ نہ یا کے جو خدانے اس کے لیے مقرّر فرما دیا ہے۔''

مو جس کونیک کرنے کی تونیق مو وہ خداکی طرف سے ہے اور گناہ یا بری سے باز آئے و یہ مجمی خداکی عنایت اور الداد ہے اس کا شکر مے اداکرنا چاہیے : \*

بہت میں آیات اوراحادیث سے نابت ہے کہ روزی جس سے ذندگی کی طروریات پوری ہوتن ہیں ، سرتعالی کی طرف سے ہے ۔ حرام روزی کے اسر کی حرف سے ہونے میں علی مرکا اختلاف ہے جق یہ ہے کہ اسرکی طرف سے سب کے واسط حلال روزی مقررہے ۔ اگر الله ن حرام کا مرتکب نہ ہوتو وہی روزی حلال وجہ سے حاصل موجائے ۔

معرت المم محتربة وسليت لام محتربة الوداع مح روز بن معرف المواع مح روز بن بن محتربة الوداع مح روز بن بن بن محتربة والمعرف من مرت المبتنك الني مقرده روزى حرف مذكر في ليس

الشرتف لح ارتشاد فرائے كا "أس كا شكرية ادا فركر في ص مراجي ادا بنس كيا جناب امام حبعرصادق عالية لام مضمقول بي كرسي يقين والا مسلان وہ ہے جبندوں کوراحنی کرنے کے بے خداکونا راض نمرے اورجوجز الشرتعالى نے اس كونيس دى اس كالزام بندے كونددے ، حرص مركر نے سے روزی زیاده نهی موتی ۱۰ ور روزی سے نفرت کرنا روزی کو کم نهی کرتا ۱ اگر کوئی تتخص دوزى سے اليا بھے مج جيسا موت سے بھاكتا ہے نب بھی دوزى خرور اس کے پاس مینے گی۔

معتبردوايت بسحسين بن علوان مضقول سي كرمين چذ طلما ہے ساتھ تھا. ایک موقع پر صفریں میراخرج ختم ہوگیا اور پریشانی ہوئی۔ ایک طالب لم نے کہا: اس بریث نی کودور کرنے کی سسے اُمید دکھتا ہے؟ میں نے کہا: فلال شخص سے ۔

> اُس نے کہا: وانٹر تیری حاجت لوری مذہوکی۔ میں نے کہا: کیے جانتے ہو کہ لوری منہو گی۔ اس نے کہا :کہ

الترتعالى في اركاه من دعاكرنا حفرت امام جفرصادت عص میں نے سُنا ہے کہ انٹریتحالی نے کسی صحیعۃ آسمانی میں ارشاد فرمایا ہے ۔ محیق سمج ا پنی عرقت و حلالت کی قسط کروں گا سراس شخص کی امید جومیرے سواکسی سے امبدر کے اور لوگوں میں اس کو ذلیل وخوار کروں گا ، اپنے فضل سے مورم علی ركون كاءاي قريب ندآن دون كاء وه مصبت اورتكليف مي مير غير الميدر كفتاب طالانكه تمام ملأشي اور فسيتنس مبرع تبيض ميسب اور دوسرون اے لوگو! خاصے ڈرو اور سے ساکاری اخت کرو۔ روزی حاصل کرنے می جارباری فكروراكردوري بريمو لواس كوحرام صورت سے حال كرنے برا ماده ما موجاو خداکنا فران کوروزی کا درائع ناقراردد کیونکه خدانے سیسکے یے حلال روزی تقر فرونی ہے رجو تخص بر مبر گاری اختیار کرے اور گناہ نہکرے بھر تنگ روزی بر حبركرے اس كوحلال روزى حزور ملى كى ير جوتتحص حكت خداكى بروه ورى كرب اوردام ذرلیع سے روزی مال کرے اتن ی جدائس کی حلال روزی سے کم کرت نزقيامت يساس صحاب لياجات كادوسعت رزق كى دعا اهاديث كرمابق الشرتعالى سيمانكني جاسي بيخيال غلط بكر دوري تومقررسي ہے ہی بھر کوئٹش کرنے کی کیا حرورت ہے بعض روزی الیسی ہوتی ہےجس کا عال مونا كوشش يرمقدر ب العِصْ بلاكوشش مقدّر ب يعض دعا كرف ے مال ہوتی ہے۔ انسان کوی ہے کھم فدے مطابق کوشش کرے ،مگر كوشش مي مبالعد ندكر المعيادت مي حادج مو يوسش كاسا تع خداير

كرےكداس كابرا ترب. لازم بىكدروزى خدكى طرف سے سے اگرانندتعالی کسی انسان کوروزی کے وسطے سبب بنائے تو اس کا شکریہ اداكرناا وراحسان مندسونال زمي سكن أس كودازق ناسجي بذأس يرعودسهك اوراس كوفوش كرفيك واصط خداكى نافرونى فركرك يقين جانح كهخداس أس كوذرىعيد بناياب الكرخداس كوقدرت مزدينا تووه كسطرح بيسلوك كرتا عنا نج حفرت على بن الحسين سيمنقول بكر مشر تعالى قيامت كے دوز ابنے بندوں میں سے ایک سے قرمائے کا کہ توشفے فلاں شخص کا شکر ساداکیا یا نہیں ؟ بندہ فی میں جاب دے گا ، بلک یہ کے گاکسی نے تو تر شکرادا کی۔

بمعردسه رکھے کیونکہ خداکی مرضی کے لغیر کوشش سے کچینہیں متمار دعا بھی خرور

کے دروازے کھٹا مطا تاہے ، حال نکرسب دروازوں کی منجیاں میرے یاس ہیں اورسب سے سب بندس گرمیراوروازہ دعاکمنے والوں کے واسط کھلا، یہ بندہ کب مسبب اور تکلیف کے وقت میرے دروازے بر یاکس نے اس کوجودم کیا،کپ اُس نے کسی مطلب کی مجدسے اُمیدکی کرمیں نے ما پولسس لولما يا . بندول كيمقصودا ورحاجتين ميرب باس سي مفرورت ك وقت أن كم دیتا ہوں کیا وہ میری محافظت پر راضی نہیں ، میرے آسمان اک جماعتوں مے بحرب بالركمجى عبادت اوربيح ستحفية تنهي وأن كوهكم دياب كرميرى رحت کے دردازوں کو بند مذکریں ، بھرکسوں میری دجمت برعفروسے بنیں رکھتے ۔ کیا بنیں ج نے کہ جب کوئی بلانازل ہوتی ہے اُس کو میرے سواکوئی دفع منہیں کرسکتا۔ بنده مجه سے اسمقدركيوں غافل ہے . حالانك جب سي في اپني رحمت سي بغير مانگے بہت سی تعتیب عطاکی میں ، میرکسی دوسرد سے سوال کرتا ہے بھایہ خیال کرتاہے کہ مانگے سے نہ دوں گا ، کیامیس بخیل ہوں ، کیا کرم اور خشش عام صفت نهاي كياميس تام خلقت كى أئيدون ورا رزوون كويوراكرف والانهي ، بولوك ميرے غرس أتيدكرتے بي كيا وه مجمد سنهي ورتے . اكرتمام ابن زمين وآساك جمع موكرا بني آرزوطلب كرمي توسب كوايك بي وقت می عط کرون او میرے ملک و بادات بی سے جیونی برابر مجی کم نہیں برتا اكس طرح كم موسكتاب وه ملحس كامين بادشه مون كيب مرنصيب ہے وہ جومری رحمت سے امر معراور مجھ خداک نافر مانی کرے اور مجھ ہے

صحبت علماء حفرت المموي كالمعالة الم صنقول ع

ك عالم كے باس مزلج اور ميل مقام بربي هنااور كفتكوكرنا جائل كى باس يُرتكلف (وآرام ده) فرش بربي هن سي سرب "

خناب رسول خداصلعم نے فرمایا: '' حفرت عیسی علالت للم سے
اُن کے حوادیوں نے پو حجبا: یانی اللہ اکسے لوگوں کے پاس بیٹھناچاہے ؟
فرمایا: ایسے اشخاص کے پاس بیٹھوجن کے دیکھنے سے خدایاد آئے اُس
کی گفتگوسے تمعادا علم زیادہ مودادراً س کاعمل آخرت کویاد کرائے ''

منقول ہے کہ حضرت لقائن نے بینے فرزندکو نصیحت فرمائی کہ:

" نے فرزند اغورک دیگاہ سے دیکھ اور خوب دیکھ کر مینٹ پنی اختیاد کر، اگر
الیسے دوگٹ من مائیں جو ہروقت خواکو یا دکرتے ہوں توائن کے ساتھ خرد دبیٹھ اگر
لا عالم مہر گا تو تراعم تجھ کو اور اُئن کو فائدہ دے گا 'اگر دہ عالم ہوں گے توائن کے
علم سے تجھ کو فائدہ حاصل ہوگا 'جو خداکی رحمت اُن کے اوپرنازل ہوگ شابد تو'
میں ان میں شامل ہوگا 'اور جو لوگ خداکو یا دنہیں کرتے اُن کے پاس سر میٹھ
کیونکہ اگر تو' عالم ہے تو تیرے علم سے مذتجہ کو فائدہ ہوگا 'ندائن کو 'اور اگر تو'
جابل ہوگا تو جہالت اور ذیادہ ہوگی اور جو عذاب اُن کے اوپرنازل ہوگا 'نو
شاید تو بھی اس میں گرفتار ہوجائے '

انسان کوچاہیے کہ گناہ چھو اسلی کوچاہیے کہ گناہ چھوٹما سمجھ کم خفیف نہ خیوٹما سمجھ کے خفیف نہ خیوٹما سمجھ کے خفیف نہ خیال کرنے سے شیط ن کو دلیری ہوتی ہے ول احتاج کی مرتب اور توفیق سے محوم ہوکہ اس سی سے محوم ہوکہ اس سی سی محروم ہوکہ اس سی سی کا مرتب ہوگا۔ بلکہ گناہ کی کہ مرتبک ہوگا۔ بلکہ گناہ کا کہ مرتبک ہوگا۔ بلکہ گناہ کا کہ کے کہ مرتبک ہوگا۔ بلکہ گناہ کا کہ مرتبک کی کا وکیرہ کو لم کا کہ کے کہ مرتبک ہوگا۔ بلکہ گناہ کی کہ مرتبک کی کا وکیرہ کو لم کا کہ کے کہ مرتبک ہوگا۔ بلکہ گناہ کی کہ مرتبک کی کا وکیرہ کو کہ کی کے کہ کا وکیرہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کا وکیرہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کا وکیرہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی

کرتوبہ ذکر نا اورا مرار کرنا خودگنا و کیر وہے۔ خود دفتہ دفتہ کیرہ گن ہ کامرتک ہمدنے لگے گا اور کبرہ گنا ہوں کا اور کاب بعض دفعہ کفروشرک کا باعث بھی ہوجا تاہے (نعوذ بالشرمنہ) اس بے لازم ہے کہ گناہ کے خفیف و کرتہ ہونے کا خیال ذکرے ، بلک عظمتِ الہی کا خیال کرکے اس کی نافر مانی سے توبہ کرے چنا نجہ جنا ہے امیرالومنین علیات الم نے فر مایا : جوشے قیامت یں نفع دے وہ صغیر نہیں ہے۔ اسی طرح جوشے فیامت کے دور ضرر بہنجائے وہ جھوٹی نہیں موکنتی یہ

و جناب الم رضاعليك الم من فرمايا: " صغيره كناه "كنالمان كبردكا داستهم و شخص گناه صغيره سے مذورت وه كبره سے بمى نردرے كا۔ اكر فدا وندى لم اپنے بندوں كو بہشت و دورز ح كے وعدے وعيد كبى ديت تب بھى اس كى عبادت واجب ہوتى اوراس كى نافر مانى سے اجتناب لازم ہوتا۔ كيونكداس كے بندوں پر بلااستحقاق كيے كيے احسانات كے بہي اوركسقور بے حساب ختيں عطاكيں "

و جناب رسول الشرصلع في ارشاد فرمایا أن لین گنا بول سے معبی کسی کو حقر مذجا فو افزاہ وہ کیسا ہی چیوٹا ہوا ودنیکیوں میں سے ایک کو می بزرگ نز خیال کرو فواہ وہ کیسی ہی بٹری کیوں مذہور گناہ کمیرو استنف دسے محوموج تا ہے اورصغیرہ احراد کرنے سے کمیرہ موجاتا ہے یہ

جناب امام محتر باقرعلیات لام سے منقول ہے کہ جوگناہ بختے مذجائیں
 گے اُن میں سے ایک یہ ہے کہ کہے " کاش موائے اس گناہ کے اورکسی گناہ
 کا مواخذہ نہ کیا جائے ۔"

جناب الوالائمة اميرالمونين عليك للم في فرمايا - ومير بندے بمر

چالیس گنامان کیرہ تک چالیس پردوں میں ڈھکے ہوتے ہیں۔ جب اُس کے چالیس گناہ بودے میرحاتے ہیں اور کاتبِ اور کا تب اور کا تب بارگاہ فلا میں وقت میں فراوندا ایرے بندے کے تمام پردے فائن ہوگئے ۔ الشرتعالی ارشاد فرما آئے کہ اپنے پروں سے پردہ بنی کی میں اور کا تب کہ اپنے پروں سے پردہ بنی کردے وائن میں اور کا کا مرتک ہونے لگتاہے اور دوگوں میں اپنے اعلامی تعرف کرتے ہیں، فدا وندا! یہ توکوئی بھی گناہ نہیں جھوڑتا اور بہی اس کے اعال سے شرم آتی ہے ۔ فرشے درگاہ فعدامی عض کرتے ہیں، فدا وندا! یہ توکوئی بھی گناہ نہیں جھوڑتا اور بہی اس کے اعال سے شرم آتی ہے ۔

أس وقت عكم غدا بوناب كرتم اين برول كايروه أعطالو

بعرآب نے فرمایا: اس کے بعدوہ ہم اہل بیت کی عدا وت ظاہر کرتاہے، ود خدا وندعالمین اُس کو زمینوں اور آسانوں میں رسواکرتاہے اور بہت خوار کرتاہے فرا وندعالمین اُس کو زمینوں کرتے ہی خداوندا یہ تیرا بندہ ہے اس کی بہت میردہ دری ہوگئی اور بہت رسوا ہوگیاہے۔

الله لعًا فَي فرائع الرسي اسس كوتى بعدائى ديكيتنا توحكم نددينا كه لين مرد كايرده السيس الماليد"

- منقول ہے کہ جناب رسولِ خداصتی اسْ علیہ وآلہ وسمّ نے ارشاد فرط استی اسْ علیہ وآلہ وسمّ نے ارشاد فرط استی است ہے ۔ دم مجرک شہوت دانی مدّت دراز کے دنج وغم کا باعث ہوجاتی ہے ا درموت انسان کو کیسا رسواکرتی ہے کہ دنیا میں اس کے لیے نوشی ا در داحت کاکوئی موقع مہمیں دھنے دیا۔''
- م جناب الم حعفرصادق عليك لام نے فرمايا : حب خداكسى بندے كا مجالا جا ہے توگنا ہ كے بعداس كوكسى مصيبت ميں گرفتاً دكرنا ہے جس سے وہ

ہے اور سمندریا بہاڑوں پر برستی ہے اور حیوانات کو بارٹش کی کمی سے جوایز امہوتی ہے انھیں ہمایہ بندوں کے عذاب کی وجہسے تکلیف پلتے ہیں۔ پھر فرمایا: "اے صاحبان عقل عبرت حاصل کرویہ"

م جنب الم حجفوصادق علایت الم نے فرمایا بعض ادقات گناه کی نوست سے بندہ نمازے محروم ہوجاتا ہے کیونکہ برکاری کا اثر بندھے میں اس سے بھی زیادہ سے جیسے چرے کے گوشت میں۔

ا در فرمایا: بنده گناه کا اراده کرتا ہے اور بیخیال کرکے اس کا مرتکب موجاتا ہے کہ اسے گنه تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ انٹرنعالی ارتثاد فرماتا ہے: قسم ہے جھوکو اپنی عزت وجلال کی سرگز اُسے نہ بخشوں گا۔

- م جناب رسولِ خداصعم فارشاد فرمایا: قیامت میں بعض بوگ مون ایک گناه کی وجهد شوسال جہتم کی قیدس رس سے اورابل بہشت کو راحت وآرام میں دیکھ کی حسرت کرمی گئے۔
- مقرد فرا یا ہے کہ بندے سے اپنی نعمت والیس ندے کا الا وقتیکہ کوئی گناہ اُس
- خناب ابوالائمت امیرالمؤنین او معلی بن ابی طالب نے فرمایا کہ: گناہ سے زیادہ بندے کے واسطے کوئی دردِ دل خطرناک نہیں ہے اورموت علی بڑھ کم کوئی خون نہیں ہے اورموت علی بڑھ کم کوئی خون نہیں ۔عبرت کے لیے گذشتہ ہوگوں کی یاد کافی ہے ۔
- م جناب امام حجفرصادق علالتیام سے منقول ہے: جس گناہ سے زوال نعمت میتنا ہے اور نافرها نی فداہے ، اور جس کا انجام ندامت ہے وہ کیت وہ اور جس سے خدا کا عذاب نازل مجتابے وہ

بنده استغفادا ورتوب کی طرف مشنول ہوتا ہے۔ اگر بندے میں مجلائی ندد کھے تواس کے ادتکاب کن و کے بعد استغفاد اور توب کا خیال دل سے فرائوش کرت ہے اور نازونع میں محروف کردیت ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمات ہے کہ:

ور ہم اُن کی آن ماکنش کرتے ہیں اس طریق سے کہ اُن کو معلوم ہی نہیں موف ہوجا تا ہے توہم اس کو نعمتیں موف ہوجا تا ہے توہم اس کو نعمتیں دیے چلے جاتے ہیں۔ ' ر تاکہ اس کو قوبہ کا خیال ہی ندائے )

توبه واستعقار جناب الم جعفر صادق علاست الم في فرايا كه: عناب الم مجعفر صادق علاست الم معنفدا

خداد وست رکھتا ہے اُس بندے کو جو گناہ کے بعد استغفاد اور تورہ می شنول ہو اور مُرا جانتا ہے اُس بندے کو جو جھوٹا (صغیرہ) گناہ کر کے بے پرواہ موجائے اور گناہ کو حقیر جانے۔ بھر فر این : بہت خوت کرو اُن خفیف گنا ہوں سے جن کو تم حقیر جانبے ہو۔ کیونکہ وہ بختے نہ جائیں گئے۔

کسی نے پوجیا؛ یا حفرت اوہ کونسے گناہ ہیں ؟ آت نے فرما یا کوئی گذاہ کرکے کسرکہ کراتھ است

آپ نے فرمایا : کوئی گناہ کرکے کہے کہ : کیا انجھا ہوتاکہ سوائے اِس کے میر اور کوئی گناہ نہ ہوتا ۔

• جناب امام محتربا قرعالیت ام عنقول ہے کہ: بندہ جب خداس ما جت طلب کرتاہے اور اُس کی دعار تبول ہونے کے فریب ہوتی ہے کہ وہ گناہ کا مرتکب ہوجا تاہے۔ آو فرشتوں کو خداکا حکم ہوتا ہے کہ اس کی حاجت پوری مذکرو۔ کیونکہ یع میرے غذاب کا مستحق ہوگیاہے

بھر فر مایا بسی سال بارش کی کمی آسمان سے نہیں ہوتی ، جہال خداجا بتاہے برساتا ہے جیس ملک کے لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں ان کے جھے کی یارش کم ہوجاتی

ظلم ہے حس سے بردہ دری اور رسوائی ہوتی ہے وہ گناہ شراب بینا ہے۔
اور جس سے روزی تنگ ہوتی ہے وہ زناہے ، جس سے عرکم ہوتی ہے وہ گناہ
قطع رم ہے ، جس سے وعا قبول نہیں ہوتی وہ ماں باپ کی حکم عدولی ہے۔
ماب رسول خداصلع نے ادشاد فرمایا : خدا ذبان کوجبتم میں
ایسا عذاب دے گا کہ کسی دوسرے عضو کو ایسا عذاب نہ ہوگا۔ ذبان عرض
کرے گی : اے خدا ! آونے تمام اعضاء سے ذیادہ مجھے کیوں سزادی ہے ؟
خدا و نوعالم کا ارتفاد ہوگا : اے زبان ! تجھ سے ایک کھے نکلا اور مشرق سے مؤسس تک بہنچ گیا 'اس کے سبب خونریزیاں ہوئیں۔ لوگوں کے مال صابع ہوئے۔
مذا و نوعالم کا ارتفاد ہوگا : اے زبان ! تجھ سے ایک کھے نکلا اور مشرق سے مؤسس کے سبب خونریزیاں ہوئیں۔ لوگوں کے مال صابع ہوئے۔

### نمازك ففيلت

بسند حفرت الودر بجناب رسولِ خداصی استعید واکروهم مے خول می انخفر نف نے ادشاد فرایا جمیری آنکھوں کی محفظ کی اور دوشنی نماذہ ہے۔

المان محبوب ہے جیسہ جموکا کھانے کو اور بیاسا پانی کو دوست رکھت نا محبوکا کھان کھا کرسر ہو جاتا ہے اور بیاسے کی بیاس پانی پینے سے بجھ جاتی ہے الیکن میں نماذ سے بھی سیر نہیں ہوتا۔ محبور رہ بیانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کا کیک میں نماز سے بھی سیر نہیں ہوتا۔ محبور رہ بیانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کا کیا مجھ عور آوں اور خوشو سے مجت ہے ، سیکن میری آنکھوں کی داخت نماذا دا میں ہے ، جو نماز اور واجب ہے کہ مہشت میں اس کو مکان عطافر مائے ۔

میں ہے ، جو نماز کا درائے فرید کے علاوہ شب و دو زمیں ہارکھت نماذا دا جب بندی موثن نماز کو اور واجب ہے کہ مہشت میں اس کو مکان عطافر مائے ۔

میں ہے ، خدا برلازم اور واجب ہے کہ مہشت میں اس کو مکان عطافر مائے ۔

برائی تعنی نماز کے لیے کم وہ سرنعت خداوندی کا شکر ادا کرے اور لغر ش

نے دوزی کا وہ دو فر ما یا ہے جورزی حلال سے عدی ہوتی ہے حصرت اہم میں ہوتی ہے دوزی کا وہ دوقع پرارشاد فر ایک کوئی ادی اس وقت تک نہیں مرتاجب تک وہ اپنی قسمت کی روزی ختم ہیں کر رہ یا کہ کوئی ادی اس وقت تک نہیں مرتاجب تک وہ اپنی قسمت کی روزی ختم ہیں کر رہ یا کہ کوئی ادی اس وقت تک نہیں مرتاجب تک وہ اپنی قسم دوزی کی سعی کرنا ہے جو ایمان کی نشانی ہے ۔ اور السعی منی وات مون استی کو السعی میں استی کو اللہ کی جانب سے سمجنا چاہیے ۔ اور اگر ضرا و نرعالم روزی رسانی ہی کسی کو واسط و ذرائع قرار دیوسے اور وہ کوئی احسان کرے ، اس کا بھی شکر ہے اواکر نالازی واسط و ذرائع قرار دیوسے اور وہ کوئی احسان کرے ، اس کا بھی شکر ہے اواکر نالازی ہے کے فدر لیے سے دوزی کا انتظام فرط یا ۔

کے فدر لیے سے روزی کا انتظام فرط یا ۔

جنب رسالت آج بی انشولید و الم و تم نے ارشاد قرمایا ' اے البوذر ااگرانسان سمجھ لے کہ سی سی باعظمت ذات کا پرسنار سول تو گناہان کمیرہ کا کیا ذکر گنا ہان صغیرہ مجمع کمیں نالاے۔ اس لیے کعظیم حاکم کی معولی خلات ورزی مجی جرم عظیم سے ۔ اور اے الوذر ا میری و نیامیں مجبوب ترنی جزیمان ہے ۔ اگرانسان سمجھ کے کمیسی معظیم ترین ذات کوسی و کرر لم ہوں توکیمی سمجدہ سے مرند اسکی و فیص کے لیے چند لمعات در کار میں جن کا ذکر آئندہ بالی میں کیا جاتا ہے۔

ب سے بہتر علی نمساز ہے۔ اگر مبندہ عسل کرے وضو کجالات اور گوٹر متنہ کی میں نماز کجالات اور کوٹر متنہ کی میں نماز کجالات اور مرسبجود ہو توسیطان فریاد کرتا ہے کہ افسوس فرزنراً دم اللہ کی اطاعت میں مصووت ہے اور سمجدہ خالق کجالار ہاہے ورمیں نے سمجد دہ سے ایک کیا۔

ص جناب سول فداصق سرعلیه و الموقم کارشده کان کی شال ایمان می عوضیه سوتی می موقی می عوضیه می موقی می عوضیه می موقی می موقی می موقی می اگر عود بختم موجائے تو محرضیه بااس کی کوئی جنرنفع کنش نہیں رہ کمتی ۔

عضرت الم موسی کاظم علی سے الام کا ارشاد ہے کہ جب روز تمیامت مرد بیر ( لوڑھے آدی کو) کواس کا نام اعمال دیاجا کے گاخیں میں گنا ہوں کی تعداد زیادہ موکی تو الشریعالی فر ائے گا کہ بربندہ بیر وضیعت نمازی تھا مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ اس کو جہتم راسید کروں ۔ فرشتوں کو حکم موگا کہ اس کو د خول رستہ مرد کو و

و جناب رسول اکم مینے ارشاد فرہ یا کہ روزِ قباست سب سے پہتے ہیں چنر کا موال کیا ہے کے گا وہ مماز ہے ۔ اگر نماز بجالا یا ہے تو نمجات ہوگ ورنہ اس کو واصلِ جنزم کردیا جائے گا۔

و خباب امرالمونین علیستیلام نے ارشد دفر ما یا گرنمازی حالت نماز پس عظمت وحبلال المبی کاتصور کرے توسجدے مصرر نا اعظائے اور زندگی مجرسر مسجود می شہرے ۔

> المعردوم اختلات مرح ومذبد درين المعردوم اختلات مرح ومذبد درين

ببغرانِ اولوالعزم مي سے خدوندِعالم نے حس سينم ركومي مبعوث فرويا

## باب (معات)

عقائد ایمانی کے بعداعمال نبرنی بن نازے زیادہ کوئی چیز افضل نہیں ہے بینا پخاذان میں حی علی خیرالعل اس طرف واقع اثارہ ہے میں کوسی مصلحت سے ایک جاعت نے ترک کردیا ہے۔

نمائن اعمالی انسانی میں سب سے بہر عمل ہے اس کے معنی یہ ہنیں ہیں کہ اس کے معنی یہ ہنیں ہیں کے مورت نہیں ۔

صرت المع عفرص دق عليك للم ف ارشاد فرما يا كم بعد إمول دين

• حفرت موئی علایت لام کے اُمتی جونکہ مبت شربیت اس اس اُن کی اصلاح کے لیے سخت سز آئیں مقرر موئیں مشلا اگر بدن پرکیہ ہی پیشب الک جائے تو حکم متفاکہ اُس جگہ کوچیل دیا جائے۔ قاتل کے لیے قصاص می کا حکم متفان معافی جائز دیمتی ۔

حضرت عیسلی علیات الم کے اُمتی نرم مزاج تھے 'اُن سے حکم جہاد سافط تھا وعظ دنفیعت کا حکم تھا قِسل کے بدلے مال اور معانی دونوں جا تُزعَظ درُ مبانیت جا تُز قرار مائی ۔

سمارے بغیر کی اُست میں اور طور بے کے لوگ تھے اس لیے احکام تراب اور طور درجے کے نوائد میں اور درجے کے نقر سوے قتل کے عوض قصاص اور درج کے نقر سوے اُرسی ۔ اور معافی کا بھی اختیا دویا۔

برعت کی تشریح اپنی ناقع عمل سے شرعی احکام کوردانایاتی بات پیراکرنا باعث کراہی ہے برشیطان کے دھو کے میں آکر میں جھناکہ جوعب دت میں اپنی راتے سے کرتا ہوں میری قرب الہی کا باعث ہے ،کمال جہالت اور بے دینی ہے کیونکہ جما ری عقلیں جن میں مزادوں نقص اور رمینکر وں شہوا نفسانی سے معلوب میں ۔ انتیار کے برام خدا و ندتعالی کے قرب اور نُعب رکھ

منمون کب مجھ کے ہیں۔ مشلاً ایک نصراتی عابد سیمجھتا ہے کہ الیسی عبادت اور ریاضت کرون جب کی مکلیف سے مرحاؤں او مجھے قرب حاصل ہوجائے گا حالا تکہ یہ بات عین گراہی ہے۔ اسی طرح کی جتنی بھی عبادت کرتا جائے گا اتنا می کفرادر گراہی میں زیادہ سوگا۔ اور خداسے دور سوتا جائے گا۔

برعت کے پیمعنی میں کر دین میں میں بات کو خدانے حرام مہیں کیا اس كوحرام كرديا جائے اورس كوخدانے حلال منبير كيا أسے حلال كياجائے یاکسی نا کروه کو کمروه اورنا واجب کو داجب فرار دیا جائے ، یاکسی غیرستحب كومتحب بنادياجات يشلاً خداف فرمايا: نازيرهنا مرقت متحب سيكن كوتى تنخص اس خيال سے كه خدانے مرد قت مفارسنخب فرمانى سے يمجى چنکرایک و تت نمازے ، نماز پرسے اس کو ٹواب مو گایبکن اگر عین غروب آفتاب كے دفت سم كرنماز برام كر خرانے خاص اس دقت كے ليے نماز كا حكم ديب ، برعت اور حرام ہے۔ چناني حفرت عرف فاص جاشت كے وقت چدر کعت نماز منت مقرر کی میر با سکل برعت اور حرام مے میاسے ایک عليهم الشَّلام نے اس سے منع فرایا ہے ۔ اسی طرح اگرکوئی سنّی نماز تین دکعت پڑھے تو پہمی بدعت اور حزام ہے ۔ اسی طرح ایک رکعت نمازس دورکوع كرنا برعت سير كيونك مغيراكرم لنفاليسا نهيس كيار ياشتلا كلرشر ويت بعنى لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ كومِروقت يرصنا سنّت ب اورسب سے اجّمادظيم ہے ۔ مرکوتی یہ کے کم سے کی نماز کے بعد بارہ ہزارد فعہ مرصنا سنّت ہے۔ تو می على معتب كيونكه شارع في برقيد تبي ركائي -

غرض کہ برعت بہت بڑا گناہ ہے اور ہمیشسٹی شیعہ میں یہ فرق رہا ہے کا کشیعہ اپنے اُمُت آ کے اقوال پرعل کرتے دہے ہیں (جوعین سنّت بیغیر بیکے سو ذراب کرنے کا کوشش کرتا ہے ؟ مجموفر مایا یہ خدا مزعتی کا دعا قبول نہیں فرما ما یہ کسی نے پوچھا: یا حفرت ایس کی دعار کس لیے قبول نہیں ہوتی ۔ ؟ فرمایا : " برعت کی مجتب اس کے دل میں جم جاتی ہے چھونکلتی نہیں ۔ "

## ایک طالب دنیاک حکابت

چنانچه وه مرایک سے کہتا بھرتا تھا کہ مرادین گراہی برہے اس کوچھوڈدو۔ مگر لوگ کب مانتے تھے۔سب نے کہا: توجوٹ کہتا ہے تیرادین سچا ہے تجھوک ناحی شک مرکز اے۔

عرض ایک نے بھی مذھبور آ۔ یہ صورت دیکھ کروہ بہت کھتا یا اور بھل یں جاکر اپنے آپ کو زنجیرسے جکڑ دیا اور عہد کیا کہ جبتک خدا مبری توبہ قبول نہ فرلگ گا میں اسی حالت میں وموں گا۔ مطالق ہوتے ہیں ) اورسینیوں نے پیروی المبیّت سے انکادکیا۔ اِس لیے لِنے ناقص علم وعقل پر معروسہ کرکے دین میں برعتیں برباکریتے ہیں اس لیے ہائے اُمّت اِسْ نے ایمنیں بُراکہاہے۔

چنانچ کلیگی نے معبر روایت میں جناب دسولِ خداص دوایت کی ہے
کہ: "ہر برعت گراہی ہے اور ہر گراہی کا داستہ جہتم کی طرف جاتا ہے۔
ورایت ہے کہ ایک شخص نے جناب امام جعفر صادق مواور جناب امام جعفر صادق مواور جناب امام جعفر صادق مواور جناب امام موسیٰ کا فلم عسے پوچھا: یا حفرت امیں کسی طرح خدا کی عبادت کروں؟
آپ نے فرمایا: دین میں برعت مذکر ہے کوئی احکام دین جی اپنی رہ سے کہ اور چشخص حفرت رسول خدا اور اہل بیت کے
اقوال کو چموٹر دے گراہ ہوجا تاہے اور جو کلام البی کے حکم کو ترک کہے دہ
کا فرست اللہ

- مناب امام محمر ما قرطلات المام نفر ما یا جشخص ابنی رات سے دنی معالی میں فتولی دست اس فی خداکی عبادت لیلے امرسے کی جس کوج نیا نہیں اوردین خداکونا دانی سے اپنی رائے بنالیا۔ ایس کرنے والاخدا سے مقابل کرتا ہے کہ حلال وحزام اپنی طرف سے مقرد کرتا ہے۔
  - جناب امرالمونين على الست الم فرمايا: " برعتى بعنبر خدام ك سنت كاتارك ب ك
- جناب رسول خداصلع نے ارشادفر مایا: " جب میری اُسّت بی برعت طا بر ہد توعالم کو جاہیے کہ وہ اپنے علم کوظ مرکزے ۔ اور برعت کو روئے ،گراسا فرکرے گا تو وہ لمون سے گا

مجرفرا یا "جوشخص برعتی کے یاس جائے یا اس کی تعظیم کرے اگویادہ اسل

آپ نے فرایا : سُنّت و دیم سی کو بیغیر فیدا صلعم نے بیان فرایا ہوا ور حاری کیا ہو اور حاری کیا ہو ۔ جاعت وہ لوگ میا ہو ۔ جاعت وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دینے کو سیخر فیدا صلعم نے فرایا ہے اور وہ اہل حق ہیں یا گرچ تعداد میں کم ہوں ۔ اور فرفت وہ ہے جس کی اطاعت سے آنحفزت نے منع مند ایا ہے وہ لوگ اہل بیا باطل ہیں ، اگرچ تعدادیں زیادہ ہوں ۔

کلینی گے حضرت امام محتر باقر علیات رام سے روایت کی ہے۔ قرمایا آپ نے دخرت امام محتر باقر علیات رام سے روایت کی ہے۔ قرمایا آپ نے دفدانے کوئی الیسی بات نہیں جھوڑی جس کی اُمّت کو همر ورت ہو یمب بھر شے کا انداز اُلی مقرر آفر ما یا ہے اور اس کی دلیل بیان فرما دی ہے اور اس کے اندا ندے سے گذرہائے کے واضع سز اِمقرد کی ہے۔

صیح روایت می حفرت علی بن الحسین سے مفول ہے۔ آپ نے فرایا: الترکے نزدیک سیسے انچھاعل وہ ہے جس میں پنجی برخواکی سنت برعل ہواگر میں وہ تھوڑا سام و۔

- مناب امر المؤنين عليك من منقول مي كرجناب رسول خوا في ارشاد فرمايا : وه قول بريكار مي ميل ندمو اورقول وعل دونون بريكار من اگرنيت درست ندا ورقول وعل ونيت بينون بريكارس اگر طراقي ميغېر اورمنت محموانق ندمون "
- منقول بے کہ جب شیطان لعین نے حفرت آدم علیہ اللہ کوسجہ الکارکیا اور اس پرعذاب نازل ہوا آو درگاہ المی میں عمن کی: خدا و ندا! محم کو آدم کے سجد سے معامت دکھ میں تیری الیسی عبادت کروں گا کہ کسی فرشتے یا بیغیر نے ذکی مود

الله نقانی نے اُس ذہ نے کے میغیر بروحی نازل فرائی کراس بندے سے حاکم کہ دے کرتے اس حاکم کہ دے کرتے اس حاکم کہ دے کرتے اس کے بند بندالگ بھی ہوجا بین تو برگزاس کی توبہ قبول نہ کروں گا ، تا وقتی کرج لوگ اس کے دین سے گراہ ہوتے ہیں ان کو دا ہو راست پرنہ لائے۔

و مجع روایت میں علبی سے منقول ہے کرجناب امام جعفر صادق کے سے میں نے پوچھا: یاحفرت ! کم سے کم الیسی کیا چیز ہے جو انسان کو کا فرہنا تی

آپ نے فرمایا: " دمین میں بدعت بیدا کرنا ' اور جو کوئی برعتی کی بیروی کم یا اس کا دوست ہوا وراس کے مخالف سے بیزار مو۔ "

معترد وایت بر ابی الربیع شامی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ جن بام حبفر میں ابی الربیع شامی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ جن بام حبفرت اکونسی چیدز ہوجا تا ہے ؟ سے انسان دین و دنیا سے خارج ہوجا تاہے ؟

پوچها: یا حفرت اکون می شف سخس سے آدمی کا فر سوجا تلہے ۔ ؟

آپٹ نے چند کنکر مایں زمین سے اُسٹا کر فر، یا : "جو اِن کو کے کھجود کھے

گٹھ لیاں ہیں ۔" "یعنی حق کے خلاف کہے اور اس کی مخالفت کرنے والے

سے نفرت کرے اور دین باطل کی حابیت میں راستبازوں سے بیٹمنی کرے

السائشخص ناصبی ہے اور سمارا ڈیٹمن ہے 'مشرک ہے' کا فرہ ''

منقول سے کہ جناب امرالونین علائے لام سے لوگوں نے پوچھاکہ سنت معنی ہے ۔ ج

سے درگذر (بے اعتنائی کرے گا تا وقتیکہ جس کی پروی کی ہے وہ احکام ابلِ بیّت سے لوری طرح واقف نہو اور دنیا کے لائج سے میچ احکام کی تاولی ذکر امور

علمار کی شناخت حضرت امام من عسکری علایت ام منقول مد كرجناب على بن الحسين عليك الم في فرمايا: جب تم ايستخف كو كوديكه والالمرى صورت من عالم دين معلوم مرتاب اورببت غوروفكرك بعدماً ل بیان کرتا ہے ، ہرا یک بات میں عاجزی اور انکساری ظا ہرکرتا ہے تو مباری سے اس کے دھو کے میں نہ آجا نا کیونکر مبہت سے ہوگ ونیا کمانے کے واسطے دین کوخراب کرتے ہیں اور دینداروں کو فریب کا جال بناتے ہی اور لوگوں كوميساتين اورميساكرال جعكرتين جب بهت سامال آجا آج تواس یں معرون ہوجاتے ہیں۔ اگر دیکھو کہ مال سے مبی نفرت سے لبظام پرسز گاری ہے ا دراینے مثین ضبط کیے سوئے ہیں استبھی اُن کے فریب میں نہ آنا کیونکہ خوام شا نفسانی کی طرح کی میں ۔ بعض لوگ حزام مال سے بھتے میں لیکن کسی اور قسم سے خلافِ شرع گناه بی مبتلامد تے ہی ، اگر دیکھوکدان سے بھی بچے ہوئے ہی تب مجی جلدی سے ان کے فریب میں نہ آؤ ، تا وقتیک قول ، عل اورعلم کو انتھی طرح ن در کچه لو ، کیونکه میرتمام اُمور سوتے ہیں ، لعض ایسے کم عقل ہوتے ہیں کہ اپنے نزدیک وہ احقاکہتے ہیں کی معقلی کے سبب ان کے اس عل سے دین کوست نقصان بہنجتا ہے اگر دیکھو کو عقل مجی سالم ہے آواس کا فریب ندکھا و جبتک تم كومعلوم نرموكر شهوات كے غليے كے وقت عقل كوغالب ركھتاہے اوران كا تابع نهي موتار اور د مجهدلو كه دنياوي رباست اورع تت كوتوليندنهي كما

حکم فداموا: سب تیری عبادت کی مزورت نبین بجی طرح می کبول س

ماننا بی عبادت بر ماننا بی عبادت بر می ماننا بی عبادت بر می ماننا بی عبادت بر می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی می میلی میل

، جناب امام مختر باقر علائت لام سے منقول ہے: فرمایا آپ نے اے لوگ ! اگرتم کواحکام دین میں کوئی شبہ موجائے تواس بی توقف کرواور ہماس کی توضیح و تشریح کریں گئے ۔''

واضح ہوکہ علی کا زیادہ دشوا دہونا باعث نصبلت نہیں اور عسلِ برعت گرام کاموجب ہے ۔ اِس بے ضروری ہے کہ اہلِ بیّت سے احکام کو بھی کہ خالص نیّت سے علی کرے۔

تخفرت نے کرمیری اُمّت بلاک ہوگی ، منافق بولنے والے سے '' منقول ہے کہ جناب اہم جعفرص دق علالت لام نے بوحمزہ نمال سے فرایا ؛ لے ابو ممزہ! خبردار ریاست سے پر میزکرنا اورا پنے پیرو بنانے کے خیال سے بینا ۔ مرگز لوگوں کی بیروی نذکرنا۔

اَلِو حرزه کَنے عرض کی ؟ یَا حفرت ! ریاست کو توسی جا نتا بھی نہیں الیکن وگوں کی بیروی کی ہے کہ آپ کے اقوال اُن سے دریافت کیے ہیں۔

آپ نفر مایا : میرامطلب یہ نہیں ہے جو تؤنے ہما بلکہ یک سرعمل سے اسان تواب کا حقدار نہیں ہوتا اور مرشقت و تکلیف برداشت کرنے سے صفداکا قرب حال نہیں ہوتا ۔ مرنیک و برعمل کی شناخت خدا ورسولِ خدا کے حکم ہے موافق ہونی جاسی میں نجابت ہے۔

خیائی برخت بیردی شراعیت می اس قسم کی تبدیل اور نسخ آیات من جان بنترکے منکرس ۔ شراعیت میں تبدیلی و تغیر شارع کی جہالت یا غفلت کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اختلات احوال زمانہ اس تبدیل کا باعث ہوئے حیب طرح ایک طبیب پنے بیاد کے حالات تدریجًا تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ دوا میں میں تبدیلی کرتا ہے اس طرح شراعیت میں بھی خرورت زمانہ کے مطابق تبدیل موتی رہی ۔ اُس بھیل کرنا اُس زمانے والوں کے بیے واجب ولازم تھا۔

لندا اس زمانے کے شارع حباب رمول اکم حفرت محر مصطفیٰ حتی اللہ معدد کا ہوتم کے اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اوراک کے بعد آئم معصود بنتی ہم ان پر بے کم دکامت علی کرنا ماجون احکامات میں اپنی طرف سے ردو دبرل کی یابستی واجب و لازم ہے ۔ اگر ان احکامات میں اپنی طرف سے ردو دبرل کی یابستی کی کئی ہوتو اکسس کو بیوعت کہتے ہیں جومطل ما گرام ہے ۔

کیونکر بعض لوگ دنیای البیدی کردین کودنیا کے لائی میں کھو دیتے ہیں،
اور وہ دونوں سے محرم رہتے ہیں، دنیادی عزت اور بزرگ کو سب سے اچھ جانے ہیں۔ اس لیے تام لذتوں کو چھوڑ کراس کے حاصل کرنے ہیں ہیں ہیں ہوئی ملالی خالی اینا لطف وہر بانی اُن سے اُمھالیت اُور کراہی میں چھوڑ دیتا ہے ہجریہ لوگ حلال کے لگتے اور گراہی میں چھوڑ دیتا ہے ہجریہ لوگ حلال خوا کو حوام اور حرام کو حلال کے لگتے ہیں، دنیا وی عزت وریا ست کے مقابل دین کی اس کے نزدیک مجھر حقیقت ہیں، دنیا وی عزت وریا ست کے مقابل دین کی اس کے نزدیک مجھر حقیقت ہمیں دہتی ہیں لوگ ہیں جن پر خدا کا عضب اور لھنت ہے اور بہت ذکیب ل

بهاددمردوم سے جو خوا مہنات نفسان کو حکم خدا کے تابع رکھ، اپنی مام طاقتوں کو حکم خدا کے مطابق حرف کرے اور بقین جانے کہ دین حق اور اور ست میں طام را عزت آخرت اس کے لیے تباریہ دنیا کی عزت بہت جلافتم ہونے والی سے بیروی دین حق سے اگر دنیا ہیں کچھ کلیف بینچی ہے تواس کے عوض بہنت کی راحت لاز وال ہے جب ہیں یہ اوصاف ہوں وہ مرد کا مل اور قابل تقلید ہے۔ اُس کی دعام سم شق بول ہوتی ہے۔ تمام حاجات ورگا و المی سے بودی ہوتی ہے۔ تمام حاجات ورگا و المی سے بودی ہوتی ہے۔ تمام حاجات ورگا و المی سے بودی ہوتی ہیں۔

جناب امیرالهونین علیات بلام سے منقول ہے ، آپ نے فر مایا کہ ، وہ دو قفوں ہے ، آپ نے فر مایا کہ ، وہ دو قفوں نے میری کمرکو تو ڈ ڈ اللہ ہے۔ ایک وہ حاجبِ عقل اور یو فاسن اور بدکا دسو۔ دو تسرا وہ عقل کا اندھ کہ جو بہت عبادت کرتا ہو۔ بہل شخص انبی برکاری سے توگوں کو گمراہ کرتا ہے اور دو تسرا جا بلانہ عیادت سے لوگوں کو بہکا تاہی ۔ اے لوگو اتم برسز کروعالم فاسق اور جا بل عابد سے ، کبیز کمہ ان کی بیروی گمراہ کی باعث ہے ' میں نے جناب رسول خدا ہے مرتا ہے۔ فرایا

كرّاب كوياب نصف دين كوفحفوظ كرّاب -

میرفرمایا : ایک خص میرے والدما جدکے پاس آیا ، آنحفرت نے اس می دریانت فرمایا : کیا تیری دوج سے ؟

اس في عرض كيا: شبي -

آپ نے زمایا ،میں تو پندنہیں کرتا کہ تمام دنیا وما فیہا میرے پاس ہوا ورایک شب مجی بغیر نعجہ کے بسر کیوں۔

میم فرایا: شادی شده کی دورکعت ناز بهتریسی بلاشادی شده کی اس عباد سے جس بس رات بھر بہدار رام واور مرروز روزے مکھے ہوں۔

یہ فرماکر حفرت نے اس کو کچھ در سم عطافر مائے تاکہ شادی کا سامان مہیّا کرے میں کا کہ خداور سول خدا ماس سے دوزی فراخ ہوگی۔

حفرت المحفرصاد قد المسلم وایت به کمایک روز جناب رسول خداصی الله وارد جناب رسول خداصی الله والم مسلم الله الله و ا

خباب رسول خدام برسم ہوئے اور فورا مسجدی بہونے کولوکوں کو طلب فرایا
اس کے بعد منظر رتشریف ہے گئے اورارشا دفر یا یا اے لوگ اسنو میں گوشت کھا آ
ہوں ، خوشوں گا تا ہوں اور عور توں کے پاس جا تا ہوں ۔ نسکاح میری سنست ہے جس نے
میری سنست سے انخ اے کیا وہ مجمد سے نہیں ہے ۔ نسکاح کو تاکہ رزق میں اصافے کا
سبب ہے ۔ شادی شرہ کی دور کھست کا زغیر شادی شدہ کی رائت معرکی نمازوں سے
افعنل وہتر ہے ۔

لموسوم دربیان رئیبانیت

گرزشینی نرکی رقال اور

رئی لذات دنیا کا نام رئیبانیت ہے جفرت عیلی الیک المتیں

ترکی لڈات دنیا کا نام رہانیت ہے جھرت عیسی ملیک الم کا است میں بہر مرد ہے جی جاتی کا نام رہانیت ہے۔ بر مرد کے توارد کا تناح کر است مولدہ قرار دیا گیا ہے۔ ناح کر نامنت مولدہ قرار دیا گیا ہے۔

ونیای نمام لذین عمره کھانا کھانے ، فاخرہ لباس پہننے اورعورتوں اورآبادی سے الگ تصلک دہنا رہی نیت کہلا ناہے جھزت عیلی علالے تیام کے امتی اپنے آپ کوخصتی کرکے جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے ، سیخت دلینی موٹا ) لباس پہنتے اور سرتسم کی لذّت سے نفرت کرتے تھے ۔

ربهانيت كى مزمت جذب رسول فداصلع في الشاد فرمايا:

جنب رو نوم کا مت میں رم بنیت کی بجائے خدکی راہ میں جہاد کرنا اورخصی مینے کی بجائے خدکی راہ میں جہاد کرنا اورخصی مینے کی بجائے دونے دکھنا اور عور آوں کے ساتھ مباشرت کا بڑا تواب ہے۔ جب مرد اپنی زوج کی طرف دیکھتا ہے تو س وقت دوفر شنے اس بہر سایہ کرتے ہیں ، گویا وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے ، جب صحبت میں شغول مجھ اس کے گناہ اس طرح جھ طِئے ہیں جیے موسم خزاں میں درخت کے بیتے گرتے ہیں ، جب عشل کرتا ہے تواس کے گناہ دھل جاتے ہیں .

- جناباہ مرضاعلائے لام نے فرایا: تین باتی بیغیروں کی سنت ہیں۔ خوشبولگانا ، زائد بالوں کا ترشوانا اور بہت جاع کرنا ہے
- جناب امام جعفرصا دق علیات ام سے منقول ہے کہ شادی شدہ
  کی دور کعت نماذ ، غیر شادی شدہ کی منتر رکعت نمازوں سے بہتر ہے۔ جوز کاح

السام می عزلت آذی و ورج المحاوت اسلام می عزلت آذی و ورج المحروت المحاوت محاوی المحاوت محاوی محاوی محاوی محاوی کا عانت المنار می المحاوی المحروت المحروت المنار می المحروت المحروت المحروت المحروت المحروت المحروت المحروت المحروت المحروت المحروق الم

دورے اس کے سطرح کام آئیں گے۔

ایک شخص نے حضرت امام جفوصادت

ایک خصرت امام جفوصادت

کی خدمت میں عرض کیا: یا حضرت! ایک شخص شیعد منهب رکھتا ہے اعتقاد
اُس کا پہلے ہے۔ مگر اس نے گوشہ نشینی اختیا دکرلی ہے اور لینے مجانی بندول

سے مہم بین متا۔ حضرت نے فرایا: اسے دسنی مسائل کیسے آتے ہوں گے ؟ بھرفر مایا: اسے لوگو! تمھین سحد میں نماز ٹر صنی چلہیے نیک لوگوں سے طاقات رکھنی چاہیے ، عزورت کے وقت اُن لوگوں کی گواہی دہنی چاہیے ،ان کے جنازوں پر حاضر ہو ناچلہیے ، میل ملاپ کے بغیر عارہ نہیں بھیتے جی سب ایک دوسرے کے حتاج ہیں۔

آپ نے فرایا: ایک سلمان کے دوسر میسلمان پرسات حقوق سی اگران میں سے ایک کو مجمع جھوڑدے توخداکی دوستی سے خارج ہوجا تاہے۔ان میں

سب سے کم درجے کاحق یہے کہ جوانے لیے جا ستا ہو دی برادرمون ولم کے یے يسذكرے اوروابے ليے تاليندكرتاہے وي برادروك وسلم كے ليے بعی نايسند كرے۔ دوسراحق يہ ہے كمائى كى نارافىكى سے كريزكرے أس عے حكم كى بيروى كرے اورائ كے خوش كرنے كى كوشش كرمے - تتيداحق يہ ہے كر جان و مال سے إعقدا ورباؤن سے اس كى مردكرے مي استفاحق اس كى رمنمائى سے ميانچوال حق یے کہ اگر مون جو کا ہو تو خد سر ہو کرن کھائے ، اگر وہ بیاسا ہو تو اجراس کے یانی نہیے ، اگر وہ برمنہ بوتوائس کے لباس کی فکرکرے ۔ جھٹا حق یہے کہ ، الگر ترے یاس خادم ہواوراًس کے پاس نہ سوتوا پنے خادم کواس کے ہاں اس کی خست مے لیے بھیجے۔ ساتواں حق بدہے کہ بلانے پراس کے پاس حاصر ہواور باری میں اُس کی خبر کیری کرے اور گرم جانے تواس کے جنازے یر حاطر ہو ۔ اگر کوئی اس کی حاجت بوتو با سوال کیے اسس کی حاجت کو پیر اکرے ۔ حب بہتمام باتس اوری بول کی تب مجتت ایمانی پوری بوک ۔

- نیز آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: نیسکی کروا ورایکدوسرے کے بھائی بن کررمو بہتے ہوئی چاہیے کے بھائی بن کررمو بہتماری آلیس کی دوستی صرف خدا کے واسطے ہوئی چاہیے طلقات کے وقت دسنی اُمورکا ذکر کیا کرو۔ مذہب حق کوزندہ رکھو اور قوّت دو موس برادر کے کام میں کوشش کرنا ہزار غلام راہ خدامیں آزاد کرنے سے بہتر ہے بلکہ ہزار مستے سواروں کو جہادی بھینے سے بہتر ہے۔
- جن حدیثوں میں گوشہ نشینی کی ففیلٹ وارد مہوتی ہے اُل سے مرد بوگل ہے اُل سے مرد بوگل ہے اُل سے مرد بوگل سے بچنا اور علیٰ حدہ رہنا ہے ، تاکہ اُن کی طاقات سے اُس کاکوئی دبی نقصان نہ مواور اُن کو مرابیت نہ ہور ورنہ نیکوں سے طنے دہنا اور گراموں کو مرابیت کرنا بیغیروں کا طربیقہ ہے اور تام عبادات سے افضل ہے ۔ گوشہ نشینی

عان ذريع سع حاصل مروعات تولعدادا محقوق واجبهاس دولت كو خداینے اور انے اہل وعیال اور مزور تمندس منین پرخرج کرے۔ احیا کھائے

ا چاہے اورامرات سے بیکے ۔ انجابہ اعفرت منے ارشاد فر مایا کرا گر کسٹی فس کے پاس با کی خرمے یا يا كى نان يا يائى درىم مول توسب سے بہتر مُصرف يد سے كربيرا والدين بر فرت كرے، دومرا نود اوراولاد ير، تيسرااع ا، يہ جو تقافرور تنديمائ براوریا نخوال راه فرایس فرن کرے۔ خداورندعالم نے اپنے بندول کوامراف اور كل دولول سيمنع فر ماياب من تواتناكم فرج كيا حام كم خرورت مي اورى ذہد کے متعلقین بھوکے ننگے رہی اور ا تنازیادہ خمسرج کیا جائے کہ جدم<sup>ن</sup> یا ہے قدر موجائے۔

### وه لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی

وریت سے کہ آنخفرت نے ارشا دفرایا : میری اُست سی چندوک ایسے سیجنی وی رقبول نہیں ہوتی ۔ ایک وہ کہ اپنے والدین کے لیے بردعا کرے ۔ دوسرے وہ جوقر فن رے ادر کی کو گواہ نہ بنائے ۔ نیسرے وہ جو زوج سے ناداحل ہو کواس بر نفری كرے حالانكه خدانے طبلاق دينے كاس كواختيار دياہے رچ تقے وہ ہے جو (روزی کے یہے) کوشش ذکرے اور گفرس بیٹھا ہوا دعا کرے کہ اے خدا المجھے روزی دے یہی خوارشاد فرماتات الے مرے بندے میں نے تجھے روزی كلف سے ليے وسيلے عطا فرمات ہيں ۔ كوشش كے ليے مانھ باؤں ديے ہي ان كوكام مي لاراورروزي كماييج الكرمين خدول توتب دعا كريا بي بي الهوال والشخص جس كوخداببت مال دے اور وہ تمام كويكدم خرج كردے مير دعا كرے كر خرايا

میں برکاروں کی صحبت سے بجینا اور بڑے اخلاق سے دور رسٹا مطلوب ہے و جناب رسول خدام نفر ما بوسمان ع كرے اوراس كود مرسماند کے کام ک انجام دہی کی فکرنم ہوا وہ سلمان نہیں ہے چی حص سی سان کو معیت میں مبتلا دیکھے اور مرونہ کرے وہ المان نہیں ہے۔

أنخفرت كى في سوال كياكررب سے زياده محبوب بنده التر ك نزديك كون ب ؟ آپ نے ارث دفرايا ، جواللر كے بندوں كے كام ك ميرسوال كيا ، يارسول سنر إكيا الشركود كيما عاسكتاب أبُ نے قرایا ' کیول منہیں ۔ مندہ مؤن کی طاقات کوجاؤ جو آواب السس كى القات مي ب وي ديرار فراس ب.

حفرت المج هفرصادق علاكت لام في ارش دفر ما يا كه مرادر مؤن كى حاجت میستی کرنا ہزار غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔

الرينج كرب الله المعنى طرلیق مال سے لازم وواجب ہے سعی وکوشش کرناانسان کافرنیفہ ہے اور كاميانى ياناكامى برانشركا اختيار بوتاب - السعى منى وأتمام من الله يرفر ہونا فروری ہے اُجوا سٹر رِبُو کُل کرے اسٹر اُس کے بیے کافی ہے ۔ باوجود كوشش كے وافر دولت حاصل نہ موسے توقليل ہى براكتفا، كرے كسب حلال الكم مقدارس حاصل موتولين اخراجات مي تخفيف كرے يعنى ترك لذات كرم اليكن ناجا تزخواه وه كثير بهوا مال يرمانل مد بورا ودا كرز دكتر آپ نفرايا دستيطان كاكام

پھرتین بار ایسائی فرما یا اورفرمایا بکیااس کیمعلوم نہیں کہ جناب دیمولی خدا تجارت کرنے تھے ۔ ؟ ایک دفعہ شام سے ایک قافل آیا اکٹ نے ان سے مال خرید اس سے اتن نفع آیا کہ تمام قرض آپ نے اس سے اداکیاا ورجہ باتی بجارہ وہ اپنے عزیز داقر با مرتقب یم کیا۔

یمن کرحفرت نے فرمایا: وہ خف ان تین میں سے ایک ہے جن کی دعا قبول نہیں ہو۔

جناب امام محمّر با قرطال ہے کام نے فرمایا: جیشخص اس خیال سے دنیا کملئے
کہ سوال ذکت ندائطان پڑے ، بال بچّ ن کو فراغت رہے ، ہمسالیوں کے ساتھ سلوک
کرے ، توجب وہ قیامت کے روز اُسطے کاائس کا چہرہ چودھویں رات کے جانز کی مانند

و حفرت الم حغرصادق علا سنت الم مع منقول ہے کہ میرے والد ماجد ایک روز اطراب مرندی وصوب کی شدت میں دوغلاس پر کھیے ہوئے مشرلین لارہے تھے محدا بن منکدر نے دیجھا اور آگے بڑھ کہ کہنے رکا کہ افسوں ہے اور اس محدول دیا کے لیے کوشال میں اگر اس محد اس کری میں اوراس ضعیفی میں بھی آپ جھول دیا کے لیے کوشال میں اگر اس مالت میں ہی آپ کو موت آجائے تو کیا کھیے گا۔

مجھے روزی و طاکر۔ اس کو فر ا آب کہ اے بندے اِمین تجھے کافی مال عطاکیا تی

قو نے میا نہ روی کیوں نہ اختیاری اسرات کیوں کیا۔ حالا تکہ اسرات سے میں نے

رزی منع کیا ہے۔ چھٹا وہ خفص کہ اپنے اقر باکد بُرا کیے ، قبولیت وعاسے محودم رہدی

منع کیا ہے۔ چھٹا وہ خفص کہ اپنے اقر باکد بُرا کیے ، قبولیت وعاسے محودم رہدی

منع کیا ہے۔ کو مقدت سلمائ کے پاس جب تقردہ وظیعة آتا تصالوا بناسال بھسر کا

خرج مکھ کہ کہ باتی تھی تن کہ تے سے کسی نے کہا: اے سلمائن! تم اتنے بزدگ اور

زاہر ہوکوا بساکرتے ہو، مکن ہے کل ہی موت تجائے۔

آپ نے فرما یا داے جابل ؛ تو نہیں جانتا جس طرح موت کا احتمال ہے ای طرح زندگی کا بھی ہے درندگ کا بھی ہے درندگ کا بھی ہے کیا تو بہتن جانتا کہ اگر انسان کے بیاس روزی درم بہتنا نہتا رہتا ہے ، نفس اس کو جران دکھتا ہے ، جب روزی اس کے پیاس ہو تو المینان تبا

• "و حفرت ابو دراون ادر بھٹروں کے بوٹر بال ارمانع سے روزی قال کرتے مہان کی تواضع اضیں ہیں ہے دبا کرکے کیا کرتے تھے۔ جب زیادہ محت ج ہوجہ تے اور اپنے دبوڑسے اسنے جانور قربان کہتے کہ سب کو کافی ہوں ، پھر تفسیم کہتے تھے او سب کے برابرا بنا حقہ رکھ لیتے تھے ہو ان دوجلیل انقدر اصحاب سے اور کون زیادہ ہوگا ، جن کی شان میں بڑی فضیلت وارد ہے ۔ باوجود اس مرتبے کے اکفوں نے ایسا نہیں کیا کہ تمام مال راہ خرایں دیکر خود محتاج اور نقیرین ج ئیں ۔

میمی بین می المومنین علائے لام نے مردوری کی کمائی سے ہزار غلام آن د اسباط بن سالم سے بسند معتبر منقول ہے۔ کہتا ہے: میں حباب مام جفرصا وق علائے لام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھ سے عمر بن کم کاحال دریا فرمایا۔

میں نے عرض کیا: یا حفرت ! دہ چے وسالم بے گراس نے تجارت جیوردی۔

المخرشيم وربيان بخيل زينت تغديه جناب الريس علا

کاارشاد کرامی ہے کہ خراجیل حسین ہے اور حمال وحس کودوست دکھتا ے ؛ اس بے خود کو زینت واراب تر کا کارافن ہے جو مشرکولیندے۔ ه حضرت الم فنفر ما دق علاكت ام كارشاد ب كرفوا حب بي بير كونمت عطافر مائ تولازم بے كم اس كوظا سركرے خودكواس سے أراكسة کرے تاکہ الکہ یں کہ بی خدا کا دوست ہے خدا کی نعتوں کو ظاہر کرکے اس ى عطاكرد فعتول كالسكراد اكرماب - الزلماسرندكري توطائك كيت بيكم م وسنسن فراب اس كى نعتول كوجيا كركفران نعت كرداب ر

ه معرروات ب كرايك روزسفيان اورى في سيروام سي حفرت الم عجفرصادق علاكت لام كود يجفاكه لباس فاخره زيب تن فرما ياموا ب-قرب گیاا در کہا ما بن رسول الشراآب کے جدر سول الشرع توالیا فاخسرہ لباس استعال زفر ماتے ہے۔

آت فرايا كال والمسانول كارماند افلاس تمااس لي تخفرت منجابة تع كمام ما تول مع بمتر لوشاك استعال فرمائيس داب وه زمانه سنبي ہے اور خروري ہے كم امام عمدہ لباس يہنے اور كھٹي بياس بہن كرحقيز مو يفر ، كرآب تصغيان أورى كا بالتوكي البني طرف كمينيا اورفره ميا توسم متاسم كم يىلباس ميں نے ئيے لفس كى فوشنودى كى خاطر بينا ہے۔ آپ نے اس لباس عمده کوانا در معونی لباس جوزیب تن تھا اس کو دکھا یا اور فرایا یہ ہے وہ لباس جمیس نے اپنے نفس کے سے پہناہ اور یہ بالائی لباس لوگوں کے لیے ب يرفرما كرآب نے سفيان لوري كامعمولي لباس جودہ يہنے ہوئے متعا أنمث يا اورجو

أي اين چيرے سے لپينه صاف كرتے ہوئے ارثاد فرمايا اگرا عالم مي موت آجا مي تويه وه مبارك وقت بحبي سي إطاعت خدامي ممنن موز موں کراین بچل کوتیرے آگے ہا تھ بھیلانے سے بچار ہوں۔

ص حفرت الم حعفرصادق علالتي الم في وكول سي سي تحف كم تعلق

سوال کیاکدو کس مال میں ہے؟ اُنفول فے جواب دیاکہ فائنسین ہے رات دن عیا دہم موجے،

ادرکتاب کرمیری روزی فجے بیری جاتی ہے. آیت نے ارشادفر ایا ، وہ ال لوگول میں سے ہے جن کی دعاء قبول نہیں ہوئی آئٹ نے ایک اور خص کے متعلق سول کی توکسی نے کہ بریت ن آپ نے فرمایا و و کیا کام کراہے ؟

· اُس نے کہا کہ خار شین ہے اور دات دن معروب عبادت ہے۔

• آپ نے فرایا اس کے خور ولوش کاکیا انتظام ہے؟

. اس نے کہا ، مونین اس کو کھانا پہو کیاتے ہیں۔

• آتِ نِفِرْ مَا يا مِوْمِوَكُ أَسْ كُوكُمَا نَابِيهِ كَيَا تَصْيِرِ الْ كَافِيعِلْ سَكَ عادت سے ہیں بہترے۔

ہ ایک زرگر (مراف)نے المعفر صوق علیات ام سے موں کی کہ دی کوطلب روزی کے یے کی کرنا چاہے۔؟

· اَتِ نِفرماما ، وكان كھول كرسامان كوقرينه سے دگادينا ج سےليب اس سے زیادہ نہیں جواس برلازم تھا وہ ہوگیا ، یا فی کام عطاکر نے اے کا ہے۔ لباس وہ نیجے پہنے ہوئے مقااس کو ہاتھ میں پکرٹرکردکھایا کہ مدہتے تیرااصل لباس جوتونے لیے نفس کی خوشنو دی کینئے پہنا ہواہے اورلوگوں کو دکھانے سے پیمعولی لباس اوپر بہن دکھاہے جو سرا سردھو کا دہی کے لیے ہے۔ تاکہ لوگ مجھ دیزار سجیں ۔

نبنت وآرائش كابيان جنب المرادونين عالية المرام نے

جس وقت عبدالله بن عباس كوجت تام كرف كے ليے خوارج كے باس بهجالا جناب عبدالله فراس فاخره بين كر خون بولكائى اورا پنے تنك خوب آرات كيا جراكي فيس محوال برموا دم كرك م

فارجوں نے اعراض کیاکہ اے عبداللہ ! تم نے جابروں کا سالباس کیوں

بينا بواي - ؟

آپُ نے جواب میں یہ آیت پڑھی: " کُولُ مَنْ حَوَّمَ ذِنْینَتُ اللّٰهِ الَّتِیْ اَخْدِیَجَ لِعِبَادِ ہِ وَ الطّیِبَاتِ مِنَ البِّرِزُقِ \*'

بعن الله مح حلال و اكنره روق اكر زيت كى جائة و وه حرام نبي ب

- و جناب امام جعفر صادق علاليت للم نے كرا كرا كرا كرا كرد فعر الله فعر الله
- م جن بعلی بن الحسین علاست الم یا نج صد کا جبّه اور پیاس دینادی چادر خزیم بنت تھ موہم سرما میں استعال کے بعد گرمی شروع سیت ہی فروخت کردیتے تھے اوراس کی قیمت فقرار دوساکین پرتھتیم فرما تے تھے۔

م حدیث میں ہے: خدا زینت کو دوست رکھتا ہے اور برحالی اور فقری کے ظاہر کرنے کو بُرا جا نتاہے کیسی نے لوجھا: نعمت خدا کوکس طرح ظام رکونا چاہیے ۔ ج

آپ نے ارشاد فرمایا: باکیز و لباس بہنو، خوشبولگا و انگر صاف اور آراسته رکھو، غروب آفتاب سے و فت چراغ روشن کرو اکراس سے فقروفاقر دور مجتاہے، روزی زیادہ لمتی ہے۔

و ربع بن زیاد نے بھرہ میں جناب اجرالمونین علیت الم سے اپنے محالی عاصم بن زیاد کی شکایت کی اورکہا کہ ترک دنیا کرکے بال بچوں سے الگ ہوگیا ہے اورفقروں کی طرح گردی بہن لی ہے۔

حفرت نے اُس کو بلاکر زمایا ؟ اے اپنے نفس کے دشمن ! مشیطان لعین نے جُمد کو بہرکا یا اور حیران کیا ہے ۔ جمد کو اپنے اہل وعبال پرجم نہیں آتا ؟ کیا آؤیہ مجتا ہے کہ خدا نے اپنی حلال وطیت بعمتوں کو تیرے یے حرام کردیا ہے اور نہیں لیسند کرتا کہ اس کی نعمتوں سے فائرہ المصائے خدا اس سے بہت بزدگ ہے کہ تجد کو ایسی تکلیف دے ۔ چانچہ فر فائرہ المصائے خدا اس سے بہت بزدگ ہے کہ تجد کو ایسی تکلیفت دے ۔ چانچہ فر فائرہ ا

و وَالْاَهُ صُ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ فِيهَا فَاحِهَةٌ وَالنَّخُلُ وَالنَّخُلُ وَالنَّخُلُ وَالنَّخُلُ وَالنَّخُلُ وَالنَّامُ الْآنَامِ فِيهَا فَاحِهَةٌ وَالنَّخُلُ وَالنَّامُ اللَّهُ الْآنَامِ فَي اللَّهُ اللَّ

(اوراس نے زمین کو مخلوقات کے واسط بنایا ، جس میں میوے اور کھورکے ورخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہو تاہے ۔)

يمر ارشاد فرايا : " مَرَّجَ الْبَحُرُيْنِ يُلْتَقِيّاتِ بَيْنَكُمْمَا بَرَبَحُ لُكَيْبُغِيّانِ أَلْكُ... ... يَخْرُجُ مِنْكُمَا اللَّهُ وَلُوْ وَالْمَسْرُجَانُ وَالْمَرْ الْمِنْ ؟ قواس کو بخوشی بین سے اور مرحال میں اس کا شکر مرادا کرسے۔

معمرة م درياكيرگ وطهارت جنابيرالونين مليلتيام نے ارشادفر ما یاہے ? طہارت سرکثافت مدن کودور کرتی ہے انکوں کونور شنی ب. لباس كوياك وصاحت ركصناع والمكودوركرتاب خاذ كے ليے قبوليت كا باعث بنتاب عنسل كرنا اوربدن كوصاف ركهناصمت وندرستى كاباعث ب وگ اس کی مشینی بسندرت بی و خوشبورگانے ک بڑی تاکیدے کم اذکم جمعہے روز مزورلگائے فوشبولگانا انبیا ، کی ستت ہے فوشبو کے لیے جومرت ہود داخلِ امران نہیں ۔ حباب رسول خداصل الشطعيد واكر وقع طعام كے اخراجات مے زياده فومنومي مروية واتقدتم .

حفرت امام حفرصادق عليكست بم في ارتناد فرما يا كمنوشبول كانا لقویت دل کاسبب نیز فرما یا که ایک رکعت ناز خوشبو کے ساتھ اگر برعی جانے قدوہ متر نازوں سے بمرہ ولفر فوشو کے بڑھ جائیں ر وافتح بوكم بأكبركى وطبارت أوزوشبوك بارب مي جواحادث مروی میں وہ بہت زیادہ ہی یہاں اسی پراکتفاء کیا جاتا ہے جومذکور مواہد

المحديثة ورطعام لذية فابرسالت أصلى المطاع المرابة

( اس نے دودریا بہائے ہو باہم منے ہیں اوا ان کے درمیان مدفاصل سے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے ! ان دولوں سے موتی اور مونگ نکلتے ہیں ! ) نعت المئ كوهرف كرنا اوزطام كرنا خداك ببهت يسندس بهنبت است كمصرف كفتارس ظامرك جائد وجيساكه ووارشا دفره أله : و وَ أَمَّا بِنِيغُمَا عِيرِ مَا يَلِكَ فَخَمَالِ فَ . "رمورهُ والفِخ آية ال ( اور این بروردگادی نعت کا ذکر کرتاده )

عاصم فع وض كيا: ياحفرت! مجرآت في نان خشك اورلباس وه بركيون تناعت كي ہے ۔؟

آب فرمایا: اے عاصم إمين ترب جيسا تونہيں موں۔ الشرفيم برواجب كيام كمفقرون اورمحتاجون كحوانق رمي تأكرمسأكين وفقرار كوابي حالت زادنا گواد نه بورجب وه اپنے المّ م كوابي جسيى حالت يں پائي كة تواني حالت مرراضي دمبي م الله

عاصم نے بیس کرائی ببلی حبیبی حالت اختیار کرلی ر

اگرانشرتعالی وسعت دے اور روزی فراخ بولداس سے خود جی فارہ اسطات اورمومنین کی بھی اعانت کرے ۔ اگر فقر تنگدست مولیاس وخوراک

فقيران سے لبركرے اوراس كوخداكى طرف سے جانے۔

و حفرت الم محفرصا دق عليك لم في ارشاد فرما ياكه خدوند عالم بنده مؤن كاتين چروں سے حساب مذ لے كا . كما ناجوده كما تہے ، لباس جوده كيا ہے اور اس ا مات کا جواس نے سی نیک عورت ہے کہ ہوگی۔

و جناب رسول خلصل الله عليه والمرسم في ارشاد فرمايا الي البوذر التربعا لبنے بندہ کو گربیاس فاخرہ عطافر ائے تواس کو پینے اورا کر معول میاس عظ فرما

اورحفرات ایم معصوری سے بہت محبر دوایات مروی بی کم گوشت مقوی آرین عذاہے یعض دوک کا خیال ہے کہ جنب رمول بقبول انے فائڈ پر گوشت کے فردت فراک ہے کہ فلادشن رکھتا ہے فائڈ پر گوشت کو (وہ گھر جو گوشت کو (وہ گھر جو گوشت کو (وہ گھر جو گوشت کو اوہ گھر جو سے جس میں بیٹے کہ لوگ ایک دومرے کی غیبت کریں۔ ورد گوشت انسان کے لیے بڑی مفید غذاہے۔ ونیا واخر یونوں بی کے لیے مغید عذاہے۔ ونیا واخر یونوں جس کی خیبت کریں۔ ورد گوشت کھانے سے انسانی گوشت میں اضافہ ہوتا ہے جس جس کی خیب مغید عبارات کا ذرای ہے اور طافت انسان کے لیے دنیا وی کا یوں اور نماز دوند اور دکھر عبارات کا ذرای ہے۔

ح حفرت الم محفوصاد قد معلیت الم فرمایا کو جناب دسول فراهی الدّر الم و واکر و تم سے دوابت ہے کہ ہوشخص چالیس دوز تک گوشت ندکھاسکے اس کوچاہیے کہ قرمن میں کوگوشت کھائے۔ گوشت ندکھائے کہ اوراگر جائے کہ اوراگر حائے کہ کوشت کھائے۔ گوشت ندکھائے واپنے کان میں اذان کہی جائے چرکوشت کھائے۔ انسان کواگر خدائے تعالیٰ نے اس قدر عطافر ما یا ہے کہ وہ کا فردر کی میں خرج کرنے کے بعد می لذیذ غذائیں کھ سکت ہے تو هزور کھائے ورز کھنے ان نفیت کے مترادف موگا۔

حباب امرالیونین والمام لمتین علیات با مسنا دو مایا که خداد دیا است با دو مایا که خداد دیا است با در این در مایا که خداد دیا است به اور می نواکا حصول به سب سے پہلی اور خروری چیز مالی و طیب دوزی اور نافع اور اچی غذا کا حصول بست سے پہلی اور خروری چیز مالی و طیب دوزی اور نافع اور اچی غذا کا حصول بست تعقی و رم بزگار شخص اہل د ذیا کے ساتھ اپنی طیب کی اہل دوزی اور اچی غذائیں کھاتے خذائیں حاصل کرتے ہیں تو ایک برم بزگار خص اکل حلال کے سب ایمی غذائیں کھاتے ہیں عمرہ طحام حاصل کرتے ہیں تو ایک برم بزگار خص اکل حلال کے سب ایمی غذائیں

اورا بل آخرت اورتقی لوگوں کے سامقائن کی آخرت میں شریک نہیں ہوسکتے۔
اورا بل آخرت اورتقی لوگوں کے سامقائن کی آخرت میں شریک نہیں ہوسکتے۔
اجھی غذائیں استعال کرنے سے جبانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جب خرور کو خربی المافہ ہوتا ہے جب ذریعے سے انسان کارہائے دنیا و آخرت و عبادات و غیرہ کو نوبی المجام دے مکتا
ہے ورمہ نا طاقتی سے دنیا دی فروریات اوراُ خردی عبادات سے محروم رہائے اور دیگر نفتہا کے دنیا حلال روزی سے کھانے کی ممانوت نہیں ہے لیکن کم خوردن اور دیگر نفتہا کے دنیا حلال روزی سے کھانے کی ممانوت نہیں ہے لیکن کم خوردن کی فق میں ہے اور خودمیت کے اور خودمیت کے فق میان وہ اور اُنتہائی فررورمال ہے۔

مرک لرامد اور مرک سی منزل کو طی کر وستم از از اور مرک سے معادت مفتول ہے کہ جناب رسولِ خراصتی الشرعلیہ واکہ وستم نے ارشاد فرہ یا بی یہ دین مفتوط اور سی کم منزل کو طی کر ومگر آسانی اور نرمی سے معادت کا بوجھ زیادہ نے ڈالو، کرجس سے بنرگانِ خراشنگ نے آجا ہیں۔ اس مسافر کی طرح نہ بنو کہ جوانی سوادی کو تیز کر کے تھاکا دے اور منزل مقصود کو نہ بہتے سکے اس است کو تیطان نے بہکا بااور گوشت اور لذیذ طعام سے منع کیا ۔ حالانکہ ایسا کرنا خلاف شریعت ہے ۔ لوگوں نے اسے نفوف بناد کھا ہے کہ ترک لذائذ کو گئے علی سرواخ کے اندر بیٹھے ہیں۔ جونکہ ال کے قوائے علی موراخ کے اندر بیٹھے ہیں۔ جونکہ ال کے قوائے کردیتے میں ۔ رفتہ دفتہ بیر کے خیال کو کہنتہ کرتے دسپتے ہیں بہو کہ ان کو گئے کہ دور ہو جاتے ہیں ۔ وقتہ دفتہ بیر کے خیال کو کہنتہ کرتے دسپتے ہیں بہو کہ ان کو گئے کہ اور باطل خیالات غالب ہو کہ ان کو گئے کہ اور باطل خیالات غالب ہو کہ ان کو گئے کہ اور باطل خیالات غالب ہو کہ ان کو گئے کہ اور باطل خیالات غالب ہو کہ ان کو گئے کہ اور باطل خیالات غالب ہو کہ ان کو گئے کہ اور باطل خیالات غالب ہو کہ ان کو گئے کہ اور باطل خیالات غالب ہو کہ ان کور ہو گئے کہ اور باطل خیالات غالب ہو کہ ان کور ہو گئے کہ اور باطل خیالات غالب ہو کہ ان کور ہو گئے کہ اور باطل خیالات غالب ہو کہ ان کور ہو گئے کہ کے جب دائیس آتے ہیں اور بر کو

محربهم ورجومت غنا دگانا) عنا اینی گانے کے بارے ی علمائے شیعی کوئی اختلاف نہیں ہے برعالم کے نزدیک غنا حرام ہے اور کیونکر مفتی کو جہنمی کہا گیا ہے اس لیے غنا گنا کان کیرہ میں سے ہے . غنا علمائے الرمنت کے زدیک مجی حرام ہے بجز چدعداء کے

جوصوفی خیال میں۔ حفرت ۱۱ م جغرص دق علالیت بام سے نقول ہے کہ میں غنا ہو وه مكن ہے بلاؤں كا معارائس كمرس قبول نبيں ہوتى م فرشتوں كانرول ہوتا بعداور جمت فراونری سے دہ گر جروم رہاہے۔

گانا اورراگ ریان بن العلب نے حفرت امام علی رضاعلیت می رضاعلیت می دریافت کیا: یاحفرت ؛ مشام بن ابرامیم کہتا ہے کہ آپ نے گانا سنے کی اجازت

حضرت نے فرمایا: وہ جموٹ کہتاہے ۔اُس نے مجھ سے دریافت کیا محا توسی اس سے کہاکہ کئے ام محتربا قرعلیات ام سے داک کے بارے میں سوال کیا مقا أنحفرت نے فرمایا: اگرحق و باطل كوجدا كياجات توراگ كس طرف موكا ؟ تو سائل نے عض کیا باطل کی طرف ۔

آنخفرت نے فرایا: تؤنے بہت درست کہا۔

• جناب ام حجفر صادق عليك لام في فرما يا: راك كي مجلس مير خلارصت کی نظر نہیں فرما تا یکیونکہ گا نا نفاق کا آسینہ ہے اور کانے والی عورت منعورته بع اوراس كى روزى كمانے والا بھى ملون سے - ا بی کیفیت دکھلاتے می تو بیر کتباہے آج رات میں یا بچ مرتب عرش پر کیا تھا۔ فورًا تصداق كرتے سي اورسى دلسيل يا توجيه كى عزورت نبي سمجة -

جناب رسول فداصلى الشرعليد وآلم وسم سي منقول ي كد: " جوشخص جاليس روزتك مرمع كوخلوص كعسا تقد فداك ليعل كرے كا السُّر تعالىٰ اس كے دل وزبان كى طرف علم وحكت جيتے كھول ديتاہے .

• نيز سربيعتى مرسول اورابل بيت عليهم السَّلام برافترا باند صفوالا ذليل وخواد موكا - سركام رضات الني كے ليے موناجا ہے۔ اگر رضا ك منداك خاطر کوئی برعت کرے گاقو عاصی ہوگا۔ خداس سے بیزارہے ۔

وافع رہے کہ علے کی ریا صنت خلاتِ امر خدا اور میں برعت ہے اگركونى جاليس روز مرى مشقت سے كشتى دولنے كى مشق كرے ، كيا يرعسادت موسكتى سى ؟ سركزنىنى - ا ورىز حديث مذكوره سى يدمطلب سے اورىزى علوم موتاب بلكه دوسرى حدبيث جسمي بدعت كومن فرما بإسيراس معقصوديهي

اخلاص عباوت كمعنى معلوم مون ك بعد مجهمي آسكتاب كم جالیس روزاس طرح چے میں رسنا کیسا د شوار اور بےسود کام ہے بلکھیں گرائی ہے۔ دمکھنا جاسے کہ کیسائرافرق ہے کہ اس عالم می جومحف الدکے لیے دین حق ک اشاعت کرے اور حکمت کے چیٹے اس کی زبان سے جاری موں اوراکشخص میں جو اعالِ برعت میں کوشش کرے۔ اورشیطان کے بہرکائے توگوں کو کم ی كارامسته دكعلات\_

جنانچرسفیان توری اور عباد بھری وغیرہ ہمیننداکتر معصومین علیم السکام بماعتراف كرت دي اوردين كوبكارت ب شادی کے موقع پرعورتوں کے مجھ میں جبکہ کوئی مرداس میں شامل نہ ہوڈومنی کا گانا بعض نے جائز رکھاہے اور لعبض نے حوام انگراس کے حلال ہونے پرایک معتبر

حدث آتی ہے۔ و ایک شخص نے اماع الم است الم سے سوال کیا کہ میرے بڑوی میں ایک

معنی ومطربر میزید جیب می میستد می میت وی می میرسی بروی باید معنی ومطربر میزید بروی باید معنی ومطربر میزید بروی اور اس کا واز سُنتا بروی و بروی اور گانا می نتا دیتا بروی و درگانا می نتا دیتا بروی و

الله في الفادر مايا اليا ذكر.

اُس نے وض کیا انگیں گانا کینے کے لیے توبیت انحلار مہیں جاتا اجکہ کا کا کان میں کا دائر ہوں ہے۔ کان میں کا دائر کی ہے توسک ایسا ہوں۔

• آپ فے ارشاد قربایا کیا تو نے نہیں سناکر آبھو انک اور کان مب ہی خل کے سلسنے گلاہی دیں گے۔

نیز آنخفرت نے ارت وفر مایا کہ قرآن مجید کوع نی کھن میں برخصوعلاوہ ازیں اُس صوت ولحن اور آواز میں مت برخصو کہ جو لجن وصوت اہل فینسق و فجور کی ہے اس لیے کہ برگن ان کیرہ میں سے ہے۔

و حفرت الم حفر صادق علی ت الم فرمایا که گانے وال کنیزوں کے خرم دونوں کے خرم دونوں کے دال کنیزوں کے خرم دونوں می اور اس بہتے سے دوزی حاصل کرنے والا ملحون ہے۔ ان کنیزوں کو علیم دینا (غناکی) کفرہے اور غناکا کمٹننا نفاق ہے۔

بعض علما دنے رائے دفتا پرشتہ مری کوعروسی میں عورتوں کے گانے کو ان میں کی مرتبہ خوانی کو جائز قرار دیا ہے مگر مہتم یہ ہے ان سب سے اجتناب

عیون الاخبار الرضای ہے کہ بھی نے امام رضا علایہ الم مے دریا فت کیا: یاحفرت اگانا کیساہے ؟

ر الذَامَرُوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِلهَا "

يعنى (حب وه لغوامورك بإس سے كذرتے سي تو كريوں كى طرح كذرجة ي )

جوکوئی اپنے نفس کوراگ ٹے سے باک دیکھ اس کے واصطے بہشت میں ایک درخت ہے کہ جب حکم فداسے بلایا جائے گا تواس سے الیبی آوازی پیرا ہوں گی کہ کبھی ذرائنی ہوں گی جن لوگوں نے دنیامی راگ مُناہے وہ اس کی آواز نرائس سکیں گئے۔

عنا كوسى علمار نے بربیان كيے بي كد ، آوازكو كلي برانا كرسننے والے كواس مي لنت محسوس بور غناكو فارمي مرود اور اردو مي راك كيتے بي ۔

فنا یہ کہ پڑھے والے سے کہا جائے۔ تو نے کہا اجھا بڑھا اور سننے والے پرغم یا خوشی طاری کرے۔ ایسا کر نا حرام ہے۔ سواتے چند موقوں کے جومت ٹن کا میں یعض کے نزدیک غم یا خوشی کی حالت بیراکرنا' شرط نہیں دگائی گئی کیونکہ واگ عمر مااس کو کہتے میں جو دل پراٹر کرے۔ اگر کسی خاص آکھی کی طبیعت اس سے خوش نہیں موتی تو کوئی والیا نہیں جیسا کہ شہر کی خاصیت شرینی اور دل کوخش کرناہے ۔ اگر کوئی خاص آدی اس سے خوش نہیں مون اقو شہر کی خاصیت نہیں براتی ۔ بلکہ خاص طبائع میں میں احساس کی کی مجمی جانے گی۔ ذكر بزبان - ذكر عوم حق بال فضائل الم بيت يتاوت كلام باك اللب دُی۔ اسارِ پاک البی کا پرمنا ، مگریرمب دل سے تیلے ہوئے اوکا دہوں و زبان سے جاری مول۔

منقول ب كدهناب امرالمونين عليك الم في فرمايا: جو بوت بده الو ر الله كو ما وكرم وه أس كوظا مراً ما وكراب بحقيق منافق اس كوباً واز لبند ادرتے ہیں المحیس کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرما اے کہ:

" وگ ریاکاری سے خلوق کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہی اورانڈ کا ذکر نہیں کرتے

و خناب رسول فدامتی الشرعليه والرقم كاارشاد ب كراطاعت مدا حفیقتًا یہ ہے کہ اس کی یاد زیادہ کی جائے ۔ اگرچنماز وروزہ اور تلاوت کم ہو۔ اور معصیت خدایہ ہے کہ اس کی یاد کم کی جائے اور اس کوفراموش کر دیاجا گرچنماز وروزه اورتلادت زیاده مجر<sub>س</sub>

حفرت الم موی کاظم علی سے اس نے ارشاد فرمایا، کوئی چیز شیطان کو ال قدرم وح نبس كى حس قدر رادر موس سے ذكر خداكر ناہے اور ذكر رسول ورذكر الربيت يسول يا توت يطاق انتهائي رميخ وغم اورحسد سے فرياد كرتا ہے فالك فرشة أس براحنت كرتي بي -

و حفرت، محفرصادق عليال المعام معددات محدموت موسى فرونرعالم صوال كياكر توجه س زديك برك يدكيا بخرسي زدیک والوں کی طرح بات کروں یا توجھ سے دور سے تومیں مجھ سے دور والول فهرع أواز ملبدكفتكوكرونء

جواب الما امين يادكرسف والون كي بهت قريب بول جو محي الوكون

و حفرت المعمستداً وعالمت الم التالية الم في الشادفر الا كم عنا كتابان كرو من الشادفر الا كم عنا كتابان كرو من المستحد التي المن كالرف المن المن المن كالمراف والول برعذاب آتِسُ كالم اس كے بعداً ب يآيت تلادت فرمانى و وصيت التّاسي مَنْ يَشْتُم يُ لُهُوَالْحَدِيثِ لِبُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لِجَنْمِ عِسْلُ وَ يَتَّخِبُ ذَمُا مُنُولًا الْمِلْكُ كَ لَهُ مُوعَذَا بُ مَّكِهِ بُنُ . (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل " لوگوں میں سے کچھ لیے ہیں جو بہو دیا طل اوار (یا سخت لہواور باطل )اور وہ بات بعنی و آواز جوالشرے غافل کردے ، کو فریدتے ہاں تاکہ راہ ضام بمثلادي حسك بارسي وه نادان بي اوراسترا ومداق كرتي ديزحق اورراه فرا بر على وانول معان كے يے عداب حت ب

و حفرت الم حجفرها دق علاكت مين تقول ب - اس اير ماركم ك تغيرين ك" فَأَ خِتَنْنِهُ إِللِّي حَبِيَّ مِنَ الْأَوْقَانِ وَ اجْتَنِبُ وَاقِلَ المؤور " (سروه الت- ١٠٠)

يهال يرقل الزورائص مراد غام -

المفرديم ، دربيان ذكرالهي في المفرديم ، دربيان ذكرالهي في المفرديم ، دربيان دكرالهي في المفرديم و المفرديم الم يادخاكى مختلف اقسام بيراول يادخدا مالت معصيت مي خلاكويد كرك تركيم معصيت كرنا - دوم ، بارضا ، اطاعت كوقت رسوم ، يادِضا عطائے بعمت کے وقت ، جہارم ، یاد مذا ابلا و مصیبت کے وقت بنج ، مادفد ورول يَ تَفْكر درصفات ِ الْهِيِّ ومعنى قرآن واحاديث رمول وابل بِيت يشاشم، آگراً چھلنے کودتے ہیں ،گر سے حالت حریث اُنھیں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ فسّا ق و فیّا کہ محفلِ شراب اودلاگ دنگ بریمی ایسا ہی ہوتا ہے ۔

صوفی مرحق بین صوفی فرخے کے صاحب بوعت ہونے کا سب سے بڑا گواہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سی فرقے کے داوی نے ایک دوریت بھی سب سے بڑا گواہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سی فرقے کے داوی نے ایک دوریت بھی سب بھی بیان نہیں کی کہ جناب رسالت آب قوال سن کہ بعکس اگر آمکتہ وسے منقول اس سے بھی اس کے بعکس اگر آمکتہ وسے منقول ادعید واف کا راب سے کو اس کے بیان کا بھی تواب سے او مزادوں میں کوئی ایک ہی اس بھی برطل کرے گا۔ اگر چیذ مرکا رحلقہ با ندھ کرحق ہو کے درہے ہوں تواس میں جنا کہ بھی کو اس میں جنا کہ بھی کہ کے درہے ہوں تواس میں جنا کے بھی کہ کے درہے ہوں تواس میں جنا کہ درہے ہوں تواس میں جنا کہ بھی کہ درہے ہوں تواس میں جنا کہ دوری کے درہ کی درہے ہوں تواس میں جنا کہ دوری کے درہ کی درہے ہوں تواس میں جنا کہ دوری کی درہ کے درہ کی درہے ہوں تواس میں جنا کہ دوری کے درہ کی درگ کی درہ کی درگ کی درہ کی د

گرعابد اورنیک لوگ اکمز صحص شام تک مناجاتِ البی میں گریے کرتے ہیں۔

لورشيده تنهائ مي محفى طورياد كرتيبي وه مير مخلص بنديب اوردومري ياد با واز بند ' رورسے چنے جِلا كركيا كرتے ہي تاكدومرے نوگوں مجى سنيس اور ديكيس وه ريا كارا ور دنيا واردي -

وہ رہا کاراور دنیا وار ہیں۔

• کر جبلی حفرت الم محتربا قرطالیت الم من فر ، یا: جو کو قد ولی ذکر فداکر ما اس کے لیے اتنا تواب ہے کہ خدا کے سوااس کا کوئی اندازہ نہیں کرسکتا ۔ ''

اس سے تابت ہوتا ہے کہ شور قول مجا کر ذکر اللی کرنا اور فریاد کرنا شریعت کے خلاف ہے اور مرعت ہے ۔

صوفیوں کے ذکر جائی ہی علاوہ فرکورہ قباحت کے اور مجی کی خرابیاں ہیں۔
مثلًا عاشقان اشعاد اور رندا نو خرابی، راگ سے با واز بلندگاتے ہیں اوراسے
عبادت سمجھے ہیں۔ یہ نرمہب امامیہ میں بالاتفاق حرام ہے ۔ اس کے علاوہ اور مجا
ناشانستہ خوابیاں اور حرکتیں کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، ناچتے ہیں اور یہ تمم
امور سمجھی کرتے ہیں۔ حالانک جناب وسولی خواصتی الشرعلید وآلہ وستم نے ارشاد
فرمایا ہے "جوسجدی شعر مرسے اس سے کہدو وکہ خرااس کا مُنہ توڑ ہے گا بسمجہ
قرآن پڑھے کے لیے ہے ۔"

يدلوگ السااكثر وبشتر شب جمعه اور دوز جمعه كرتے ميں عالى كرشت دوني جمعه ميں شعر ملي صنا كروہ ہے .

اگراس سم کے دوگوں سے کہاجائے کہتم خلات شریعت کیوں کررہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہیں قرب حال ہوناہے ۔ حالانکہ قرب خدا بعیر یابندی شریعت مکن نہیں ۔ اسی ناش آست حرکتوں کو صوفیا حال " کہتے ہیں ۔"حال یع عُن جوزی کے باطل خیالات دماغ میں سلتے ہیں اور گلنے بجانے کے شودوغل سے جیشیں

شال مدجانیں گے اورا محیں کی طرح شور وغوغاکرتے کرتے اُجھِلے کو دنے لگیں ہے
یہ لوگ تعلیماتِ آئے کے جکس ساری عرائے کام کرتے ہیں جن کوعلمار فرح م
کہاہے اورخود بھی جانے ہیں کہ نہ خداکا حکم ہے اور نہ رسول خدائے ایسا فرہ یاہے ر
یہ لوگ قیامت کے روز اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے اورکس دسیل سے تواب کے
مستحی میوں گے۔

جناب امام جعفر صادق علائت لام کے باس ایک شخص عافر سوااور عرض کرنے لگا: باحضرت امیں نے ایک دعا اختراع کی ہے۔

آبٌ في فرمايا: اس كوهيواردو اور ده دعائي برهوجوم في تعليم كي ي

وْكُرْحِفْى كَى كَيفْيْت عبادت كادوسر طراق وْكُرْخِفْى بِ

اس میں ہروقت اور ہرکام میں ول خواکی طرف متوجر رہتا ہے۔ اس کاظاہ ہو اس میں ہروقت اور ہرکام میں ول خواکی طرف متوجر رہتا ہے۔ اس کا طابہ ہو کہ معتبر سندموجود مذہور ، برعت ہے ۔ سنیعول کی کتا بول میں تواس کا کہیں ذکر نہیں مسنیول کی کتا بول میں تواس کا کہیں ذکر نہیں مسنیول کی کتا بول میں تواس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ مگر کہتے ہیں کہ مع وف کرخی نے حوات مم رضا علیات لام سے رویت کی ہے لیکن یہ غلط ہے۔ اول تو بیکہ معوون کرخی کا ام مرضا علیات لام کی خدمت میں فیصنیا ب ہونا معتبر نہیں ۔ کہتے ہیں کہ یہ انخطرت کا دربان نصاء اس کی بھی کوئی سند نہیں۔ دورت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ معروف کا بیرطر مقت واؤد طافی نصاء اور جا کی نہا ہیت متعصب ہی تھا۔ اکتر علیم مشلام سے اس کا کیا تعلق ہوسکتا ہے ۔ شیبترے یہ کہ معروف کرخی کے علیم مشلام سے اس کا کیا تعلق ہوسکتا ہے ۔ شیبترے یہ کہ معروف کرخی کے اعتماد کی سندالیے لوگوں سے ہے جن کی براعتمادیوں کا ذکر کر زبائی مذہ سے نہیں اعتماد کی سندالیے لوگوں سے ہے جن کی براعتمادیوں کا ذکر کر زبائی مذہ سے نہیں

جیسے سید محد نو مختش نور عبومبری سونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ میرے اس دعوے یہ

تام الرول متقق میں ۔ چ تھے یہ کہ ان مثائ کا خیال ہے کہ ذکر خونی کے مختلف طریق میں جب مراکک طریق میں اس طرح مراکک کی سنداس کے ہر بر پہن ختم ہے۔ بانچ آب یہ السی عبادت کو نماز سے بہتر کہتے ہیں۔ کیسے موسکتا ہے کہ امام علیاستے الم عرف اس کو ہی تعلیم فرماتے اپنے اصحاب میں موسکت اور کو نہ بناتے ۔ اگر ہم کہا جائے کہ تمام اصحاب میں عرف معروف کو تی کو ہم اس کی قابل ہے ۔ اگر ہم کہا جائے کہ تمام اصحاب میں عرف معروف کو تی کو ہم اس کی قابل ہم تھی تو اب مرکس و ناکس کو کیوں اس کی تعلیم کی جاتی ہے ؟ کو ہم اس کی قابل ہم تھے ۔ یہ ان سے بہتر مونا چ ہم اس کے لیے کہاں میں ، اگر کو تی جمہول ان دونوں بزرگوں کی فضیلت میں آتی ہمیں ، اس کے لیے کہاں میں ، اگر کو تی جمہول ان دونوں بزرگوں کی فضیلت میں آتی ہمیں ، اس کے لیے کہاں میں ، اگر کوئی جمہول ان دونوں بزرگوں کی فضیلت میں آتی ہمیں ، اس کے لیے کہاں میں ، اگر کوئی جمہول غیر معتبر مربیم کی کیا جائے ۔

مساجری تعظیم و توقیب و داخی موکر مساجد کوخد نے اپناگر ارشاد فر ایا ہے ،اس لی فاسے کہ قرب خدادندی حال ہونے کی جگہ ہے۔ در من اشر تعلیٰ مرکان سے پاک ہے۔ دوسری جگہ کی بدنسبت مسیر میں فیمضان اور رہ خد زیادہ ہے ، اس لیے واجب نمازیں جن میں دیا کا خطرہ نہیں ، مسیر میں اوا کہ نام ور کی فد زیادہ ہو ہے ، اس لیے واجب نمازیں جن میں دیا کا خطرہ نہیں ، مسیر میں اوا کہ نام ور کی جب کے گھر میں بڑھتا بہتر ہے۔

میں جیسا کہ زکوۃ دین علائے بہتر ہے اور نماز تهجہ کا گھر میں بڑھتا بہتر ہے۔

مد خط تعجبہ لی سے بوجھا کہ فدا کے نز دیک زمین کا کونشا قطعہ زیادہ لیے ہو سب سے حض کیا جسیرا ورا بائی سجد سے زیادہ وہ محبوب ہو سب سے جب کے اور میں جائے۔

مدین میں سے ایجو کوئی جعرات اور شب جمعہ کوسج دیں جھاڈو دیکھر کوڑا بام زیکال دے ، اسٹر تعالیٰ اس کے تمام گناہ تخبش دیتاہے ۔"

جناب امام حجفرصادت علیست الم فروایلی که عصوری اندر خرید و فرویسی که عصوری اندر خرید و فروخت ندکرو به اور داد الان فریا و منزو اورسی مجرم کومنزادین اورا واز مبند کرنے سے اجتنا کی جیمی عرمت میرکا خیال کرے تھو کے سے پر میزکرے اس کی میا دلوں کے دفع موسے کا باحث موکا ۔

جناب رسول خداصلعم نے ارشاد فرایا: جو کوئی مسجد سی جراغ رفتن کرے ، جبک اس کے دیتا اور میں مان عرش اس کے لیے استعفا آرکی ہے۔

استغفا آکریں گئے۔ و حفرت امام علی الرضا علی سے موایت ہے کہ شیطان ایک موز خاب کی مالیک لام سے موایت ہے کہ شیطان ایک موز خاب کے اُس سے کہا ، کیا تومیرے سوال کا جواب دے گا ؟

· اُس نے کہا کیوں نہیں! میں آپ کی مخالفت کریکتا ہوں۔

• آبِ نے فرمایا یہ سل کر تو لوگوں کوس طرح میما ماہے ؟

• اس نے کہا 'کل بتلاؤں گا۔ دوسرے روز سنیطان بندر کی شکل میں عور توں کا خولھورت لیاس بہن گر آیاجی میں مختلف رنگ ہے۔

• حفرت کیائے نے فرایا ، یرزنگ کیے ہیں؟

• شیطان نے کہا ' یہ دہ مختلف رنگ ہی جوآدی ایک رنگ سے قالویں نہیں آتا تو میں دومرارنگ استعال کرنا ہوں یہا تک کہوہ

قدات میں اکھاہے ، اندنعالی نے ادشاد فرمایا : فین پرمراگھر مسجدی ہیں ، خوشاحال اس بندے کا جو اپنے گھرسے وضوکر کے میرے گھرآ کرم ہے زیارت کرے بسپ حس کے پاس کوئی ڈیارت کو تنے اس کے لیے لازم ہے کہ سے والے کی خاطر کرے ۔ بشارت دو اُن لوگوں کو جو دات کے اندھیرے میں مسجد کے اندرا سنے ہیں ۔ قیامت کے دوز اُن کے چرے نور سے چکتے ہوں گے ۔ قیامت میں مردہ مقام جہاں کسی نے نماز پڑھی ہوگی اس کے لیے گوا ہی دے گا۔

جنب رسول فدا صلع نے ارشاد فرمایا: جوشخص قرآن مجدیہ یہ اور سعدس جائے بہشت میں اُس کے لیے خدا و نبر عالم ایک محل بنا آہے۔
انٹر نعالیٰ جب سی گروہ کو گناہ زیادہ کرتے ہوئے دیکھتاہے تو اگران میں
تین مون موجود مول تو ارشاد فرما ہے ، اے گنبگار و! اگریتین مومن تمھادے
درمیان مرح تے جوایک و سرے کے ہمرر دہیں ، میری سجدوں کوآباد کرتے ہیں ، ہر

• فضل بقیاقسے دوایت کہ جناب اوم جعفر صادق ع نے فر ایل ہے کہ اس محفر صادق ع نے فر ایل ہے کہ اے کہ ایک ہورا ورگھرکا بزرگ مہر در ہے ہو البس موتا ہے توان تین اُمورسے خرور کم ایک اس کا حاصل موتا ہے ۔ قبولیت وعام جو بہشت میں ہے جائے گی ۔ باکسی دنی وی بلا سے کہنے کی د عام کا بوتا ، یا حجت ایمانی والا بجائی اس کو ملتا ہے ۔

مسجدي جاروبشى كاتواب منقول بي كمبرس جارودينا ايك المال المالي ال

تماز وليف كامسحور اداكرنا زباره موجب أواب ب حبكه نماز نافله كاكو يں اواكرنا زياوہ بمترے . فكر خدا بھى اگرمجدى موقومترے سكن اگر باكادر باخون بوتوسيدي ذكرخوا فركزا بهترب - (مقصديب كه ذكرخوا موما تاز ہو، د کھادے کی اسٹرکولیندنیں۔)

م حفرت الم معفر صادق علر الم المارث ادب يمن جيزين قيامت کے روز فراسے شکایت وفریاد کریں گی۔

(۱) وه وران متجتب ین کوئی نماز نر فیصا مور

وہ عالم جوجا بول میں مواوراس کی کوئی حرمت مرکب

ری وہ عالم جوجا ہول میں ہواوراس ل لوئی حرمت نہ کرے ۔ رم) وہ قرائِن جوطات میں رکھ دیا جلسے تاایں کہ گرد دغیاراس کے اور آجا اوراس کی تلادت نے کی جائے۔

و جناب امیرالمونین عالمیت م نے ارشاد فرما یا کروتخص مجدکا ہمام موا در نغركسي معقول عذر كے ليے كوس كاز راس اس كاز قابل قبول مني . مسجد كم مرخدمت باعث تواب ہے۔ جب رو دغيره سے محبر كومان كرنا ايك فلام أزاد كرنے كے بابرہے.

الخفرت منے ارشاد فرمایا کرمسجری روشنی کرنے والے کے لیے ملائكه وحافل نومش أس وقت تك استغفار كرتے ميں جبتك وہ روشني باق رہی ہے۔

و جناب صادق المخ عليك المارش دركام قدر ب كمساجري خرس دفروخت سے اجتناب کرنا چاہیے ، جبوٹے بچوں کو سجرس داخلے مونے سے منع کوں ، دلوانوں کومسجد میں مذائنے دیا جائے ، ورام شرہ کے مے اعلان یا فراد کرنا میں میے نہیں ہے. أخرى قالومي أجا ماسيد.

• حفرت كيان فرايا بمهي أوف مجدر هي فتع يائي ي ؟

اس نے کہا انہیں الیکن میں آپ کی ایک خصلت بہت لیسند

• آپ نے حرت سے لوجہا ' وہ کیاہے ۔؟

• اس نے کہ آپ کھانا تدرے زیادہ کھا لیتے ہیں جب کی دجہسے میاد خاس آپ تسابل سے کام لیے ہیں لعنی عبادت کے لیے دریے اکھے الى اورى بات مىرى خوشنودى كامبب ب.

• حفرت على الله من دست دعا بلندفو لمن ادع ص كيا يلك

والے! اب کینی شکم میر ہو کی بھی کھانا نہ کھائے گا۔

جن وكول نے باوخد كاطرلق كانے كيانے يا ترتم وغره كقرادديلي ان کے جاب می صون یہ کبدریا کافی ہے کہ کوئی صوفی اسٹیعہ یاستی اینہیں بتلاسكنا كحزب ركول خدام وكسى الم واصحاب كباريا على ك فريقين في كسى مطرب یامطرب (گانےوالے یا گانےوالی) کوائی محبس میں رکھا ہو یاکسی صحالی وغیرہ كوحكم ديا بوكه وه استسم ك موسيقي وغيره كم مفلير منعقد كرير

عناب رسول خداصل مشعليه ولدوتم في الشادفره ياكا الجذر! " خاذ دن كالسنون ب" اور زبان بزرگ ترب ـ" بعبى بوزبان سے عقائرات ، ذكر شه دين ، ذكر فدكي جاتاب وه مزان عي زرك ترب حيا يخه الترتعالي فارت وفرمايات كم إنَّ الصَّلوٰةُ تَهٰى عَنِ الْفَكَةِ وَ الْمَانْكُونِ وَلِيدِ كُو اللَّهِ الصَّرُ " بِيْكُ مَارِ بُوا فَي اللَّهِ الْمُرْاقُ الرُّسُ الال سےرد کئی ہے اور اللہ کاذکر بزرگ رہی ہے و تازسے

لمغريازهم ورتصرق وخيرات

مضيلت تعدق وخراتي مینارا مادیث وارد مونی میان جندا مادیث می براکتف رکیا جا تاب و حفرت ام محمد باقر علاكيت من فرما ياكه ما لا باب كم ساتونيك كنا انقرامى خرورت بورى كناع بتكودورا ورعركودرازكرتاب.

نیز فر ما ایک ستر غلام آزاد کرنے سے ایک فج کا تواب زمادہے۔ اورایک معوسے کو کھا ناکھلانا مترجے سے زیادہ تواب رکھتاہے۔

و جناب رسول خداصل الترطب والمركم في ارشاد فرمايا ، كم عنا كا وقت معترق كرنا بلاؤل كودوركر تلب

و حفرت امام حفرصادق علیک ام سے متعول ہے کرا یک بہودی نے حباب رسول خدامستی الشروليد والرسلم كوسلام كے بجائے انسام عليك كما (لعِنى تِجْعِموت آئے) آخفرت منے جواب میں فرایا علیک السام ( رجّے می موت آئے ) اصحاب نے عمش کیا ، یا رسول اسٹرا اس نے آب کے لیے موت طلب کی ہے آپ نے فرا یا 'میں نے بھی اس کا جواب یہی دیا ہے کہ کھے موت آئے۔ یہ آج شام تک نقمۂ اجل بن جائے گا۔ ایک سانپ اس کے سرسی کے كار وهيمودى لكو الانحقاص واكر طرف جداكيا اورشام كوايب كمقالكرون كايث

اصحاب في جيداك كور عيمانو كها يارسول الندع بهودي توالمي كب زندہ ہے آپ نے میرودی کو ملایا اور فرمایا کہ لکرطلوب کا گنتھا زمیں پر ڈالدے ایک كمفًا زمين يرول دياتواس كمف سي سابك سان لكل كريم كا حفرت في

مصوال کیاکہ آج تونے کہا کام کیا ہے۔ اُس نے کہامیں دونان رکھتا تھا ایک

سائل کودیدیا دومراخود کھالیا۔ آ خفرت نے فرمایاسی صرفتہ کی وجہسے تجے سے بلائے ناکہانی ددمجی ورد يرسان تيرے يے بنام احل ايكر آيا مقار ديكواس سان كے مندس ایک لکردی میسی بوئی ہے اگر تو یہ کار خیر ندکرتا تو آج زیزہ والیں ندا تا۔

بجرفرا با صدقه موت كود فع كرتاب الركوني شخص چاب كرتام دن مرب معفوظام تواس كوجاسيكم على السح تصدق كماكر \_ \_

صدقه وجبرات كاتواب جرات كانحست كودوركناية

تووه اول شب مي صدقه دے كبؤنكه صدقه الله تعالىٰ كى انش غضك كم مجماتاً ایک دوز حضرت میسنی علالے ام دریا کے کنارے تشرایف لیجارہ تھے کہ الك عِكْم آب في توشدوان سے روق نكالى اور دريا مي وال دى۔ حوار دون في عرص كيا: ياحفرت! اسكاكياسبب عصرف وي روقي آب كے كھا نے كے ليے باقى

آ یے فرمایا :اس رونی کودریا کے جانور کھائیں گئے اوراس کا بڑا تواب ہے۔ • خباب رسول خداصتى الشرعليية والبردتم سكسى في سوال كيا: يا حضرت! كونسا صدقه الجماع - ؟

أتخفرت نے ارت دفرایا: اس قریبی کو صدقه دینا جو دشمنی کرناہے۔ اورفرمایا: صدقے كا تواب كس حق مت ب، قرض دين كاتواب المعاره حقة ورادر بوئن كرساته احسان كرف كالواب سي درج اورت رسي رشے داروں سے نیک سلوک کرنے کا تواب جوبس درجے متا ہے۔

جناب علی بن الحین علی سے دوشیوں کے دقت دوشیوں کے گھری اپنے دوشی مبادک پر اُکھا کرفقر رومس کین پرقسیم کرتے اور اپنے چہرۂ مبارک کوچھپالیت تاکہ پہچان نہ ہوکہ محس کون ہے۔ مریئہ منورہ کے تقریبًا ایک سوگھروں کا گذارہ صرف آنجناب کے صدقہ شب پر نھا جس روڈ آپ دوڑہ دکھتے تو حکم فرماتے کہ ایک گوسفند ذبح کیا جائے ، اُس کو پکو لئے اورشام کے توت دیگ کے بیاس آگراس کی خوشہو لیسے اور بڑے بڑے کا سوں میں جرکر فقرار ومراکن در میں اور خود آنجناب خشک دوٹی اور کھجوروں سے دوڑہ افرام میں افرام نے تھے۔

### دنياي مون كى تكليف وصبركابيان

جناب الم حجفرصادتی علیات لام سے دوریت ہے کہ جناب رسول فوا نے ادشاد فرایا : بلائے عظیم میفر کی طوف سے اجرعظیم عطام و تاہے ۔ جب فد این بندے کو دوست رکھنا ہے ۔ تو بلائے عظیم سی بنتلا کرتاہے ۔ اگر وہ بندہ اس پرراضی رہا تو وہ رضائے خداحال کرے کا دراگر راضی ندر با تو غضہ فیا میں گرفتاد سوکا ۔

• عبدالله بن بكر نے جناب الم جعفر صادق عليك لام سے بوجها: كيا مؤت جذم اوركوڑھ وغيرہ ميں مبتلاء بوسكتا ہے ۔ ج آپ نے فرایا: بلائيس حرف موتوں كے وسط مقرر كى كئي سي ۔

میمرفره یا: مومن سے اللہ نے عبدلیا ہے کہ دنیا میں اس کی بات قبول ند کی جائے کی اور اس کے شمن سے انتقام نالیاجائے گا۔ اور س کو ذلیل وخوالد میں مونا مراسے گا۔

اور فرمایا : مومن جارهالتون سے خالی نہیں ہوتا۔ اوّل یکراس کاکوئی برمہایر ستانے والا ضرور ہوگا۔ دوّم یکر گراہ کرنے والا سیطان در بے رہتا ہے۔ سوّم یہ کرعیب جوئی کرنے والا منافق ہجھا نہیں چھوڑتا۔ جو تھے یہ کہ لوگ اس سے حسد کرنے ہیں۔ یہ آخری حالت کیعنی حسد سب سے دشوار ہے کیونکہ حاسد اس پر مہتان با ندھتاہے اور لوگ قبول کر لیتے ہیں۔

بناب رسول خراصلعم في فرمايا: الشرتعالى ارشادفرما تاب :

د اگرايسا د مهوتاكد مجه بنده موس صشرم آتى ب تومس اس كه پاس

جهتے پرانے كيڑے بعى بدن د حان پنے كو من حجود ثا ، جب ميں يہ ديكھتا

موں كه بندے كا ايمان كامل موگيا ، اس كو كمز درى او دنگى معاش ميں

مبتدا ، كرتا موں ، اگرائس سے دل ميں رنج كرے تو والس ديديتا مول ور

جوراضى رہے تو اس سے والكر كے سے فخ كرنا موں ، "

َ " الخفرتُ فَغ الأك بودر إدنيا وكن كي يحبنم ما در كافرك ي المنافرة الكافر " الدنيا سِعتُ المومن وحبند الكافر"

مون کے ایمان کا درج میں قدر بلند ہوتا جائے گا 'آلام ومصائب مجی بڑھے جائی گے ۔ (جن کے رُہے ہیں سواان کوسوامشکل ہے)۔

ح جنب امر المونين علاست م نے ارشاد فرمایا "سب سے زیادہ مبت لائے مصائب انبیار ہیں ان کے بعد ال کے اوصیا آ اس کے بعد سے کھی مبت لائے مصائب والام ہورہ کے اسی قدر آپ ۔ اور مصائب والام ہورہ کے اسی قدر قریب ہیں جس قدر مبارش زمین سے ۔ اور معرفر مایا کہ اگر موئن بہاڑ کے قبلع میں محد قدم ہوجہ کے فرائس کو ما مورکر تاہے کہ اس کو آزاد بہو نجائے تاکم اس کے تواہی اضافہ ہو ۔

میرز مایا: ہمتم اورسب سادے شیده مجد و شام بلاؤں کے واسط میں۔
جناب اہم محر باتر علیات لام نے فرمایا: اسٹر تعالیٰ جب سی بندے
کو دوست دکھتا ہے بلاؤں کے دریا میں اُسے غوط دیتا ہے جب وہ دعا مرتا
ہے توفدا د نہ عالم ارشاد فرما آلہ ہے: اے میرے بندے میں حافر ہوں۔ اور قادر مجی ہوں تیری حاجت روائی پر ، جو آؤئے مانگ ہے میں تجے زیادہ دے سکتا ہو لیکن جو راحت تیرے لیے ذخیرہ کرتا ہوں وہ دنیا کی داحت سے کہیں بہتر ہے۔
لیکن جو راحت تیرے لیے ذخیرہ کرتا ہوں وہ دنیا کی داحت سے کہیں بہتر ہے۔
میں جنرت امام جفر حادت علیات لام کا ارشادہ کوئن رہ پالیس کوئی میں گئی کوئی نہ کوئی بالا اس کو ضرور رستاتی ہے بلکہ دہ موئن پر پالیس کوئی میں گئی کے میں میں گئی کوئی نہ کوئی بالا اس کو ضرور رستاتی ہے بلکہ دہ موئن پر پالیس کوئی میں گئی کے میں میں بیا کہ دہ موئن پر پالیس کوئی درستاتی ہے بلکہ دہ موئن پر پالیس کے معمدت ہیں مبتل ہی منہوا ہو۔

معیبت میں مبتلا ہی دہوا ہو۔

ادم علی نہوا ہو۔
کی دعوت کی اور حب صمی خانہ میں دستر خوال کی گاگی تو ان کا یا گیا تھا ہے اکا کم کی دعوت کی اور حب میں دستر خوال کی گاگی کی دعوت کی اور حب کا کہ کہ کہ میں اور کی گاگی کے مہارے دہی ڈک کیا اور منافع ہونے سے مفوظ رہا۔ آن خفرت سے صاحب خانہ سے فرما یا کہ تم حالے کو تم نے انڈا دیا جود لوار پر انبیٹ کے سہا دے سے دکا ہوا ہے نیچے نہیں گا۔
اُس نے کہائے النہ کے رسول اس میں جرت کی کیا بات ہے میں اس میں جرت کی کیا بات ہے میں اس میں جرت کی کیا بات ہے میں اس میں جرت کی کیا بات ہے میں

ائس خالتِ عالم کیسم کھ تا ہول جس نے پٹ کو بیغیر بِرِحِق بنا یا کہ زندگ میں کیمی میراکوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔

 جناب الم محتربا قرعليك للم مصمنقول بي كرحق تعالى في درو فرشتے زمین کی طرف بھیجے - راستے میں اکر موا کے اندر ایکدوسرے سے لا قات كى - ايك نے دوسرے سے دريانت كياكہ الله تعالى نے تجھ كيول بھيجاہے ؟ أس في كما: بال تنبرس ايك بركار خص في الحيلى ك وامن كس و في علم مواہے کہ دریا نے بابل یہ جاکر محجیلیاں مائی گیر کے جال کی طرف مگھیر کرنیجاؤں تاكه أس ظام و مركردار كي آرزولوري مواوروه دنيا مي مي اپني خوامش پوري كر بجراس فرشتے نے دوسرے سے دریا فت کیا : توکس لیے بھیجا گیا ہے ؟ أس نے جواب دیا: مجع توابک عجیب ساحکم سلاہے کرایک بندہ مومن مّرت سے تمام رات عبادت كرتاہے اور دن كوروزه ركھتا ہے حتى كدائسس كى عبادت وبندگ آسا نور میں مشہورے اب اس نے افطار کے لیے چیلے پر لم نڈی چڑھائی ہے ، جا آبوں کہ وہ لم نٹری چیطے سے الط دوں ، تاکہ اسس تكليف اورا يزاي أس كالقرب زباده مور

• سماعدادی سے منقول ہے کہ ایک شخص جناب امام حوفرصا دق علی محت میں حاصر ہودا ادرا نبی پریٹ نی اور تنگی کی تشکایت کرنے لگا۔

آپ نے فرمایا : صبرکر، خدا وندِعالم عنقریب راحت و کرام دے گا۔ بچھ دیر کے بعد معلوم مواکہ وہ کو فہ میں جیلی نے کا قیری ہے ۔ حفرت نے پوچھا : کیا حال ہے ؟

اس نے وض کیا: بہت تنگ اور بربودار جگر ہے اور بڑی تکییف سے تقدّرہ حفرت نے فرمایا: ونباتو مؤکن کے لیے قید فانہ ہے۔ میرتو آرام وراحت کیے جاہتا ہے ۔ ونیامیں اسٹر کے بندے ایسے تھی ہیں جو راحت اسٹر بھیجتا ہے اُن کو اس سے محروم رکھتا ہے اور جو کلا آتی ہے وہ اُن کے دا سط سوتی ہے ۔

ہے۔ مؤن کواکرساری دنیا دیری جائے مچرمی اس کوجورتام آخرت میں طفالا ہے۔ اس کے مقابلہ میں بیساری دنیا جہتم ہے اوراگر کافر کو دنیا کی تمامتر بلا وُں میں جکوریا چائے توجوعذاب آخرت میں اس پر کیا جائے گا، مس کے تقابیع میں بہائیں بحد می حقیقت نہیں رکھتیں ملکہ شل جنّت کے ہیں۔

جنائج بحفرت مام سن علی سی الم این اصحاب کے ہمراہ گھوڑے پر سوار لباس فاخرہ زیب تن بے تشرلفٹ کے جاریب تھے کہ داستے میں ایک اورہ مہودی مکر مارا ملااور آپ سے مخاطب ہوکر لوبلا۔

ا عفر زندرسول ایک مرکاتو یقول ہے کہ دنیا مؤن کے لیے جہم اور کا فرکے لیے جنت ہے۔ اور میں یہ دیکھ دیا ہوں کہ آپ ایک عربی کھوڑے پرسوار ہی بہاس فاخرہ زیب تن کیا ہے کس قدرش نزار زندگی ہے اور میں مبتلائے فلاس اس لوٹے بھوٹے حال میں زندگی گذار دہا ہوں۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو آخرت میں مبری جگر اور مرات دیجہ ہے تو فود ہی کہد در کا کہ یہ حالت میری دنیا میں میرے یے زندان سے بھی برر سے اور اگر تو اپنی جگر اخرت کی ابنی انتھوں سے دیچھ نے تو خود کہد درے گا تیرے لیے میزندگی جنت ہے ۔

نوب فداسے گریہ کرنا

ں جواب ملا: لے موٹنی! میں اُس کے چہرے کوآتش حبتم کی گرمی سے باقد گا اور فیامت کی تعلیمات سے اُس کی حفاظت کردں گا۔

سے بہشت اور بدہ گنہ گار میں اتنا فاصلہ ہو جتنا کت النزی سے عرش کا ہے اور
وہ بدہ پشیان اور نادم ہوکر خوب خداسے گریے کرے تو بہشت اس سے آئی قریب
ہوجاتی ہے جتنا آنکھ کی بلک ۔ جولوگ خوب خداسے اپنے گنا ہول بیر دنسیا میں
بہت روتے ہیں وہ قیامت میں اللّٰہ کی رحمت سے بہت شاد و خدال ہوں گے۔
ہرجیب نہ کا وزن اور بیانہ ہوتا ہے ، گر خوب خداسے آلسو کا ایک فطرہ آلش جہم

فرسادی قوم پردم کرتاہے۔

حفرت امام محمّر باقر عليت الم في فرمايا: جواشك تاديكي شب مين مض خون خداس أرضار برجادى مدا خداك نزديك اس سے زيادہ لينديدہ كوئى اور چيز نهيں ہے۔

منی حفرت اوم جعفرصادق علیات اللم نے فرمایا: قیامت کے دوز مب کی آنکھیں روتی ہوں گی سوائے تین شخصوں کے ۔ ایک وہ حس نے فدک حرم کی ہوتی چیزوں سے آنکھیں کو بندر کھا۔ دوشرا وہ جس کی آنکھیں اطاعیٰ میں داتوں میں بیدار رہیں ۔ تیسرا وہ جس کی نکھیں دات کو خون فدا سے دوتی ہی اسحاق بن عمار سے بسند معترضقول ہے کہ جناب اوام حبفرص دق ا

خالفت وترسال ہول ۔

اورك الودر! فرما يا المترتعالی نے کميں اپنے بندوں پر دوخوت پک جگرج نہيں کروں گا۔ جو محجہ عنوا ميں ڈرے گااس کواخرت ميں مجوت رکھوں گا اور جو دنيا ميں مجھ سے بيخوت ہوگا اس کواخرت ميں ڈرادُل گا۔ وہ کٹيرنسا کا جوانح فرگت نے الوُّدر کوفر مائيں النسے جند تمرات (شریح) مرتب ہوتے ہيں جو مابل ميں درج کے جاتے ہيں۔ کی خدمت میں نے عرض کیا: یاحض اگریکرناچا متنا ہوں مگراشک بری نہیں ہوتے اکثر اپنے عزیز وا قارب مردوں کو یادکرتا ہوں تاکہ کر سطاری ہو۔ کیا الساکرنا جا تزہے ؟

آئے نے فرمایا: جا تزہے۔ گرجب گرمیشردع ہوجاتے تدخد ای یادس مقرو

ایک اورمقام برفر مایا - اگر تحصی روناندائے تو رونے پردل ملکا وَ اگرمِسُس کے سرام بھی اشک آگیا تو بہت انچھاہے -

ایک حدمین میں جن ب امام جعفرصا دق علالیت لام نے فردیا: جب کوئی خوف لاحق مہویا استرنعالی سے کوئی حاجت دکھتا موتو چینے الشد کی شنار بجالاؤ بچر محمدٌ وآلی محمدٌ علیهم السّلام پردرُود بھیجو بھرروکر الشرص اپنی حاجت بیان کرد ۔ میرے پدر مزرگوا دفرما یا کرنے تھے ۔ بندہ اپنے الشرسے اُس وقت مہت فرسیب موتا ہے جب وہ سجد کہ خالق میں گرمیکُنال ہو۔

ے مفرت اور کی تعرب العالم کی العالم کی الم کارشاد کای قدر سے کہ اللہ کو دو قطوں کے سواکوئ تعلق اللہ میں دایک قطرہ خون وہ توجہ دمیں بہرجائے اور ایک وہ قطرہ جوتار سکی شب میں خوب خدا میں اسکے سے کل جنے

ص جناب زمولِ خداصتی الشولید واکردتم نے ارشا دفر مایا الدور است ادمی الله علی میں جگہ دے گا آدمی لیسے مول کے جن کو اللہ تعالیٰ موزقیامت سائیہ وش اللی میں جگہ دے گا

(۱) امام عادل (۲) جوان صالح (۱) جوجهي كرتصرق كرے .

(م) خلوت میں یادِخدا۔ (۵) دوستی برادرِمون سے برائے خوشنوری خدا

(۱) ممسجدے نیکنے والاج عیرسجدگاارادہ رکھتاہو۔ (۱) وہ خص کے جس کو ک خوروعورت لینے دام میں بھنسائے لیکن وہ کہے کہ میں خوب اللی سے

كرفدات تعاف بحرصي عذاب مازل كرسكنام والراكراع اليرتام النوم جن کے بڑے اعمال سے بھی زیادہ ہول "مجھرمی اُمیدر کھ کروہ معاف فراسکتا ے۔ اگرانسان فداسے اسمیرشش رکھے تواس کوھول مرعا رکے لیے ولیسی بى كوستى بى كى چاہيے۔ موس صحب ايان بني بوسكتاجب تك س بین پردوصفات نه بول" نخوت و رجا " اور به دولول صفات اس کی ذات والاصفات برغور وفكركرني سے بيدا بوتى ميں۔

فداوندع لم عادل سے وہ لینے بندول کے ساتھ ناانصافی نہیں كتاجس كحب قدر فرمت بواسى كے بقدر انعام عطافر اللے بلكرى گنازیاده معزورهبادت گذاریهنداب نازل رئاب ادر ما بزوشرمسار

كنبه كاركومش ديتاب.

و حزت ما م جنوصادق عليك السطيلام نے ارشد و ما ياكم اے استحق! الترتعالى سے اس طرح خوت زوہ رہنا جاہے گویا تم اس كو ديكھ دہے ہوا گرتماس کومنین دیکھ دیے ہولووہ تھیں دیکھ رہاہے اور اگر محصی برگمان ہوجائے کہ وہ محیں بنیں دیھر اے قدم کافر ہوجاؤ کے اور اگری مانے ہو کہ وہ تھیں بہر حال ہروقت دیکھتاہے اور اس کے باوجور اس کی حافری و موجودكي من باركناه كرت رمو تواياب كوياتم في اس كوتمام ويحف والول می سب سے زیادہ کر درشار کرایا ہے (حب کی موجود کی میں تم جوچا ہو کرتے رمووه این کزدراور مجوری کی بنا ریم سے موافذہ نہیں کرسکتا نے

و دوسرى مريث يى بى كروشخص خداك تعالى سے در تاہے تو مب بى اس سے درتے ہى اور جو خدائے تعالی سے منہى درتا وہ سب سے نوفزدہ رسباہے۔ اور الشريف لےسے درنے والے كالفس دنيا كى طون بركز

# باب (ثسات)

و شمرة اول درخوت ورجار جارهٔ کارنہیں ، مذا تناخالف ہوکہ رحمت المی سے ناامید ہوج کے اور مز اتنامیدوار ہوکہ خون خرادل سے مکل جائے ۔ لعنی خراکی رحمت سے نامید ہونا اوراس کے عذاب سے بیخوت ہوجان ' دولوں می گنام ن کمرہ ہیں۔ رجا كمعنى مي رجمت المى سائميدركمنا وخفى دعوائ رج کرے اوراعالی برزک ذکرے وہ کاذب ترین انسان ہے۔ اس کھے شال السي بى كەزىين مى كى پىتى نەكرے اورىمىل كى مىدركھے۔ حفرت امام سیدالسا جدین علیات م کاار شادے کہ " اے میرے مولا و آقا ! جب میری نظرانی کن مول پرجاتی به تو خالف و ترسال موج ته بول بيكن جب تيرى مجشش برنظرها تسب تواميدوار موه تا بول ي حفرت لقان في إن فرز نرونفيعت ككم عفرزند إيمرايك عال اگرم تام جن والس کے نیک اعل سے بھی زیادہ ہوں تب بھی ڈرتارہ

رغبت بنبي كرناء

ے جاب رسول مقبول سی استرعلیہ والموسم فی ارشاد فرمایا کہ جوشف کناہ وشہوت کی طرف مائل ہوا اگر وہ خوب ضرائی وجہسے اس کو ترک کرے اور گناہ کو انجام ندرے تو اللہ لیعالیٰ اس کے لیے آتش دوزخ حرام کردتیا ہے۔

# و مرودي "جدقعص "

(۱) کلینگی (حوالتقوت) نے بارسناد بعر صفرت امام علی ابن الحمین عالیم اسے دوایت کی ہے کہ چند مرکزت ہیں سفر کد ہے سقے کہ طوفان آیا کت تی فرق ہو گئی سب دوب کئے گرایک عودت ایک تخت کے سہارے سی جزیرے پرجا بہونچی جہ ل ایک مرد فاسق موجود کھا۔ جب اس نے عورت کود بی آواس کی طوت مائل مرکئناہ ہوالیکن وہ عورت لرزگئی ، چال کی روئی اور فریادی ہوگ۔ اس مرد نے دریافت کیا کہ اس قدر کیوں لرزی ہے کس سے توفز دہ ہے عورت نے سراسیان کی طرف سبند کیا اور کہا میں بینے فداسے ڈرتی ہوں۔

- . مروفًاسن في كيا توفي إيساكام هي نهي كيا.
- · عورت نے کہا : بخد امیں نے بھی ایسا گنا و نہیں کیا .

مرد فیاست سے سوچاکی جب س نے کھی ایساگذاہ نہیں کیا اور سی بہنمار گنہ کرچکا ہوں۔ لُہذا تجے تو خداسے زیادہ ڈرناچاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے ارادہ سے بازرہا اورایک طرف کوروانہ ہوگیا۔ واستہیں ایک واہب ہم سفر ہوگیا۔ دھوپ کی شدت سے پریشان ہوکر واہب نے اس مروسے کہا کہ خداسے وعاء کرے کہ ایک بادل نے بھے حس کے سدئے ہیں ہم اس دھوپ کی شدّت سے نجات پائیں۔

مردفاس نے کہائیں قدبے حدائم کارہوں مری دعار میں کیااٹر ہوسکا ہے۔ دامب نے کہااچھامیں دعار مانگتا ہوں تم آئین کہنا۔ دا مہب نے دعامائل اس مرد نے آئین کہی۔ جہانچہ دعار قبول ہوئی ، بادل آیا اور دونوں کے سرپرسایہ فگن ہوا۔ پھورمرے بعد وہ مقام آیا جہاں سے دامہ وہ مارہوا۔ مادل مردفائق کے سربرسایڈ گن دیا۔ دامیب نے کہائے جوان اوہ کیا جیز متی جس کی دھبسے میری دعار بنہیں جبول ہوئی بلکراصل بی تیری دعار قبول بارگا والم ہوئی۔ اُستی فقی نے اپنا کُل تعدر امیب سے کہرستایا۔ دامیب نے کہا مبارک ہو۔ خدا تھے سے راضی وخوشنود موا۔ اورکوشش کر کہ آئندہ جی دامنی دہے۔

(۲) حفرت الما جعفرصا دق علی کے لام کاارت اور کر بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ ایک بادشاہ بہت خوش مقار ایک روز بادشاہ نے قامنی سے کہا کہ مجھے ایک دانا شخص اور قابل وفاصل آدمی کی طرورت ہے تاکہ اسے میں دوسرے ملک میں ایک کار طروری سے جھیجوں۔

قاصی کا ایک مجائی تقاصی ندوم نهایت خولمبورت می واحنی اُس عورت کے عشق میں مبتلاکسی موقع کی تلاش میں تھا۔ پہوقع بڑا غنیت سج کر بادشاہ سے کہا میراایک مجائی ہے جو مہت مرتر و عاقل اور فاصل ہے۔ اُس کو حکم کے اگروہ مان جائے تواس سے مہتر مری نظر میں اور کوئی نہیں ہے ۔

بادشاہ نے اس کے شورے کو کہندکیا ادراس کو طلب کیا۔ ادھر قاضی نے بہائ کو مبزیاغ دکھاں شروع کیا ادربادشاہ کاحکم بہونی اورکہا کہ اس کی حکم عدولی نہ کرنا۔ ہم ٹی نے اپنی زوج سے تذکرہ کی جگسی پنیم فرائے خاندان سے تعتق کھتی تھی نہایت پاکیاد تھی اس نے کہا کہ بن ننہا رہنا البند ننہیں کرتی اس کے بادشاہ سے کوئی عذر ومعذرت اور مجبودی ظاہر کہتے الکار کردولیکین وہ نہ نا اور بادشاہ سے کوئی عذر ومعذرت اور مجبودی ظاہر کہتے الکار کردولیکین وہ نہ نا اور

اس کی جان مجائی۔ یہ دونوں ایک دریا کے کنارے کنارے سفر کررہے تھے کہ کھوٹی سیٹے ہوئے نفر کے۔ اُس مورت سے کہا ہم میں پیٹھویں دیکھتا ہوں یہ کون ہیں۔ اُل کے پاس گیا حال معلوم کیا یعلوم ہوا تاج ہیں ایک فیض نے اُل سے کہا میں میرے پاس ایک کنیز نہایت نین ہے۔ اگر خریدنا چاہو تو دیکھ لو۔ چا کہ ایک فیض دیکھنے گیا اور مہت لیست آئی۔ اس سے دس ہزاد رہے طے پائے۔ رقم ہے کریے چا گیا جب وہ اُس عورت کے پاس اُس کو لینے مرحز کہا کہ وہ میں مرا مالک نہیں گروہ نہ ملنے اور اس کے حسن وجال کو دیکھ کو ترخ میں کہا تھا گھر میری وفیق ہے۔ اور اس کے حسن وجال کو دیکھ کو ترخ میں کہا تھا گھر میری وفیق ہے۔

روانگ کے وقت یہ طے یا یاکہ ہارے یاس دوکشتیاں ہیں ایک ال بسباب دغيره كاود دوسري خالي لهذا خالك تيميم بيطيم كميسي اور مال و السباب كك تى مى اس عورت كوسمه للدي - جنائي روانه بوك اطوفال آباد مردوں کا شتی غرق ہوگئی سب مرکئے اس عورت کی شتی مع مال واسباب ایک ساحل سے جانگی اکری تو دیکھا ایک نہایت بُرفضا باغے جس بیرے جن ے ذانسان دایک خوبھورت محل منایت آراك تدبیرا مدانیا ہے كويا اين كمين كامنتظر بيدي باكدامن اس بي رسيف لكى اور ياد فداي معروت ہوگئی اس طرف بنی امرائیل کے نبیول پس سے اس دور کے نبی کوخدا کا حکم ہواکہ اس، دشاه کے پاس جاؤا ورکہوا نیا تصور ہے رہے فلال دوست سے جوف لال جزيد عير سكن بمعات كرائ ورنها راعذاب آني واللب بادثاه بعدلاش اس جزيرے ميں بهري و ديجهاكه نهايت نوستنا باغ ميں ايك خوت نامحل ہے میں ایک عورت میٹی اوراللی میں معودت ہے اسے کہاکہ مجھے بنی اسرائیال

بادشاه كاحكم بإكرروانه بوكيار

چنائچہ قاضی نے آپنے معبائی کی ذوجہ کی تنہائی اور مجبوری سے فائدہ اُٹھاکرائی پر دورے و النائٹر درع کے لیکن عورت اپنی پارسائی پر قائم رہی اورائس قاضی کی تمام ترکیبیں ناکام بنا دیں ۔ قاصنی نے کہاکہ اگر تونے میر کہنا نہ ان توسی کچھے بادشاہ سے کہ کرزنا کے الزام بی قتل کوا دول گا۔ اس پر مجبی وہ عورت نہ انی توق صنی نے بادشاہ سے ، ش کی چنلی کی اورائزام زنا کے جرم میں مرجم کی مزا کا حکم میکر عورت نے بادشاہ سے ، ش کی چنلی کی اورائزام زنا کے جرم میں مرجم کی مزا کا حکم میکر عورت نے باس پہر دنچا اورائس سزاسے ڈرایا میکن وہ اپنی بارس کی پر ق تم رہی ۔

قافنی نے اس کورجم (سنگساد) کرادیا اور پیمجه کرکم عورت برطی ہے جہ آئی جا سی ایک جات ہو اس عالم بیں بڑی جو سی مرکز عرب ہی تھی ۔ رات معراسی عالم بیں بڑی کی ۔ رات معراسی عالم بیں بڑی کی ۔ راب بی اورج کوکسی صورت ہے ایک راہب کے کلیسا بیں جو ترب ہی متعا بہدی گئی ۔ راہب نے ترس کھا کر انسانی جان بچانے کو بنا فریع ترجی اور اس کی دواو غذا ہے بھر لوپر مدد کی ۔ عورت بھی خلارا ہب کی سی دو بی کوشش سے دو ہی محت ہوگئی ۔ راہب کا ایک فرز ندی جس سے دہ ہی دمجت کرتا تھ ، اس کی فرت اس عورت کے بیرو ہوئی ۔ راہب کے الیک فرز ندی جس سے دہ ہی دمجاری وہ مجی اکر کے عشق جس مبتدل ہوگئی ۔ راہب کا ایک فرز در ترب کے خلام کی نظراس عورت پر بڑی وہ مجی اکر کے عشق جس مبتدل ہوگئی ۔ راہب بڑا غمز دہ ہو گئی ۔ راہب بڑا غمز دہ ہو گئی ۔ راہب بڑا غمز دہ ہو سے کہ بھر ہو تا ہے ۔ راہب بڑا غمز دہ ہو سے سے راہ ہو کہ کے رفع ت کی ۔

عورت، س تنهانی اولیم پی کے عالم میں جاری تھی کہ راستے ہیں، سُ نے دیچھا کہ کچھ لوگ ایکٹیف کو زد داکوب کررہے سکتے اس نے وجہ دریافت کی اُنھوں کہا یہ ہم اِسمَّومنہ ہے ۔ اس عورت کے پاس الب کی عطاکر دہ جورقم محی وہ دیکر چُرائیں۔ پہنے تو کمن چورنے کچھ تکھٹ کیا بعد ہے گفن نہ پُر آنے کا وعدہ کرکے ایک
اچھا کفن سے ہے۔ جب ہمائے کا انتقال ہوگیا تو کفن چررنے موجا اب تو پر گئے
اب اسے کہا خبر ہوگ ۔ لہٰذا رات کی تاریح پیں اُٹھ اورکفن پُرلالیا۔ جب خود بمیار
ہوا تو ڈراکرمیں نے ہڑی وعدہ خلافی کی ہے خواکو اب کیا جواب دوں گا۔ پہنے
ہول کو بُلایا اور وہنت کی کہ جھسے ایک گن وعظیم سرزد ہوئے الہٰ ذجب میں
سرجاؤں تو تم مجھ اس طرح جلا دُکر ہو پی تک جبل کرف ک ہوج بین اور اسس
فیک کو دریا تیں ڈال دینا تاکمیں حتری پنے پروردگار کے ملے جانے کے
ق بل شربول کفن چور کا انتقال ہوا اولار نے دھیت پر عمل کیا دریا کے رہت
حیث زن موا۔ دریا کو حکم ہوا اس کی فاک کو میٹم کر کے زندہ کم ر

خایخ کفن چر دنده محا خوانے اس سوال کیا کہ تونے ایساکیوں کیا جواب دیا ۔ الک ترے خون سے آواز آئی ترے دشتنوں کو ہم رافتی کوس کے تیری ایٹ ہمان کا دیے ۔ تیری ایٹ ہمانی کا دیے ۔

(م) ابن بالجرید سے منقول ہے کہ جناب رسول خداصتی المدعلید والم و تم ایک دوزایک درخت کے سائے میں تشربین فرماتے کہ ایک شخص آیااس نے نینے کھٹ اپنے جم سے "تا سے ادرزمین گرم پر لوٹن شروع کیا۔ بار ہار کہت تھا کہ الے نفس مزا چکو کہ عذاب آخرت اس سے زیادہ سخت ہے۔

ے فلاں میغمیر نے بھی اب میں فلال مقام کا بادشاہ ہول ایک قصور محبہ سے سرزد ہوگیا ہے اُس کی معافی کوآیا ہول ۔ عورت نے کہا کہ قصور کی معانی کے لیے لیک شرط ہے ۔ فلال فعال لوگول کو لینے ہم اہ لاؤ۔

حیائی بادشاہ ان مطلوبہ لوگوں کو سیکر آیا توسب سے پہلے ہیں۔

مادشاہ سے کہا کہ خداسے معافی انگو کہ البیا گنہ کہ کی بے گناہ کو بے شہادت نگیار

کردیا بھرند کروں گا۔ چنا نجہ بادشاہ کا قصور معان کردیا گیا۔ بھر لیے شوم کے بھائی واضی کو نا یا اور کہا خداسے معافی مانگو۔ وہ ردیا اس نے کہاجا و بمقادا گناہ می خدا نے معاف فروا یہ بھر اسب کو بلایا اس کا قصور بھی معان ہوا۔ دام ب کے خلام کو بلایا، وہ مبہت رویا اس کی معافی بحق بھی ہوئی بھائی رکو بلایا جس نے فروخت کیا بھا۔

اُس کو معاف فریا۔ سے بعد شوم کو فلب کبااوراس کو سارا قفد مرک نایا اور کہا ،

اُس کو معاف فریا۔ سے بعد شوم کو فلب کبااوراس کو سارا قفد مرک نایا اور کہا ،

اُس کو معاف فریا۔ سے بعد شوم کو فلب کبااوراس کو سارات فی نایا ور کہا ،

میں میں میں میں معادی ہو وہ بھاری ہو ۔ بیسہ کے لالجی انسان مائی بھید مل گیا ،

میں معروف دے ہے۔ بیسہ کے لالجی انسان مائی بھید مل گیا ،

میں ماری بون کھور وے دے ہو دو۔

رس ، حفرت ا ما على بن المحسين علاست الم سع روايت ہے كد:

بنى امرائل ميں ايک خص كفن چورتھا جو قبر كھود كرمُردول كے كفن چرا تا تھا اُس كا

ا يك بہسا يہ بيار ہوگيا اور سوجا كرجب ميں مرجا وُں گا تو يہ مراجى كفن جرائے گا لمہذا

اس كو پہلے ہى سے كفن دے دول تأكہ يہ يہ اُكفن مذ جرائے بهي يہ نے نے دوكفن

منگوائے اور كھن چوركو الحوايا كہا ميں آپ كا بُرا ہما يہ تو منہيں ہوں ۔ اُس نے كہا،
مركز منہيں ۔ ہمسائے نے كہا، ميرى ايك دوخواست ہے اگر قبول فرما وُ تو بُرا احسان

ہوگا - كہا فرمائي ميں هزور كجالاؤں گا يہ مهائے نے دوكفن اُس كے ساسے وُال

ہ اورسچا واقعہ ہے میں اپنی جیا زاد مین سے مجت کرا تھا۔ جبسیں
نے اس سے اپن خواشش کا ظہار کی تواس نے ایک کیفر رقم طلب کی ۔ جب
میں نے وہ رقم اس کو دے دی اور مقدر برآری کا وقت آیا تواس نے مجھ سے
کہ کہ ، ظالم تو خداسے نہیں ڈرتا۔ ایک مند در دازہ بلا اجازت کولتا ہے ۔ اُس
کا یہ کہ نظام کو خدا کا نینے نسگا۔ اور اس فعلی برسے بازر ہا۔ اگر معبود میرایہ
فعل تجے لہدرا یا ہوتو باتی بتھ بھی سٹادے۔

دُعارِخَم ہونی اور شیم دور جا گرا۔ تینوں نے نی زندگی پائی۔
(مترج ۔ معلوم ہوا کہ نمکول کی دُعاء سے بہاڑ بھی ہٹ سکتا ہے۔ )

(۲) کلینی کے لیسندِ معتبراً ما معفرص دق علیات لیام سے رویت کی سے کہ ایک دورا میرالمؤنین کا اصحاب کے درمیان تشرلیف فر واسفے کہ ایک منتخص آیا اور اس نے کہا کے امیرالمؤنین یا میں ایک لوکے سے تعلی برکا مجرم ہوں۔ مجدم موں معرف محجد معرور کافر وائیے۔

امرالوسنین نے کہا یہ سے چلاجا اسایہ تو مجنون ہے میر وہ فی اسے چلاجا اسایہ تو مجنون ہے میر وہ فی مسے چارجہ آبادر ہے میں اور یہی مطالبہ کیا۔ امرائوسنین نے فرمایا احب قراق اور یہی مطالبہ کیا۔ امرائوسنین نے فرمایا احب میں۔
وا اسلام میں مقلم کردو۔ یہ (۱) ماجھ پر با بدھ کر بہر وسے پنچ گرادد
(۱) اور کہا میں جلا دو۔ بالا اقد کون می سزالپ ندکرتا ہے۔ ؟
اس نے کہا میں سے مشکل الن میں کہا ہے۔ ؟
امرائوسنی نے فرمایا۔ اسٹ ۔
امرائوسنی نے فرمایا۔ اسٹ ۔
امرائوسنی نے فرمایا۔ اسٹ ۔

سے تخات پاؤں۔ ایک گڑھے میں آگ روشن کی تئی سیخص روما ہوا حب لا۔

رف رف در مرکار اور مرکز بادی میرے معود ایک رات کا واقعہ "بسرے معود ایک رات کا واقعہ

سفرتے کہ راستہ میں طوفانی بارش آئی تینوں بارش کے خوف سے ایک غاریں پن ہ گزیں ہوئے۔ بارش اور ہوائے ڈور بھڑا۔ ایک بچھر میہاڑسے گراا در غارے مُنہ پراکر کرک گیا۔ غارمت رہو گیا۔ یہ لوگ سخت پر دیشان ہوئے۔ آلیسس میں کہنے لگے۔ اب کوئی چارہ کا رنہیں سوائے اس کے کہ ہم ایک اپنی بج نیکی خد، کے حضور میں بیش کرئے دُعا ، کریں کہ بچھر کوغا ریرسے مٹا دے۔

الن میں سے ایک خص نے دونول باتھ آسان کی طرف بند کے ادر روکر عرض کیا بالنے دانے تو خوب جات ہے کہ ین نے ایک مردد درسے کام کی اُمِرت کچر چلا کی یہ بین نے دہ چادل کا شت کچے چلا کے یہ مگر دہ بغرائجرت لیے چلا کی یہ بین نے دہ چادل کا شت کے ۔ اُن سے جو حاصل ہوااس سے گائیں خرید ہیں ۔ جو ہ دہ نوا والیں آیا اور اپنی اُمِرت طلب کی تومیں نے دہ گائیں اُس کو دیں ، وہ دلیتا تھ کہتا تھا کہ تجھے سے تو کچے والے چاول طے ہوئے تھے میں نے کہا ، یہ اُمہٰی دانول کی آمدنی ہے بین کے اُس کو رضا مندکیا اور یسب کچے تیرے خوف سے کی آمدنی ہے تیرے خوف سے کیا۔ اگر یہ سب کچے ہے ، اور تو میرے اس نعول سے داختی ہے تو اس تچے کو ہٹا ایس اُلی اگر یہ سب کچے ہے ، اور تو میرے اس نعول سے داختی ہے تو اس تچے کو ہٹا ا

دوسرے خص نے کہا، مداوند آبو خوب جانتاہے کہ میں ایک دا اچنے والدین کے واصطے کھانا ہے گیا وہ اتفاق سے سوگئے تھے میں نے کھی، اچھا نہ مجھا اور دہاں سے ہٹن محی ابستدہ کیا اِس خیال سے کہ ہیں ہیں دار ہو جائیں اور کھانا طلب فرمائی اور مجھے نہ پائیں ۔ چنا بخہ دن محل آیا ۔ اگر پیمرا فعل جوم ون تیری رضاجو کی کی خاطر تھا بچھے لیہ ند ہوتواس بچھ کو ہڑا دے۔ بھر محقہ الدار در کا

# حضرت يحيى عليك الم كالرب جنب دمالت أجلع مضفول ب

كه: حفرت محيى عليك لام كومجين مى سے زُرد وعبادت كاببت شوق تفاء بیت المقدس میں جاکر دمیانوں اورا حبار کودیکھتے کہ بالوں اور نیشم کا لبانسس مینے ، سرکے بال ستونوں سے با نرجے ہوئے عبادت کررہے ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ کے پاس جاکر عرض کیا کہ جھے بھی ایسالباس بنادیجے ناکرمس بھی اسی طرح بيت المقدس مي جاكر عبادت بحالاؤل ـ

والده نه كما: بييا ! صبركرو متحارب والدسغير خدا آجائين توس أن س مشوره کروں گی۔

جب حفرت ذكريا عليك لام آئے تو جناب يكي عليك لام ك والدمن ال سے ذکر کیا۔حضرت نے فرا یا : اے کی ! تم ابھی بچے سوالساادادہ کیوں کرتے م ؟ أُعفون نے عرض كيا: باباجان ! آب ديكھة مين موت مجھ سے فيو نے بحِوْں کو بھی منہ ہے چھو لیے اطمینان ہو؟

ير كنكر حفرت ذكريا على التيلام في ما دريجيلي سے فرمايا : جساب كميس ولىيا ي كردو ـ

بيس مادرميني نے اُن كے ليے بالوں كا سرائن اور لوبي بنادى ريد اُسے بهن كرسيت المنقدس مي جاكر عابدون كے ساتھ معرد ن عيادت موت .

ایک روزینی علی الم فے اینے بدن کودیکھاکہ بالوں کے دباس سے زمى بوگيائ درف لگے.

خاوندِعالم کی طرف سے خطاب مہوا : اے تینی ! کیااس لیے روتے ہو کہ تمعارا جم زخى اور لاغ بوكيا ؟ قسم ب مجه اب جلال ك اكرابك نظر ميرى حبتم كودكيد

جناب امرالومنين مجى اس كى حالت زاركود يكي كردون اور فرمايا اشخص توف ال كر عرش كورلاديا - رحمت خداجوش زن بونى اورتيرب بسام

گناه معان موئے۔ (۷) ام محستد ، قرعالی کے اس مینقول ہے کرنی اسرائی لی میں الكحسين عورت جاية حسن وجال مي معرون على السين عجد أوجوالول كويه كت سوث سناكراس عورت كواكر فلال مشبور عابرهي ديكه ل قركراه مرطان عورت نے سنا اور حسن کے آز مائش کودل جا ہا۔ اُس عابد کے وروازہ بر يهو في وق الباب كيار عابر في ريحة كركم ورت ب الدراف كا عانت م دی عورت نے کہا کہ آگر آب نے مجھے بناہ دری تو کچہ جان جومرے بھے کے موے ہیان سے تجت د شوار ہوجائے گی۔

كيسن كرعابد ف اندر كل ليا عورت في حادراً تارى عابد حران رہ گیا اوراس کی طرف الم تھ برھایا۔ بھر خیال آیا یمیں نے کیا کیا۔ گھری دیگ مي كهديك رياتما إنالم تقاكي ركد ديا دركها اب لين يك ك مزاديك عورت بدد بھ كرچنى بول بامر كھاكى ركوك سے كما دورو مابد

ا بنا ما تھ جلد رہا ہے۔ لوگ دورسے مگر عابد کا ما تھ جل چکا تھا۔ (٨) امام حجفر صادق على المست ايك دوايت بي كرايك ایک عامد کے پہاں ایک عودت مہما ن تھی ۔ دات عابد کومشرطان نے بركايا عابد كى بمحد من اور كجيد توني إس في ابن الك أنتكى آك من جلودى عجر خیال آیا اس نے بعر دوسری آنگی جددی۔ اسی طرح صح تک پا بخوں أنكليال جلادي اورضع كواس عورت سے كباكه جافدا كتم جيم ان سے بجائے۔

تولوہے کالباس گوا دا کردیے۔

ریسُن کرحفرت یجیی اس قدر روت کرُرخساد مائے مبارک میں دخم بِرُسکے اور کوشت گرگیا ، دانت نفرآنے لگے ۔ اُن کی والدہ کو جب خربوئی ورہ روتی ہوئی آئیں اور اوجھا: بیٹا! بیرتمھا راکیا حال ہوگیا۔

بھرآب کے والد نے فرمایا: ایساکیوں کرتے ہو ؟ میں نے تھیں اللہ علی مانگ کر طلب کیا تھا تاکہ بری آ بھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور ہو، گرتم تو مجھ سے لوشیدہ ہوجانے کاسامان کررہے ہو ؟

جناب یمینی شنع وض کیا: باباجان ! آپ نے ایک دوردوران و عظیہ فرمایا تھا کہ بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک کھائی ہے اس کو وہی عبور کرسے کا جو خود فراسے بہت دوتا را ہوگا۔

حفرت نے فرمایا: بیشک اببا ہی ہے۔ گرتم ابھی پتے ہو۔اسس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کی عبادت میں بہت کوشش کرنی چاہیے اور بسندگ کا حکم جیسا اوروں کو ہے تمحارے لیے بھی ایسا ہی ہے۔

والدہ نے کہا : اگر کہد تو تمعارے رُخماروں کے بیے دوگریاں تیاد کردوں تاکہ زخوں کی تکلیعت کم ہوجائے اور دانت ڈھے رس آنسو ان میں جذب ہوجایا کریں گئے ہ

آپنے عرض کیا: آپکوافتیایے۔

چنانچہ اُک کی والدہ نے دونرم گریاں بناکر دونوں کرفساندوں کے ادبر باندھ دیں ۔ میمرد کھاکہ : دونوں آسٹینس آنسوؤں سے ترس ۔ جب اسفیں نجھوڑا تو اسقدر بانی تھاکہ انگلیوں سے میم تکلا۔

حفرت ذكر يافي يدد ميد كر جانب آسمان مرسيند كيا اورع ف كيا : فرايا

یمرافرزندی می کوتجه سے طلب کیا کرتا تھا اتو ارم الراحین ہے اس پررم فرما۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیات الم جبعی کہیں وعظ فرماتے تھے تو پہلے یہ دیکھ یقے تھے کہ محینی تو موجود نہیں ہیں اگر وہ موجود تو تے اوان کے سامنے آپ بہشت اور دو زرخ کا ذکر نہ فرماتے تھے۔

ایک دوزآپ وعظ می شفول تھے کہ جناب کی عبالیسے ہوئے لوگوں کے درمیان آگر ہٹھ گئے۔ اور حفرت ذکر یا علی لیسے لام کو خبر نہ ہوتی ۔ آپ نے فرمایا کہ جبر لی نے مجھے خبر دی کہ جہتم میں ایک بہاڑ ہے جب سکان کہتے ہیں۔ اُس کے نبیج ایک وادی ہے جبے عضبان کہتے ہیں اس میں ایک کنواں ہے جس کی گراتی سوسال کی داوم سافت کے برابر ہے اس میں آتش کے تا ہوت ہیں ، ان تا بوتوں یں آتش کے صندوق ہیں جن میں آتشی لباس ، زنجر میں اور طوق ہی وہ طوق اہل جہتم کے لیے صندوق ہیں جن میں آروز قیامت گہنگا دوں کو میہنائے جائیں گئے۔

جب حضرت بینی نے برسنا تو وا غَفَلْنَا ہ کہ کر زور سے ایک و کی جب مورت ذکریا علالت لام وفط کی بینی اور فاموشی سے اُسلام کر بیا بال کی راہ لی ۔ حضرت ذکریا علالت لام وفط کی مجلس سے گھرائے ، مادر بینی سے فرما یا : جا وَ پینی کو تلاش کر دُ وہ جبہم کا ذکر سُن کر دو تے ہوتے بیابان کو نکل گئے ہیں ۔ مال دوتی ہوتی باہر آئیں ۔ اور فرکوں سے بوجی کہیں میرا بچہ در کھا ہے ؟ دور جاکرا یک چروا ہا ملا ۔ اُس نے بتایا کہ اس شکل وصورت کا ایک نوجوان فلال غادمیں بیٹھا ہوا روتا ہے ، کہ باؤں آنسووں میں ڈو ہے ہوئے ہی اور کہا ہے : اے میرے مولا! قسم ہے بری عزب تک تو جھکومیرامقام آخرت مذد کھائے کا مطنوا ا

ما دریخیی اُسی مقام پرچ مینجیس اوریخیی کودیکه کرچھاتی سے لگا لیااور

سىب جران ہوئے كرايساكون ہے ؟ كميا : كرعلى ابن ابى طالب عدالت لام \_

یرُسنکرسب نے مندیجرلیا ۔ انصادی سے ایکنے کہا: تؤسفہ ایسا ڈکرکیوں کیا ج کسی کونہیں بھا تا۔ ؟

ابودردان کہا: جرس نے درکھاہے وہی کہتا ہوں۔ ایک روزرات کو میں بنی نجاد کے نکاستان میں جانکلا رسنا کہ درختوں کے بیچے کوئی شخص نہا ۔ دردناک نرم آوانسے کہ دہاہے ۔ اللی اتو کیسام بربان ہے کہ اپنے بندوں کے سیساب گناہ درخقائیں میصاب گناہ دیکھناہے باوجود اس کے انھیں تو نے بیساب نعتیں عطاکیں کیے بڑے بڑے بڑے تفعود ہم بندوں سے سرزد ہوتے ہیں لیکن تو رسوا نہیں کڑا۔ فعدو ندا اساری عمرصات ہیں گذری منام آعال ہم بندوں کا گناہوں سے برسے داب تیری معفرت کے اُمیدواد ہیں تیری دصائے سواکوئی آرزونہیں ۔ برسے داب تیری معفرت کے اُمیدواد ہیں تیری دصائے سواکوئی آرزونہیں ۔ بیآ وازش کرمیں آگے بڑھا معلوم ہواکہ علی ابن ابی طالب علالے لا ہیں جو بھی کرد بھمتا رہا کہ حضرت کے اُمیدواد ہیں تیری دصائے سے بین مناجات کے بعد کئی رکھت نماذ بڑھی ، پھر کر بید و زاری ہی شخول ہوگئے اور سے کہتا ہے ۔

اد المی جب سم مغفرت عظیم کود مکھتا ہوں تواس وقت بندوں کے گناہ
ہوں بحقیقت معلوم ہوتے ہیں جب تیرے عذاب شدید بیز گاہ کرتا ہوں
تو بیٹیارگناہ دکھائی دیتے ہیں ۔ آہ ، ہمبت گناہ ہیں جنعیاں ہم بندے
بحو نے ہوئے ہیں لیکن تیرے پاس لکھے ہوئے ہیں اور نیزے حکم سے
ملا مکدان کا موا خذہ کریں گے ۔ کیا حال ہو گالیسے گرفتا دکا ، کہ خولیش و
افر باء اس کوچیڑا نہ سکیس کے اور نہ فریا دئن سکیں گے ؟ آہ ، کسبی آلش
ہوگ جو کہ حکم کر بھی جلاڈ لے گ اور انتر طیوں کو کباب کردے گی ؟ آہ کیا

اپنے دودھ کی قسم دے کرکہا: بیٹ ! گھرچلو۔ جب گھرلے آئیں توکہا: اے بیٹے! بیکبل کا لباس اُ تاردد کہ تمادیے جبم برخواشیں آگئ ہی البشمین کا نرم لباس بہنو تاکیجہم کو آلام ہے۔

جناب يني نے جول كي اور زم لباس بين ليا۔ ما در مبريان نے اُن كے ليے مسود ليكانى ، آپ كه ابي كرسود سے - اس قدر نميند آئى كه نماز كا وقت قف ہوگ غيب سے آ واز ، ئى : لے يخيى اہمادے مكان سے اس مكان كو بيند كرتے ہو؟ اور ہم سے بہتر مبدا يہ طلب كرتے ہو ؟

چونک کوا عظر بیٹے، آسمان کی طرف سربلند کر مے عرض کیا بالے مولا اِس توبیت المقدس سے بڑھ کرکسی مقام کولپند نہیں کرتا۔

چرآپ نے اپن والرہ سے اپنا کبل کالباس انگا اور بریت المقدس جلنے کے لیے تیاد ہوگئے ۔ مال نے ہر حید اصراد کی اور دوکنا چاہا۔

حضرت ذکریاعلیات ام ف فرایا : اے مادر مخینی ا متحارے دو کے پریہ مذرکیں گے ، انھیں جلنے دو ان کے قلب سے پردہ مٹادیا گیاہے ، دنیا کا آرام ان کے لیے کچونہیں ہے۔

حفرت يميني بيت المقرس بنج كرعبادت ين معرون بوكة .

## الوالائمة حضرت على علالت لام ك عباد

ابن بالوئی فع وه بن ذہر سے روایت کی ہے کہ ایک روز مم کو کھے در وراث میں بیٹھے تھے ۔ اہل بدرا ورسعت رضوا ن کی عبادتوں کا ذکر ہور ما تھا۔ ابودردا نے کہا: صاحبد! میں ایسے بزرگوار کا ذکر شنا تا ہوں کہ تمام صحابہ سے مال میں کم اور عیادت میں انتقل میں ۔ بی خص روز حساب کے خوت سے نفس ا آرہ اور خواہ شات نف فی پر قابیالیا ا ہے ، بہشت کا متن ہوج تاہے۔ قیامت کے روز مشیطان اپنے گراہ کردہ وگوں سے کے گا ، میں متحارا بادش دھ جو تم میرے پکارنے سے میرے حکم پرچپ پڑے ۔ مجھے کیوں بڑا بھو کہتے ہو اپنے نفس کو ملامت کرویٹ پرطان ور نفس آ، رہ سے جہاد کرنا ظاہری خمنوں سے جہد کرنے سے افضل ہے۔ مجارہ کفس یہ ہے کہ عقل سیم اور خواہشات نف فی سے جو مخالف

شریعت بول بازرہے.

ادم موی کاظم علیت لام سے منقول ہے کہ رسول فدا منے سٹارکو جہدر پر بھیج جب نشکر واپس آیا۔ آپ نے فریایا ، مرحب جہاد کو حبک بج لائے میں جب د بزرگ باقی ہے .

ور المركب المرسول الله الدورة جهاد بزرك كون ب ؟ المركب ال

ا المحفر دن مالی الم سے نقول ہے کہ رمول فرام نے الا درسوں کو مبعوث نہیں فرویا مرسی کو درسوں کو مبعوث نہیں فرویا مرسی کو دوہ بندوں کو مبعوث نہیں فرویا مرسی کو دوہ بندوں کو مبارت کرے الا دور مد قت کی بندوں کی نیز کو کا در سجود پر نفر ندکروس کے تو دوہ بادی ہوگئے ہیں اصل چیز کن کا مبول ہے تھی اور ہوگئے ہیں اصل چیز کن کا مبول ہے تھی تو مبری ہوگئے ہیں اصل چیز کن کا مبول ہے تھی تو مبری تو مبین کے بیاس مات جو مبری اللہ کا میں مات کے بیاس مات کو میں مات کو جہدی تاہے کہ یہ بات اب و بیس مات ہو مرک کے فریب میں مات کے جہدی تاہے کہ یہ بات اب و بیس مات ہو مرک کے بیاس مات کے فریب میں مات کے جہدی تاہے کہ یہ جو جہاڈ شیم شہر ہے برگر کر مات کا سے کو جہاڈ شیم شہر ہے برگر کر میں مات کے فریب کے فریب میں مات کے فریب میں مات کے فریب میں مات کے فریب کے

حال بوگا ، کرجتم می آلش کے دریا روش ہوں گئے۔

بہ کہتے کہتے استدر گریہ فرمایاکہ میکانت آ واز بلند موکئی کیجے دیر موقی اقری مجما کہ محیل پہر ہے اوت سے تھاک کرحضرت موسکتے ہوں گئے ۔ نما زضع کا وقت موگیا نفا ، قریب جاکہ جا الم کماز کے لیے بیدار کروں ، ہر خید آ وازدی ، جوب مذیا یا اور الم تھ نگا یا آدر علام مواکہ حضرت جوب خشک کی طرح بنے س وحرکت ہیں ؛ إِنَّا يِتلُهِ وَالْوَالْيُهِ لَا يَعْدُونَ بِي مُعْدِد تَعْدُ وَلَا يَعْدُونَ بِي اللّٰهِ وَالْوَالْيَهِ وَالْوَالْيَةِ وَلَّا اللّٰهِ وَلَّا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَرُوا ! انْ حَبِّ اللّٰهِ اللّٰهُ فَي مِی کیفیت موجاتی ہے ۔ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى مِی کیفیت موجاتی ہے ۔ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

میں پانی سے کرکیا ورحفرت پر کھی حیال دجب بوش میں آئے تو جھسے فرمایا: اے الووروا! تذا زردہ وگریاں کیوں ہے ؟

مين في وفي كيا: باحفرت إآپك مالت ديكه كر-

فرمایا : تراکیاحال کوگا ، اگر دیکھے کرفرشتے حاب کے بے ہمیں اسٹر تعالیٰ کے سامنے ہے جا ہمیں اسٹر تعالیٰ کے سامنے ہے جا ہمیں گے اور فرشتے ہیں ہے اور مرائی ہیں گے اور فرشتے ہیں۔ ناک صورت میں چاروں طرف کھڑے ہوں گے ۔ کوئی دوست اُس وقبت پاس ندائے گانہ تام اہلِ محشر میری حاست پررحم کھائیں گئے ۔ اے الوور وا اُاس و مشرک بندے جو خاص ہوں گے اُن کو ہمت رحم کھائیں گئے ۔ اے الوور وا اُاس و مشرک بندے جو خاص ہوں گے اُن کو ہمت رحم آئے گا۔

ابدر ردائجين كدوالله اكسى صحابى كاحال ميں نے عبادت اور خوت خلاميں السانهوں ديكھا۔

## تْمْرُةُ سُومِي مِخَالَفْتُ فَسُ

نفس الدرة السانى كى ضررساني سشيطات عيمى زيده جي -

ا بوذر الگرمنده الم كرتاب ليف تفس پر توخد كوا حنتارب بخش دے يا يز بخش مگروه طلم جومب دول بركياجا تاسيم اس كوعا دل حقيقى معامن نهيں كمة ا

الودر إظلم كاتين قسيس بي

و ایک وه ظلم عن کو خدا بخش دیتاہے۔

. ووراوه ظلم جن كو غدامين بخشتا.

ن تیرا دوظلم کے جس کا تعلق خداسے نہیں اور وہ اس کو معان کی بنیں کرتا۔

بہلاظلم جس کودہ معاف کردیتا ہے علم نفس ہے ۔ جوانسان سے خواہشات نفشانی کی بنا ہرواقع ہوتا ہے۔

و در اظلم مترک ہے جواس وحدہ لا شریک کا کوئی شریک قرار دیا

تبراظلم وهب جومخوق بركياج تب وه حق لعبادي دخراج

تمره جهارم" مزتت دنيا"

مروہ خص جمعوں عقل می رکھت ہے وہ جات ہے کہ یہ فی دنیا

وں سکانے کے قابل منہی ہے مگر سٹیط ن توکوں کواس کے عیوب کو حکیت

بن کر دکھ آ ہے اور عقل کی منظوں پر الیہ پر دہ ڈالڈ ہے کہ مرمفر چز مفرنظ

آ تہے۔ اور محفر صور ت عیر سٹی ہام کا ارت دہے کہ خدونہ عالم نے تہ م فوجوں

کوایک خزانہ ہی جمح فر مادیا ہے اور اس کی چی ڈید کے ہاتھ ہی دیدی ہے۔

لیس بی خض چاہے کہ اُن خوبوں کو حصل کرے اُس کوچ ہے کہ زید اختیار کے۔

ایر المؤین میں نے ایٹ دفر میں اگر کوئی شخص دوست آخریت ماص کرنے ہو

ہے تو وہ ترک دنیا اختیار کرے اور زاہر کوریجی یاد رکھنا چہیے کہ ترک ونپ ہے اس شے یں کی مہیں آئی جو ضرائے اس کی قسمت میں مکورویا ہے اور دنیا طلى اورخوامتر دنياسے اسيس زيادتى منيں مونى جوتسمت ميں مكھا جريك ي امرامونین ایک دورمسجدے سامنے سے گذرے نا کا وقت ہو چا تھ گھوڑے سے اُڑے ایک تفق دہاں کھوا ہوا تھا آپ نے فرما پاکھور كو كروس ره تاكميس فار برهدكرا جاؤل مردلات كونين في ناز بره عد بابر كر دی معور الجرسام مراس و آدی مع سام کے نائب ہے۔ بے دویم جواس کودینے کے سے نکامے تھے وہ مھر جیب یں ڈے اور کھوڑے پرموار ہو گھرتشریب لائے۔ قنبرے فرمای کدایک لگام بازارسے خربیرلائے تنبرساز فروش کی دوکان برگئے ۔ دیکھاکہ اپناہی سگام اس کے بیب ل شنگ رہا ہے۔ م على يه مراونين كالكام بمحاسب سكراب سي يداس في مجھ ایک فعل دورم س دے گیا ہے۔ قبر نے دودرم اس کو د ہے اور لگام لاکروں کودیا۔ بی نے تنبر سے فرمایا ، یہ کہاں سے اور کتنے میں ل گیا ۔ تنبر نے کہا دوورمم ميں يا ب نے فرما يا كس قدر مد كنت كف و المخف جو حائز بہے جيواركر

ا ، م جنوص دق علی سی م سے روایت ہے کہ ایک دوزر مولی خدا یکی دوزر مولی خدا یکی دوزر مولی خدا یکی دوزر مولی خدا یکی فنر مند نازل ہوا اور کہ کہ:

حضدا و ندی م بعد محتفہ درود و مسلام صند مات ہے کہ لے ہرے حبیب:

ویرخز اول کی چاہیاں جنن چاہو حس خزان سے چاہو خری کرو دیا کے تمام خزان مے جام کھی ہے دیا دہ مہنیں۔

الله كے رس نے زشتے سے زورد كار سے كمودكد دني كا

یں مبتلا کردے گی۔ دیھوجو بیوں سے چواگ وہ والس نہیں آتا اور چیا تی ہے وہ نہیں معلوم کس وقت روانہ ہوجائے۔ اس کی شادی و مسترت عناک والم آمیزے۔ اپنی عمر پراعتماد نہ کرواس ہے کہ جوجیز گئتی اور شارس گئی وجھم ہونے والی کوختم ہونے والی ہے۔ دیھویہ دنیا جلدفنا ہوجائے گی۔ لینے رہنے والوں کوختم کردتی ہے۔ اور اس نے کسی کوعز ت نہیں وی کراس کو ذلیل نہ کیا ہو۔ اس کی بادشا ہت عین ذلت ہے اس کی شرینی عین تلنی ہے۔ اس کی حیات مشتواموت ہے۔

کیاتم نے نہیں دیکھاان لوگوں کوجوتم سے پہلے گذرہے۔ کیمے دولمند تے 'کیے صاحب عزّت نے کوئی وزیر تھاکوئ بادشاہ 'مگرجب کئے توکوئ کام ز آید کسی نے بات تک نہ پوچی ۔ پھرائیسی جگہ اورلیسے لوگوں کوتم اپنا دوسرے ورس تفی سجھے ہوئے ہو۔ اس سے ہرگز مرگز دل نہ لیگا ڈ۔

ابن بابریہ سے روایت ہے کہ جب رسول مقبول سفر سے والیس استے توسب ہے جائے۔

کے مرتبہ جب سفرے والیس تشریف لائے اور خانہ ف طریعی تشریف ہے کے فود ہے ایک ایک مرتبہ جب سفرے والیس تشریف لائے اور خانہ ف طریعی تشریف ہے گئے مرتبہ کیوں دل برشا ہواہ اور دوگوشوارے بیچے کے زیات موٹ ہوئے ہیں ۔ نور انشریف ہے آئے ۔ بیچ بیجے گئیں کہ با بہ کیوں دل برشا تشریف ہے آئے ۔ بیچ بیجے گئیں کہ با بہ کیوں دل برشا تشریف ہوئے ۔ بیچ برف ابو بمری بیٹی میرا منتا بولی میں روانہ فر مائے نے گوشوارے اور پر دہ دیکھ کرتین مرتب فر ما یا ۔ تیزا باب بھے برف دا ہو بامیری بیٹی میرا منتا بولی اور پر دہ دیکھ کرتین مرتب فر ما یا ۔ تیزا باب بھے برف دا ہو بامیری بیٹی میرا منتا بولی میری بیٹی میرا منتا بولی کرنا میں دیا ہے۔ نیس اگر دنیا کی وقعت خدا کی نظری ایک برگس کی برابھی ہوتی تو کا فروں کو ، یک گھونٹ پانی بھی اس کی نظری ایک پرگس کی برابھی ہوتی تو کا فروں کو ، یک گھونٹ پانی بھی اس

گرتواس کے وسطے سے جا خرت میں گریز رکھت ہو۔

ے ایک دوسری حدیث ہیں ہے کرحفرت ایک راستے سے گذرے جہاں کورٹ پر کھا آپ نے اپنے اص

اصحاب نے کہا اگر میزندہ سوتاتو یک درہم سے زیادہ کا مدہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا ، کرمعبود قیقی کی قسم میری نظریس تمام دنیا اس بُزند الد

و دنیاکوایک مرائے مجوب میں کچھ دیرقیم کرنہے۔ یا دنی ایک دہ دولت ہے جو خواب میں ملی ہے جب آنکھیں جب آنکھیں بند ہوجاتی ہیں) جب کھنٹی ہے جب آنکھیں بند ہوجاتی ہیں)

ے ابوذرنے فروی سے علم وعق کوم صل کرنے والوا ولا داور مل سے دل مذکا و کیونکران سے علم وعق کوم صل کرنے والوا ولا داور مال سے دل مذکل وزیر کی مزل دوسری ہوگا۔

ے امرِ مُون بن آنے ارشاد فرمایا۔ زیادہ مال ودولت کی آرزو مذکو ک لیے کہ افزون مال افزون کی اور فرن کی اور فرن کی کہ کہ افزون کی اور فرن کی کہ کہ افزون کی کہ افزون کی کہ کہ افزون کی کہ کہ بہت و نیا انسان کو خلاے غافل اور ذلیل بنادی ہے۔ سی دنیا کے بے کیہ کہ جت حس کی است ر مشقت اور غنا ہے اور اننی م محت جم مورون ۔ جو کوشش کرت کے کہ مدن جو کوشش کرت کے کہ مدن جو کہ شش کرت کے کہ دنیا والو: ذراغور کروکس کی مجت میں کھوئے ہوئے ہو۔ یہ ایجی تھیں نکار باہم کی دھو میں ان کو بہت جدو میں نکار باہم کہ میں میں کی دھو دھو کی دھو میں کی دھو میں کی دھو کی دھو میں کی دھو کی دھو میں کی دھو میں کی دھو کی دھو میں کی دھو کی دھو کی دھو میں کی دھو کی د

الكران سے حاصل كيا۔ ؟

: الكيان فرق كيا- : النزاج ایات کی تیاری کر۔

رم ونیاکوس قدرنیاده طلب کے گاحرص میں اور نیادہ افافہ ہوگا جب طرح بیا سا دریائے شور کایاتی جتنا زیادہ بیتا ہے باس اور زیادہ برحتی ہے۔ حتی کرفوت ہوجاتا ہے۔

(۲) اس کاظاہر دل فریب اور باطن ہلاک کن ہے ۔ سانے میطرح ويجيني نهايت فوبعورت زم وطائم ، باطن بُرزبرعقلمندزبر بد نظر رکھ کر اس سے بہتاہے اور طفل غافل اس کی خوبصورتی کودیکھ کر اسے کھیے گا اور فرش ہوگا۔

رم) یدونیا نایائیداراورفانی بدرسول فدانے فرمایه "ونیای شال ایک اس درفت کی سے جس کے سا یہ اس کچد دروس فرار م کرے اور جبلاجا

(۵) دربان بيوفائي دنيا "

. مهوی فظملاک ام مضنقول می دنیاایک دوزانگن كرحفرت عيسى كے ياس آئى اوركہا كے عيشى بن مرتم ججوسے شادى كولو۔ حفرت عینی نے کہا ، تیری انجی مک کسی سے شادی نہیں ہوئی۔؟

اس نے کہا ' ہزاروں سے ہو یک ہے۔

حفرت عيشي في سوال كيا كيا ألفون في محفظاق دے دى ؟

دنیانے کہا میں بلکمیں نے ان کو مارڈالا۔

حفرت عینی نے فرمایا ، پھر تھے سے کون شادی کرے گاجواہے

#### ASSOCIATION KHOJA SHIA ITHNA ASHERI

ے امرانونی مفول می AMATE ایک باغ یں معروب آبیا می مقاکرسامنے سے ایک منبایت حسین وخورو عورت آئ اوركبك بسرابوطال إا گرتوميك ساتوشادى كريتون زمن کے متام خزانوں سے تھے گاہ کردوں تاکم تو س محنت ومشقّت

. میں نے کہ اوکون ہے ؟ اور تراکیا نام ہے؟

اس نے کہا میرانام دنیاہ۔

میں نے کہ ' دور ہوجا بد بخت 'میرا یہ بلچ تیرے کام خزاوں

و اوم معفرصادق عنفروایا و مناسع محبت تمام برائیول کی برون حبس کی نظریس و نیاکی کوئی قدرمه مووده صاحب قدرہے۔

المرويخي مفهوم دنيا " المخراف علي الم فرمایا جو درمی دنیا ہے اس ک شال رسیم کے کمرے ک طرح ہے جستد ركش زياده بوتا جائكاس قدرقبيد وبندر فبمتي حلى جائب كرجبتك مرة ج ئے رہائ مشکل ہوج ئے گر حریقی دنیاک مثل اس بکری کی س جس کی مرص اس کومبزہ زارس بیجاتی ہے ، خوب کھائی اورخوب فسرم ہوجاتی ہے۔ یہ فرہی ہی اس کے ذبع ہونے اور بوت کاسب بتی ہے۔ يادركه حب يش يرورد كارحا مرى بدك أوي رجزون كالحقي سوال بوكا.

جو نی کس کام میں گذاری ؟ .. عركس كامين عرف كردى .؟ یں جل را ہوا ورجا ہے کہ پرینہ جیگیں"۔ دنیا کے بے شاعیوب کے بارے یں قصد بلوھر اور یو ذاسعت "

درالفصيل سے بال كيا جاراب،

ابن بابری علی رحمه نے محمد بن ذکریا سے روایت کی ہے کہ مملکت بند دسان بیں ایک باشان و شوکت عظیم بادشاہ تھا جس کی ہیب رہ مایا کے دلوں برغیر عمولی تھی خواست نے اللہ دنیا کے مراعالی ناشاک تھی محبت کرنے والا اور بڑائی خوشا مرب ندھ جواس کے ناشانست اعمال کا مراح کے اس سے خوش ورنصی ت کرنے والوں کا ڈیمن تھ میکر ملکی نظم و فسیط میں بین جوار مطبع و فرما نبرد ارتھی۔ میلک و دولت المحب رہت تھا۔ دنیا اور دنیا کی برکاریوں میں سے تھا۔ خوان مدیوں کی مدح سرتی نے ورست بنادیا تھا ایسکی فردند میں سے تھا۔ خوان مدیوں کی مدح سرتی نے ورست بنادیا تھا ایسکی فردند

مام ہیں شورہ در کارہے۔ در سنا سے اس قدر شنظرہ کہی وقت گوسے

بالبراى منبي نكت

ہزاروں شوہروں کومار حپی ہو۔ (۱۶) طرلقہ نجات یا فتن از د نبا

امام موسی کاظم علایت دم مع منقول ہے کہ حفرت لقمال نے اپنے بیٹے کو دھیت کی کہ دنیا ایک عمیق دریا ہے جس میں مزار دن عزق ہو سے کہیں للزانجات کی فکر کریتقوئی کی شتی بنا اور اعالِ صالح سے کشتی کو کھر لے ۔ توکل کا باد بان بنا عقل کونا خدا بنا اعسام کو مصمم اور مرکون کر بنا

د، پینی دنیا

امام ہوئی کا خلم علایت مے مرایا " یہ دنیا ایک عمارت ہے جس کی چھت نہایت بہت ہے۔ اگر سربند کرے کا سرزخی ہوگا اور مرخب کا کر چلے گا مہ آدام گذرجائے گا۔'

دم، برانجائ دنیا

رسولِ مُذافِر مایا "نیر دنیاایک وه لذیذ غذا ہے جو زیادہ کھ نی ا جائے تودر درشکم کا باعث بنتی ہے

رو، دنیاواخرت یجاجم ننس برکتی<u>ن</u>

رسول خداف فراي "دنيادارى مثال أس مسافرى جبى معجوباني

یے کو جویہ دنیا کے فاتی ہے ترک کرویا اور قیقی سے کہ جودار باقی سے افتیار
کرلیہ ہے ۔ اوراب میری نظریں حیات موت ہے ، تو نگرگ دنیا ورد لینی
دنیا کی خونی عم، صوت ونیا ، بیماری ، قوت ونیا ، ضعف و مجبوری عرفت ہے ۔
ونیا ، ذلت اور کس طرح حیات ونیا موت نہ ہو حب کہ برائے موت ہے ۔
ای بوشاہ ، یہ دنی براعبرت کامق م ہے میں ایک آدی کو آقا بنائی ہے اسی کو فادم کھی بنادتی ہے ۔ بھی ایک آدی کو بنسائی ہے میراسی کو کا اقل ہے کو جمعی ایک اورکو کو بنس و کراسی کو اللہ ہے ۔ ایک کو ابھی عمل کے لیے برطاق ہے کہ میں ہی م محمول سوال کے لیے دراز کرتی ہے ۔ ایک کو ابھی عرف میں وکت میں ڈال دیا ہے ، بزرگ کو حقر ۔ رنیے کو ایسی مرورکو میز دن میرکو گرسند ، زندہ کو مردہ بنانے والی سے دل رکا نااگر ہے دقو تی مرورکومیز دن میرکو گرسند ، زندہ کو مردہ بنانے والی سے دل رکا نااگر ہے دقو تی ہنیں تو در کریا ہے ۔

ہیں و دریا ہے۔

اے بادر شاہ : یہ جا پ نے کہاکہ میں نے ترک ونیا کرکے اپنے نفس
اور لینے اہل وعیل کے سائھ دہمنی کی ہے، ایس نہیں ہے بلکہ ان کی دوسی اور سیح
خدمت کے لیے ناجائز خواہشات کو ترک کیا ہے البتہ وہ پردہ جو محبت دنیا
نے میری اَ بحکوں پر ڈال رکھ محقا وہ الحقہ چکا ہے ۔ اب میں دوست و دخمن
کو ۔ لینے اور بیگا نہ کو میچا نتا ہوں ۔ کون دوستی کے بیاس میں شیر کی طرح مجودی
کر دینے وال مقااور کون مجھے ہے کی طرح مجال ڈرلنے والماتھ اور کون خوشام کی
کے کی طرح کا طبنے کی فکر میں مقااور کون گرمسکین بنا ہور تاک میں سکا ہوا تھا۔
کے کی طرح کا طبنے کی فکر میں مقااور کون گرمسکین بنا ہور تاک میں سکا ہوا تھا۔
دیکھ رہے۔ ان میں ایک ہی تیراوی ور رہیں، سب سے کے یار ہی تیر ان تیں کوئی دیکھر رہے۔ ان میں ایک ہی تیراوی ور رہیں، سب سے کے یار ہی تیر ان تیں کوئی

يار دغمگساننېن راگر يهلطنت، يه دوت ، يه طاقت تيرے پاس مارس تو يجر

میس کربادشاه نهایت برافردخت بوا درجم دیاکهای کومیرس سن

جب وہ بادشاہ کے سامنے حا فرہوا۔ بادشا، نے اس کو بہت محب یا کہ سی ترکمیب سے اس کو اپنے دلستے پر ہے آئے می گرجب کوئی عورت کا بیابی کی مذیبی عضبند ک ہوکر پوجھ کہ تجد کو یہ گوششینی ادر ترکب دنیا کی رائے کس نے دی ہے۔

اس نے کہا میر کے مس نے۔

بدشہ نے کہا ' ترکفس نے تجہ کو بلک کی ہے ۔ المزامیں بیرے ففس کو وہ مزادین چہت ہوں جوایک ہلک کرنے والے کودی جی ہے۔
عابد نے کہا ' ان بادشہ ، مجھ تیری دان کی سے قوی امید ہے کہ تو ایسے اپنے اورمیب درمیان کوئی فیصلہ ہے دوسطے ایک قامنی مقر کرے گاجس کے فیصلہ سے میں مطن ہوجاؤں ۔ ایک قامنی مقر کرے گاجس کے فیصلہ سے میں مطن ہوجاؤں ۔ باد مخراہ نے کہا ' بتلا وہ قامنی کون ہے ؟

عابرے کہ ، جس کے نبصد پرمیں رمنی ہوں وہ قد صی تیری تلب بادشاہ نے کہا ، بیان کر کیا کہنچ ہتا ہے۔ یہذی ل تیرے دل یر سے بیدا ہوا ؟

عابدے کہا میں نے ایک عقدمدت سے کہ جربیوتون ہوتا ہے وہ اس جیز کوجس کی کوئی اصل وحقیقت نہیں ہوتی اور دہ کسی کام منہیں آتی اس کو کارآ مرسجو لیت ہے۔ اور دہ جیزجوانس رکھتی ہے اور کارآ مرسوتی ہے اس کو بیگا رسجو لیت ہے۔ اس کے بعدوہ بے حقیقت جیز کوا خیتا رکر سیا اور اصل کو ترک کردیتا ہے۔ جب ہے میں نے یہ ن توبیق بے حقیقت اور اصل کو ترک کردیتا ہے۔ جب ہے میں نے یہ ن توبیق بے حقیقت

خیال سے کوئی دین کے تذکرے ہی اس کے مماع نے کرسے ملک سے ویذار ع بدوں کونکل مانے کاحکم دیا۔ ملک کے وزرار میں سب سے زیادہ ع فن، مدتر باولت ہ کاوفادار میک وزیر تھاجس سے بادث ہمہت خوش تھا اس کے منورے بغرکونی کام بنام ندریا تھا۔دیگر وزراداس سے جلتے اوراس کے شمن تے۔ایک روز بارٹ ہ شکار کے اراد ہے بہرگیا یدوزیر کی اس کے ہمراہ تھا رستمين اس وزيرف ايك چان ك قريب ايك بزرك كوزهي يرا ابواد ايجا جوهل می در کتا تقارا حوال برسی کے بجرعلوم ہواکہ صحر فی در ندوں نے اُس ک یہ حادث بنادی ہے ، وزیر کواس کی حالت زار برطرار حم یا ۔ اُس مخص نے وزيرے كر كر كر الله فائدة فظيم يبدِي سكون كا- وزري كم كر أرفا نُرهُ عظيم مجمع منتج يبو بخ تب مجى تيرى الداد كرنامسس عالم مجبوري مين ميرا فرض ب مركبية وتركم تو محفي فالده بهوي سكتب . سُ نے كہا كم يُركى بات كوميں بنانا جانتا ہوں ـ وزير نے اس كى بات يركوني فاص توج ندى اورممراه لاكرمعا لجركواي حسس وهصحت ياب سوكيا-ایک وقت وه یاکه امرام ورجامدوزر منے بانم شوره کیاکہ سس وزرير ون اللهم الكرودان وك نظرون مع كلاناها مع ديناني يك حاسد وزير فيموقع پركتندن شابدات م سيكوكم عاليه ه! س وزير ساكر كار وزر بوسف رائي مرعايا براس قدراح نات در نفامات كرنام حي ك وجر سے رمایا مس سے انتہا فی خوش ہے اور اس کار زیہے کہ یہ کے بعد کرمیں ترکے مدهنت کرکے دنیا داری کو جھیوٹر کر دبنداری ختیار کرن جا ستا ہول۔ معرد كيس مكيامنوره ديتام -

دیجھنا سلام کرے گا ورجواب نہ پائے گا میں اب جس ماحول میں زندگی بسر کرر ما ہوں اس جس مب میرے رنین کار ہیں جو کچھیں کرتا ہوں وہ کرتے ہیں جومیں کہتا ہوں وہ بھی دہی کہتے ہیں میں نے دنیا کویوں ہی مہنیں ترک کیا بڑا سوچ بچھ کرجھ پوڑا ہے اس بے ایسے بے وفادشمن سے دوستی کیسی یہ

مجھے اگریہ کمیری تھیمتوں سے توعی ف ندہ اُکھٹ گا۔ بادشہ سے مستا درسن کر گئے ہوگیا یہ میری سلطنت سے نکل جا ؛ آد می ف مدہو گیا ہے اور اوروں کوھی فاسد بنا رہاہے ۔

اسی نطف میں بادیناہ کے فرند زید ترین تولد ہواا دراتی مرت ہوئی کرت مرک ہوگیا۔ وربھین ہوگیا کہ مبت پرتی کا عطا کردہ یراندہ م ہے۔ ملک کا بن مرک ہوگیا۔ وربھین ہوگیا کہ مبت پرتی کا عطا کردہ یراندہ م ہے۔ ملک کا بن مخرار نرزیت وا رائٹ میں ختم کردیا۔ لوگوں کوایک سال تک خوشی ، ش دی میش و شف طاح کی عام ہوگیا۔ فرزند ارجمند کا نام لیو ذہ سعت رکھا اور ملک کے تم منجون کے طلب کیا تاکہ فرزند کے طابع اور متقبل کے حالات سے طفع کی تم منجون کے مرف میں اپنے زہ نہ کے مرف میں اپنے زہ نہ کے مرف میں اپنے فن میں بند ترا ور فقل ترب کے مرف شرافت وعظمت وی میں امشرف و مہایت مرمن شرافت وعظمت وی میں امشرف و افسال ہوگا بلکر شرافت ، خرت میں بھی تم دمینداروں کا بیشوا ہوگا۔

بادرانا ہ کین کر منہ بیت رنجیدہ اور فکین ہوا سوچاکہ اب کیا کرنے ہے کسی طرح اس کو دین کے تقدور سے منحرف کرنا چاہیے حکم ہوا کہ ایک وسیع مرکان میں اناسن بوغ اس کورکھیں جہ ں چندا دھیوں کے سوا اور کوئی نہ ہو متاکید کی گئ کہ اس کے سامنے کسی وقت کوئی السی بات جس سے تحرت یا موت کا تفور ہو ہرگز دی کا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دین کی باتیں سن کر دین کی طوف متوج ہوجائے۔ اور ایس

ایک دونه بادت اور نویس کی میں اپنے مجبوب وفادار وزیر سے
کہاکہ میں سوچت ہوں سلطنت سنے سے قبل میں کس مال میں کس اور ہوکہ کے
سے کہ بعد میں بھی اسی حال سے دوج بار ہونا پڑے۔ لہذ کسی سلطنت سے
کیاف ندہ ہوغیر باقی اور ف فی ہے چاہت ہوں کہ اس کواس کے سی اہل کے برد
کرکے شغول عبدت ہوج وَل اس سلامیں تیر مشورہ مجھے درکارہے تاکہ
اکسی پرعمل کروں۔ وزیر باؤٹ ہی باتیں سُن کردو دیا اور عرص کی عایج،
حجر چزی فی رہنے والی ہو گرمی بہ دقت حصل ہو کی بجر بھی سکا حاصل کرن بریائے
بہتر ہے اور وہ چزیو ف فی ہوا گرمی بہ آسانی مصل ہواس کا حاصل کرن بریائے
بہتر ہے اور وہ چزیو ف فی ہوا گرمی بہ آسانی مصل ہواس کا حاصل کرن بریائے
سیکی رئے اور خیال نیک ترین ہے۔ خدا آپ کودین ودنیا کی نعموں سرز ز

وزیرکی بربات بادراه کو بری معوم بونی او سمجه کی کم وه حاسروزیر می که تم کمت مقد وزیر وانا با درخاه سے جد موا مگر دل میں بی خیال ہے ہوئے کہ بادر من ان برمیرے مشورہ سے مجم سے کچھ نار من سرگیا ۔ وہ شخص می کویات یا جس نے کہ مخاص میں بگڑی بات کوب نام بوں ۔ اس کو بوا یا ورساز دمتہ مثن بایا ۔ اکس نے کہ میس خوب مجھ گیا ہوں ۔ اس کا علی ج یہ ہم ور ت اور در باری ب س کو خیر یا د کہوا ور باور ش مص مقرام اور درویٹ ناباس میں اور در دیاری ب س کو خیر یا د کہوا ور باور ش مص می کار در در باری ب س کو خیر یا د کہوا ور باور ش مص می میادت ختیار فر مانی میں نے دنیا ترکی کردی ہے۔

چنا کچر وزیرینے ایب ہی کیا۔ بادشہ نے وزیر کی نقیرانہ جات دبچھ کریفین کرلب کر چاکسدور دیسنے بیشک ازروے حسر مجھے سے اس کی ٹرکایت کامتی ورند میرے ترک ملطنت کرنے سے پہنے یہ ترک وزارت ندکر تا۔

بادشاہ نے دوسرے ہی روزت ہی کم دیا کہ تام عابد وزاہراس کے مک ہے نکل ج ہیں تمبرے روزت ہی کہ دو عدر دونیات میں ان کو مہایا گیا دوئی کر گئے ہی جلوادیا اور حم دیا کہ جوکوئی جا رجی کسی عابد کو دیکے فورا آگ میں جو د کہ چھنے واؤں نے ملک کے گوشہ گوشہ ہے عابدوں کو شکال کر نزر آنٹ کردیا اور جعی سے مندوستان میں مردوں کے حد نے کی کوست گئی ۔

مک سے عبدونا ہونا پر اید ہوگئے ۔ حید جان ٹرعابدوں نے ، پخے مان رکھیل کرنینے کو کیائے رکھ ور ہوسٹیدہ رہے کہسی وقت جویائے وی کورونی ركه كسكي لوز سف بادخاه كافرزندب سيتمزكو بمويخ جياتها اورنبايت عقلند وان اورمد ترزين بوان مق اس كى دانا ئى اس كويرسوچنى پرمبوركرتى بى كواس كو چند ومیور کے درمیان یک گوٹ: تنه فی سی کور قدرکیا گیا ہے سوچ تھ کواس كاسبب باب مصعوم كرول . مجرخيال تات كرية تومب كجه سى كاك بوب ودكوب بت سے گا۔وہ لوگ جو س کے اس اداب شاہی اور راوز سطنت بت لانے کے لیے مقرر کیے گے تھے نامی سے بکتے تف سے جواس سے اس کی و ف فی کی وج سے سبت مرعوب اور مطیع مقاس سے یک روز لیو ذاسف نے کہا۔ کہآپ سے جھے قدرت مجت ہے اورمیں ہے کو بمنزر برسمجمتا مول ۔ اور بیب ن ناچ ہتا ہوں کہ بوٹ و کے بعد سرطانت کا وراثت میں مالک ہوں گاس وقت متھ را درج میرے عبر مطنت میں یاتو نئ بت بدنر موگا یا کمتر مان اور برترانی -

ائی خف نے کہا برترین کیوں ہوگا؟ شنر دہ نے کہا کہ مرا یک وال ہے س کا جواب، گرتم نے نہ دیا تو برترین سزا جوسی دے مسکتا ہوں وہ دوں گا۔ وكون نے كہا ماكتر بوجاتى ہے۔

م شمزاده ونياكاس بوفائ كاحال س كرمتار موا.

ایک دوز بچرمیرکونکل ایک بورسے کودیکھ ۔ سفید بال ، کرخمیدہ

چلنے سے جبور۔ بچھا یہ حال اس لوڑھ کا ہے : مرخص کامی حال ہوتا ہے؟

· وگون نے کہا ، سرائک کو آخر عمر س مات سے دوھ بر سونا

پرتاہے۔ شرادہ ، انسان کی کتے داول میں بیرمالت مرجاتی ہے؟

. كما ، تقريبًا، ننورسي -

و بعدس کیا ہوتاہے؟

بعدين مرج تا يعنى دار خزت كوسفر كرحاندي.

م شهزاده بيسنكرانتامتاتر بوار

استخص كوبكواياجس كم مي مجي تنها أن بيس بات مواتى تقى أس

ے بیصار اصل قید مالاه جب اف ان کیدونی نہیں ، بلکہ خرت ہے تواسان اس دنیاے اس قدر دل کوں مانے ؟

استحف نے موقعب لایا کہ برداناہ نے کیوں تنہ مقام

ين أب كوركما اوركيول بالمرتطف من كيا-؟

، شزادے نے سول کیا اکیا فداکے نیک بندے الیے عجی ہیں جو إس دنيا سے محبت ورکھتے ہوں ؟

• اس نے کہا ، بہت تے جن کو بادات دنے ملک سے تکاوادیا ، ور سبت سوں کوجوادیا ممکن ہے اب مھی ایک دوکہیں گوٹ مر تنهائی میں بیٹے

يَخْصُ شَهِ زَاده كم كمنے سے بر فالف جو اورليقين بواكم مير دعب و فدنى برگذه كرے كا ـ المذاتهم رز منجمور كى بيشكوئ . گوشت تنهائ \_ بابر ن نطنے کا سبب وین کے خبرات سے بے فری کا بعث سب سنبز دہ کو بلادياجي پرشزاده في شكري اداكي اورستنس كي فوش آئده س كي مبارك باددي.

جب ایک روز بادان اس کے یاس اس سے شایت دب سے سرم بول کردست لبد وف کی جہاں پن ہ ! میری مجھیں ایک کچھنیں الكهر والرائدة تنهائي وكورمقيدرك يكب وبالمرتاجا مرعي ارد الموع عي ير مرح يحرم كي في وري في عيد الريقعد عيد میں فن دربق کے حالات سے بجر بہر توکب تک ؟ یک روز بردید . خوربت لادے گی۔ آپ مجے باہر جانے کی اجازت دیں دیمری یافکر فیے بوک

بادات معجاكم برخوردرير رزتنباني فابر يوكيب وخفوى والوري علم ہواکہ دہ شہزادہ کو صطبل کے بہترین گوڑے پر موار کر کے جوی کی صورت یں ماہر نکائیں۔

لود سعت ، بڑی شن و منوکت سے بر مرکال کیا ۔ سری ملست یں ده روز روز عيديق. كر روزي كاب كاب شيز ده شبري ج تا ايك روز اكى دو دىول كودىجى : يك كاجيم متوزم ازرد بيره و دور انبين و دول لوجیا ہے ایسا کیوں ہے ؟

انفول نے کہ ، سے جم یں دردرت ہے جن کی دج سے سرایہ صت ہے۔ اور دوسرے کی منظوں کی خزال کے بعث بنی لی جاتی ری ہے۔ ا بھی کہ برشکایت ابنی کو ہے یہ مام ہے؟

ك مج لواتى ب-

بلوهر فی کہا ہیں آپ کے اس عزّت واحرام کا شکر گذار مول لیک
واقعرب نا نا چو ہت ہول کہ ایک ملک جی ایک بادرت ہ خروجو بی نیک کا دات فی شراست ہیں بھٹے پُرانے پُلے
فیش اسون میں شہور تھا۔ ایک روز میر کو جارہ تھ کہ راست ہیں بھٹے پُرانے پُلے
بہت دون فیر آنے لفظ آئے۔ بادشاہ دیچھ کر کھورٹ سے اُڑااُن کو سل م کی بھے
احر م سے بہش آیا۔ دو نول سے مصافحہ کیا۔ وزرام نے دیچھ اور بادشہ کا پیٹل
احر م سے بہش آیا۔ دو نول سے مصافحہ کیا۔ وزرام نے دیچھ اور بادشہ کا پیٹل
ن کولپ ندر ناآیا۔ بادشہ سے تو کچھ نہم سے ۔ بادشہ کے بطرے بھی نی سے جا کر
شکایت کی کہ بادشہ م نے آج ہیں اور خود کو ذلیل اور اس کو سخت ایج ہیں تا دیب کی
سنایا۔ بادشہ کا بحد نی بادشہ م کے پاس گیا اور اس کو سخت ایج ہیں تا دیب کی
برشاہ فا موش دیا۔ براوی فیر مرک والیں آیا۔

دوسرے روز بارشاہ نے منادی موت کو حکم دیا کہ وہ مجائی کے گرجا

( بادشه کاطریقه به تحاکرجیکسی کومنرائے موت دین بوتی تقی تو من محت سے منادی کرائی جاتی تقی ۔)

مندی موت کوکس کرسارے گریں کہرام بربہ ہو گیا۔ بھو کی ازیزہ جن نہ گھرے نکار اور موتا پیٹتا ور بار میں حاض ہوا۔ بادشہ منے بھی کی کا بیرحال دیکے کی ا

کی قدرجابل اور غفل انسان ہے یہ جانے ہوئے کہ کوئی جُرم فنے اید نہیں کی حس کی سزاموت ہو مردن منادی موت کی اوازسن کراس قرر طراکی ۔ اُس دن کویاد نہیں کرتا جب خالق عام کی طرف سے موت کا مذدی نِدا دے گا اوراش کے حضور میں سول ہوگا کیمیری عنوق جو آدم کے رشتہ سے تبرے اِسس انتظاری بول که وه مبارک وقت آئے کظالم بے دین کا فلاختم ہوا در ہم کو موقع ملے کہ دنیا کو ہدایت کرسکیں۔

شهزاده اُس روزسے اسم بی غزده اور سفر اساس کی دنرای کی خرجی عام ہوئی می کرا یک خص بہایت عابد وزاید بارس و پر برزگار بلاهر کی خرجی عام ہوئی می کرا یک خرمی . بدر بورشت به بدوستان آیا ، ادر سراندیب کوشهزاده کی جسس دین کی خرمی . بدر بورشتی مندوستان آیا ، ادر شبراده کے مقربین سے اجرول کا بباس بین کرمل تاکر کوئی س کو عدر سرحی می اور است خص سے جوشہزاده کے بہت ہی قریب تھ کہا میں سراندیب سے اور است خص سے جوشہزاده کے بہت ہی قریب تھ کہا میں سراندیب سے آیا ہوں اور ایک تاجر ہول عمر سے باس ایک جیزا کمیرسے می نورده مفید ہوا مذہ ورکو توانا دول اور مرمرض کی وہ بے شل دوا ہے ۔ کمزور کو توانا دول اور مرمرض کی وہ بے شل دوا ہے ۔ کمزور کو توانا دول اور مرمرض کی وہ بے شل دوا ہے ۔ کمزور کو توانا دول اور مرمرض کی وہ بے شاہوں کہ اس دوا کو شہزادہ کو دوکھلاؤں ، اس کیے کہ وہ اس کا اہل ہے . بہذ تجھے کسی طور سے اُس تک بہری اُس شخص نے کہا کم بہلے جھے وہ دوا دکھلاؤ۔

مبوھرنے کہاکہتھ ری آنھیں اس کے دیھنے کی تاب نہیں رکھتیں ، شہزادہ اس کا اہل ہے۔

سیم ن کروه خفی شهزاده کے پاس گیا اور بلوه کا ذکراس سے کیا۔ اس کی حق مضائل کی باتیں کسٹ کر شہزادہ ابنی فراست ذاتی سے بجوگیا کہ اس سے مفید معلومات خرور حسب منشاء حال ہونگی بین کنچ بلوه کورات کی تنہائی میں ننہز دہ نے طلب کیا۔ اور نہایت عزت واحتر، مسے بیش آیا۔ ادب سے سوم بجاریا نے طلب کیا۔ اور نہایت عزت واحتر، مسے بیش آیا۔ ادب سے سوم بجاریا نے اللہ عیر معرون ندیدہ تحق کی اس قدر تعظیم والحریم کیوں کی ؟

شہزادہ نے کہا کہ وہ رازحی کامیں متلاشی ہوں اس کے انکث ف

بعانی سے ان کے ساتھ تیراکیا سلوک رہا۔ توکیا جواب دے گا۔ بچھے میرے وزر ، فریب دیا اور ان بدلختوں نے ان دروسین نماانسا نوں کے ف مری برسیرہ ب س کود بچھا اور بیرند دیکھاکہ ان کے دل کے خزانے کن ایا نی جوامرات ہے معود ہیں۔

یکه کم بادث و نے چارصندوق منگوائے۔ دو برتارکول کھروایا اور دونول میں جواہرت مجر دیے۔ دوصندوقوں پرطلا کا ملمع کیا 'اس میں فضر اورم دار چیزیں مجردیں۔ جن وزراء نے بادش ہ کی شکایت اس کے بھائی ہے کی متی اُن کو جوایا اور سوال کی اِن صندوقوں میں سے کون سے زیادہ قیمتی ہیں؟ اُن وزراء نے کہ جو صندوق مونے کے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں۔ دور

جوتاركول كے بي وہ بے قيمت ہيں۔

بادر شاہ نے تارکول واے صندوقوں کو کھو لنے کا حکم دیا جس کے اندر کے جوام رات وم پروں نے دربار کو متورک دیا۔ بدشاہ نے کہا۔ ان کی ش اُن دو کہنے بدس دروشوں کی ہے جن کے فلی ہری لباس کو دیکھ کرتم نے اُن کو دیل اور کم تیمت سمجم موارک ہے اُن کو دیل اور اُخلی تی صند سے معور ہے ۔ اور طلاء کے صندوقول کو تم نے قیمتی بت لایا ان کی مثال ان فریم و نیاداروں کی ہے جو خود کو صف ہے جس نہ سے رامستہ کرکے وگول کو دعو کا دیتے ہی ہ مائل ان کے اندر براضل قیوں ' برکر درلوں کا غینط وہ نصا کی جو اور مہنشینوں کے لیے جی آزار رسال ہے ۔

يكن كرشراده برئت تربواادردست بسته بوهر مركما العمليم! كوئ اوردانع محكت آميز ركسنائي -

بوهرن ایک اورواقعهٔ یان افزوزشهزاده کوائنای که:

مردمقان زمین می تم باشی کتاب کچه دن کھیت کے کنارے
داپر تے ہیں جوہر ندوں کے کام آجائے ہیں ، کچہ تھر ہے گرتے ہیں جو قدر سے
دنو و نا پارختک ہوج تے ہیں ، کچہ خارزار میں گرتے ہیں جن کو جھاٹریاں ہو
نہیں دیتیں ، کچہ پاک وصاف زمین میں گرتے ہیں جو نشو و نا پاکہ کاراً مد بنتے
ہیں ۔ اے پسرِ بادشاہ اسوائے اس پاک وصاف زمین کے سب تخم بیا لا
جی ۔ اے پسرِ بادشاہ اسوائے اس پاک وصاف زمین کے سب تخم بیا لا
جی ۔ اسی عرص سنی نیک و باک منہیں نشو و نما پاتے مگر پاک وصاف
دن میں جو بدولی کے مرسنگ و فارسے فالی ہو۔

وی ما کا بربروں کے اس کی امیرے قلب کو تیری نفیعت آمیز ہالات جس قدر سکون الامیں بیان نہیں کرکتا ۔ کوئی سی مثال جس سے چا ہت ِ دنیا

كوفرب كباجات الوقوبيان فروا

بوهرنے کہا، کناہ کہ المقی نے ایک فض کا پیچے کیا۔ یہ ڈرکوہ گا

اس کی شاخ ہی جے بھا گا۔ داست میں ایک کواں تھاجس کے کناسے برایک ورخت تھ

اس کی شاخ کو کم فرکر لائک گیا۔ دیکھا ڈرخت کی جڑمیں چارسانپ ہیں اور رہ بے

نیچ ایک از دہا مُذکھونے بیٹھا ہے۔ اوپر نظر گئی تو موش رجی ہے) سفیدو سیاہ

ورخت کی شن تو کو کا ٹے دہ ہیں ۔ دیکھا کہ درخت کی شخور میں شہد رگاہوا

ہوگیا ۔ اے شہزادے ! چاہ و نیا آ فات و معائب ہے پُرہے اور وہ چارسانہ

چوکیا ۔ اے شہزادے ! چاہ و نیا آ فات و معائب ہے پُرہے اور وہ چارسانہ

ور وہ دو ہوش سفیدو سیاہ ۔ رات ودن ہیں جوعم کی شاخ کو کا ٹے دہ ہیں اور وہ دو ہوش سفیدو سیاہ ۔ رات ودن ہیں جوعم کی شاخ کو کا ٹے دہ ہیں اس کی شخور میں بیٹھا ہوا ہے مگر دنیا

اگس کو شہر معلم مہوری ہے ۔ اس کی لذت نے اس کو عافل بنادیا ہے ۔

اس کو شہر معلم مہوری ہے ۔ اس کی لذت نے اس کو عافل بنادیا ہے ۔

سشرمندگ اوراستغفارتهارے بڑا کام آبار میں تھارے ساتھ جلت ا ہوں اور تھاری برطرح مدد کرنے کوتیار ہوں ۔

اے شہزادے! یہ بہلادوست ال تھاجس نے ایک گفن دینے کا وعدہ کیا۔ دوسرادوست اولاد متی جس نے چندقدم قبرتک بہونچانے کا وعدہ کیا : تبرآدوست جس کی طرف کہی توقیر نری تی وعمل تھے جومرنے کے لعدم کام آنا۔

العدي كام آيا- شيزاده في كركما الصحيم! برائ فداكوني اسي سم كا وروافقت ا بوهرنے کہ ایک مل مقاض ملے کے لوگوں کا پرطرابقہ تف کہ اکی اجنی آدمی کو کور کرویاں کا بادشاہ بنادیتے تھے اور یہ منبتلاتے سے کم متحے کب تک بادشا بت کرنی ہے۔ ا گلے سال اُسے مٹاکر ایک دوسر اجنبی كويكوا كربادته وبناديت تفي ادراش بيهي كوفالي بالتدادمسيدونهاس بهناكر نكال ديت تع و نقرول كاطرح بهيك ما نكت بعرتا مقار دوسرے اجنبي كو جب انفول نے بادشاہ بنایاروہ نہایت درنااورعقلمند مقارسوچاکھیں کب تک بادشاہ رہوں گا آخرمراحشر کیا ہوگا ' یہ لوگ میرے لیے اجنبی ہیں ان سے مدردی کی کیا اُمید مؤسکتی ہے۔ الم ذااس نے ایک اپنے شہر کے آدمی کوتلاکش كرك بُلاياً أس في تمام حالات سے أسے باخبركرديا ، ورمشور و دياكم وہ ايك سال ختم ہونے سے بہلے کچے مال و دولت دوری جگر حبرال اُس کوج ناہے بھیج وے الكف تقبل برارام كذرے

چنا پخاس نے ایساس کیا اور اے شہزادے! وہ بادشاہ آوہ جی فی افرادے میں ہوں۔ نے اس کے کہنے بڑی کیا اور نصیحت کرنے والامیں ہوں۔ لیور دنیا کی لیور کی تو نے دنیا کی اور دنیا کی داد کی داد کی دنیا کی دنیا کی داد کی

نیوذاسف نے کہا الحظیم اسی جسم کی کوئی اور مثال سنا۔
بوھرنے کہا ایسان کرتے ہیں کہ ایک خص کے تین دوست سے ایک
دوست سے دہ ہے انتہا حبت کرتا تھا جس کام کو دہ کہتا اس کو دہ کبالا تایات
دن اسی کی حبت میں مگار ہتا۔ دوسے دوست سے بھی حبت کرتا اس کے
آرام دراحت کا مرطرح خیال رکھتا ہمگر اتن نہیں جس قدر پہنے دوست کا۔
تسیرے دوست سے برائے نام مجبت تی کیمی اتفاقیہ اُس کو یادکرلتیا۔
تسیرے دوست سے برائے نام مجبت تی کیمی اتفاقیہ اُس کو یادکرلتیا۔

ایک مرتبہ بادر شاہ نے کسی شکایت پراس کوطلب کیا۔ بہت پران ن موا۔ پہلے دوست کے پاس گیا۔ فیقی من بڑی معیبت میں جتلا ہوں۔ بادشہ کے بہال طبی ہے میں نے زندگی مور تما دی ضرمت کی ہے اس دقت تم میری کیا مدد کریسکتے ہو؟

رنین اول نے کہا۔ ایک لباس خاص پوشاک میں نے تھارے واسع بنوار کی ہے وہ حاضہ۔

نیخف بڑامالیس ہوا۔ دوسرے دوست کے پاس گیا اس کی فوشامر درآمرکی میں نے تمحاری بڑی خدمت کی ہے اِس شکل میں مبتداؤ میرے کیا کام آسکتے ہو ؟

اُس دوس دوست نے کہا ، میرے ذخراس قدر کام نگے ہوئے ہیں کہ اُن سے فرصت نہیں۔ البقہ میں چنرقدم تھارے ساتھ چل سکتا ہوں ،

الیاں ہو کر میسرے کے پاس گیا اور رویا ، معافی ہ نگی کہ میں نے بھی آپ کی طوت بددل توجہ نہیں کی میں معافی کا خواستگار ہوں میری اس وقت مدد کیجیے۔

ائر تیرے دوست نے کہ است گراؤ امتحاری اِس دقت کے

بتوفرائي كراخرت كصول كاكيادرلعيب.

بدورن کے کہااب تک جو کچمیں نے بیان کیا وہ جی نیکیول و تو ہوں کے دروازوں کی چابیاں ہیں اور مرشر ، بری و بداعالی سے نجات کا باعث ہیں ۔ وہ آب حیات ہیں جس کو پی کر آدمی ہی مرتا نہیں وہ دوا ہیں جس کے بعدرض لاحق می نہیں ہوتا فراکی وہ محکم رسی ہیں جن کو مکم رنے کے لعد گراہ نہیں ہوتا۔

بوذاسف نے کہا وہ علم دھ کمت جواس قدر اوراس درح بر فیسے اوگ اس سے فائدہ کیوں نہیں اُٹھاتے۔

بلوهرنے کہا ، حکمت وعلم کی شاں انتاب کی سی ہے جو ہرانسان پڑینی روشی ڈالتاہے۔ اب جو جاہے اس سے ف مدہ حاصل کرسکتا ہے وہ کسی کو دور ہویاز دیک اپنی روشنی سے محردم نہیں رکھنا۔ اگرکوئی شخص جا ہے کم آفتاب سے فائدہ حاصل ند کرے تو اس میں آفتاب کا کیا قصورہ ہے۔

اسی طرح علم وصکمت بھی ہر، یک کوف سُرہ پہونی بہت مگرجوف سُرہ اسی طرح علم وصکمت کا کیا قصورہے مشل وہ لوگ حاصل کرنا ہی مذہب مثل وہ لوگ جو آفتاب کی روشن آ محکوں سے لورا فائدہ حاصل کرتے ہیں ، ہرچیز کو دیکھتے ہیں۔ لجعن نامینا ہی جو آفتاب کے روشن ہونے کے باوجود کچیم فائدہ حاصل منہیں کرسکتے یعجوں کی نظر کم زورہ جو ندبینا ہیں مذکور۔

می طرح علم و حکت مجی ایک دوش متاب ہے جن کے دل رون میں وہ فائدہ اکھا تے ہیں جن کی در اس فائدہ اس میں ہو سکتے جو میں وہ فائدہ اکھا تے ہیں جن کی چٹم دل کورہے وہ مستغیر نہیں ہو سکتے جو معند القلب میں اور حیثم دل آفات نف فی اور خواہشات برک وجرمے نا پائے ارک کے تعلق نصیحت کی اس نے جھے اتنا متا تڑ کمیا کہ اب مزریف کے کی خرورت نہیں ری میں چا ہتا ہوں کہ اب باقی دنیا بعنی آخرت کے متعن چند نصیحتیں سنوں ۔ نصیحتیں سنوں ۔

بلوفرنے کہائے شہزادہ! ترک دنیا ہی کلید آخرت ہے جس نے اس حقردنیا کو ترک کیا اور آخرت کا خیال رکھا اُس نے آخرت کی دائی باد شاہت مصیبتوں میں انسان کومبتدلاکرتی ہے۔

دا، گرسنگی ، رہ بنگی ، رہ برا رہ برا رہ ) سرما۔ رہ ) در درد ) خوت اور دار کی مرک ۔ شہزادے نے بلوهر سے سول کیا کرجن لوگوں کو بادر شناه نے ملک بدر کردیا ، ہزاروں کو اگ میں جلودیا ۔ خواس کثر تعداداور ری یا کو کیا ہوا تھا جواس ظلم برا کا دہ ہوگئ اور اُن کی کوئی مدد مذکی ۔

بلوهرے کہا اے مہزاد ، جب کے کی مردار کو پہلیے ہیں تواس کے کھانے میں ایک کتا ، دومرے کتے کا کس قدر دشمن ہوجاتا ہے اور اس مردار کی وجہ سے آب س میں راتے مرتے ہیں۔ ایک کتا چاہت ہے کہ سب میں موقع مرتے ہیں۔ ایک کتا چاہت ہے کہ سب میں موقع دومرا مہاخودلینا چاہتا ہے اسے میں ایک شخص سب میں مقد میں ۔ کئے مب ایک سر کے زاع ، لوائی جبکڑے کو ترک کرکے اُس شخص کے بھاڑنے کو دوڑ میڑتے ہیں حال نکہ وہ اُن کے اس مردار کا طلب کار مہیں ہوتا۔ بہی حال اہل دنیا کا ہے یہ کتے بھی دنیا کے حاص کرنے کے بھی میں اور تے حیگر تے ہیں ہے ہی دنیا کے حاص کرنے کے بھی ہیں ہیں اور تے حیگر تے ہیں ہی کن جب کوئی عقل دیندارائ کو مجھنے آجا تاہے تواس کی آزار رسانی رہتے درجوجہتے ہیں۔

یوذاسعت نے کہا کے بوہ اسی نے بی نف کی منے حقیقت دنیاہے آگاہی ہوئی میں فطریًا دنیاہے متنق ہوں آ ب کی نفیعت کاشکرے

كرويب وه القدرينان فائده المطالح إن

ی و داست نے کہا کیا کوئی یہ بھیہ جو تن حق کو قبول نرکے اور لعد میں وقت راہ ماست پر آجائے۔

بوھرنے کہ ، ہاں کٹروگ ہیں جن کی دل کی انکیس بعدی دوش ہوئی۔ یوڈاسف نے کہا ، کیا میرے باب کوکسی کیم نے اس تم کی حکمت کھے بائیں شہیں مشنائیں اوراگرشہیں مشنائیں آوکیوں ؟

بوه کیم نے کہا ، ہوسکت ہے کہاس کو اہل و قابل می محمد کاس کی طرف متو متبہ توجہ نہ کی مواث کی طرف متو متبہ مدی و سیکھ مول یہ مول

مبعی حاصل نہوئ ہوگ جس قدر مددونوں اپنی س گندی حالت کے باویود تو ت ہورہے ہیں۔ وزیر نے ہوقع پاکر بادشاہ سے کہا کہ لے بادشاہ! ایک جاعت نیکو کا دیل کی جو آخرت کی بادشا ہست کے مالک ہیں جب ہماری اور بمتحادی حالت دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے بارسے میں بری کہتے ہیں جو تو ان خارے گذرے خوش ہونے والوں کے بامرے میں کہدر ہاہے۔

. بادشاه نے کہا وہ کون ی جاعت ہے ؟

وزیرنے کہا وہ لوگ وہ ہی جودیب اللی کے عاشق ہیں۔ بادشائی آخرت اور لیڈائے ترت سے واقعت ہیں۔

. بادش من كها مكي آخرت كون ساطك ب؟

وزیر فی دو ملک ہے جس کی تونگری فقرے نا آستناہے جس کی خونٹی فرے نا آستناہے جس کی خونٹی فرے نا آستناہے جس کی خونٹی فر ہے اوا قعنہ وہ محت ہے جس کو بروال میں برق وہ زندگی ہے جس کو زوال نہیں ۔ خدانے دار آخرت کے دہنے والوں سے درد' پیری جفا 'بیاری' گرسنگی وشنگ اور مورت کو میں شد کے لیے ختم کو دیا ہے ۔

یوذاسف نے کہا الے حکیم المکی آخرت اور بادشاہ قادر طال کی مفت آمیز باتی سی نے منیں ریب سائے کہ آپ کی عمر کیا ہے ؟

. بوهرن كها يا مهال -

. شَبْرَادِهُ مُنْ كُرِيرِان روكيا اوركم مير عنال مي تو آب كي عُرْت مُوسال معلوم موتى مع رسم الموسال معلوم موتى مع

بوهرنے کہا ' بچ کہا میری ولادت کوس طری سال کاعرصہ موا الیکن میری اصل زندگی وہی زندگ ہے جس میں زندگانی آ خرت کی معرفت ہوئی باقے

اعطایات کاتراک اب محال ہے۔

أستخص نے برسیان مور لوجب ، دہ کیانقصان ہوا ؟

• چڑیانے کہا، اگر مجے توذ کے کر الومیرے بدلے میں ایک بیش قمت موتی قاز کے انڈے سے بھی بڑا تھا جس کی وجہسے توساری عمرے

لي بي نياز موماتا -

و آس مرد نے شنااور دل میں نہا مت متا سف ہوا یہ وہ ، ب کیا ہو؟ اس نے جڑی سے کہا این ہاتوں کو جھوڑ اب تومیرے پیس آ مب تاکرمیں تجھے گئر سے صول اور بڑے آ رام سے لینے پیس رکھوں۔

جرایا نے کہا امیں مجھتی ہوں کہ اگریس تیرے باس جلی کئی تومیرا کیا حشر ہوگا۔ اے احمق المجھ میں نے مجھے کہا۔ گذری ہوئی بات کا فسو نہ کہ۔ اور نامکس بات کا یقین نہ کہ اور جو چرچ صل نہیں کرسک اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کہ۔ اب تو گذرے ہوتے امریرافسوں کو راب اور ایک می ل بات کا یقین کر د ہا ہے کہ میرے بوٹے میں قانے انڈے کی برابر ہوتی ہے صلائک میں خود قانے کے انڈے کی برابر نہیں ہوں۔

بلوهرنے کہا اے شہرارے ، ان دنید درئت پرستوں نے بیتھر . کے بُت اپنے ہا تھ سے بنائے ہی ادر کہتے ہیں ، اعول نے ہمیں پرداکیا ہے۔ بہتوں کی خود حفاظت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بُت ہم رے محافظ ہیں۔ غرض ہرائی چزکی تھ لیتے کرتے ہیں جوا کی امر محال ہے بیکی اُس صاحب باغ کی طرح احتی اور بے وقوت ہیں۔

یوداسف نے کہ اے حکیم پرت لاکسب سے زیادہ ظام کون مے ؟ اورمب سے زیادہ عادل کون سے ۔ ؟ د مناوی فافی زندگی کویس عمر می محسوب، بهنین کرتار

. يوفاسعت في كها العظيم الكركل آب كونوت آج مي تواپ خوش الركل آب كونوت آج مي تواپ خوش الركل آب كونوت آج مي تواپ

بلوهرنے کہ ، کل نہیں اگر آج اور بھی آجائے تومیر مے لیے بھینے کی مسترت کامقام حاصل ہوگا۔

• شہزادے نے کہائے حکیم اگر دوت السی ہی انٹی چیزے تو کیا خود مُشی کرنا ہمتر ہوگا؟ آپ مجے کسی مثال ہے اس مستلد پر دونی ڈالکر سجائیے مار میں کی ان کی شخص کے سرع کا ان حس کی انگر ایٹ میں

مبور نے کہا ایک خصابی باغ رکھا تھا حمیل کی نگہراشتیں رات دن معروف تھ ایک روزاس نے ایک بڑیا کود کھ جون ن بریمی ہول کی میرہ کھ ری تھی ہون کی میرہ کی میرہ کھ ری تھی مفیداک ہوا فورًا جال دی کر چڑیا کو رکھ ہون کی مفیدی خوبیا کہ جو رود کا رحی کے ایس کی اگر تو نے جھی کھی لیا ) تو کیا حاصل نہوگا اگر تو جھے جھی در دے تو میں تھے الیس مفیدی کروں جوزر ومال سے کہیں زیادہ جمیتی ہوگی ۔

. اُس نے کہا ، سِتلادہ کیا چیزہے ؟

اُس نے کہا بیسے جمرے وعدہ رہائی کر توسی تجے تین باتی الیمی بت لاؤں گ جو انتہائی بیش بہا ہیں۔

• مالك باغ نے چڑیاہے وعدہ كرنيا۔

چڑیانے کہا اس اور نوب یاد رکھ روا ، فوت سٹرہ چیز کا غم ناکرے
 ۱۵ امر محال کا یقین ناکر نا دس نا حکن چیز کے حاصل کرنے کی کوشش ناکرے

اس مردنے یہ باتی چرڑ یا ہے نیسی اوراس کورا کردیا
 چریا شاخ پرچ بیٹی اور کہنے لگی تونے مجھے رہا کرکے ایسا بڑا نقعا

اوروهای گذرت اعمال مینفعل بواور خداس کومعاف فرماد. سُن ایک واقعیمی سُنا تا بول ایک مادث ه مقاص کااین رعایا کے ساتھ بڑانیک سوک تھا۔ رعایا انتہائی اس کی مدردا ورفر مانردار تھی۔اس کا انتقال بواراس كےكوئى فرزند بزينه مذمقام كرايك اس كى بيرى حادثى وزراه ادرامرامن طك كم تام مجول كوطوايا مب في متفقة كماكه حالم ك طن الواسولد توكا فيا في الألاي متولد موا على من شادى اوردوشى كى دعوم عى میک سال تک ہوگ دلوالوں کی طرح گانے بجانے داک نگری مست ب خود تے علماء دیندارا ور عبادت گذاریر مز گاروں نے پرشیطان تنظر دیکھااوران جا ہوں کو مجمایا کجس نے یعنمت عطائی ہے اس کا شکریہ توادا منیں کرتے سنیطان کاشکریادا کررہے ہو۔ اُٹرلوگوں کی جھومی آیا اور اُکول نے وہ مشیطانی لہوولعب ترک کرے ایک سال عبادت وریا ضت میں معروت رہے بیجتوں نے میٹیگوئی کی پراواکا شروع میں برکردار وبداعال دے گا

وربعدي نيك كروارين جائے گا۔

• بلوهر نے کہا سب زیادہ ظالم ده ہے جوابے ظلم کو عدل مجت ہے وہ مسب سے زیادہ عادل وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ عدل وانصات مے آتے ہے۔
• او داسعت نے کہا بت اللے علم حسنات ادر سینات کس کو کہتے ہیں ؟

بوهرنے کہا، مدق ورائستی نیت کا نام سنات ہا اسٹی کی کانام سینات ہے۔ کانام سینات ہے۔

و داست - صدقونیت کس کو کھتے ہیں ؟

· بدهر ادادول بن اعتدال ومياندوي سكام ك-

· لِودَاسعت ـ كُونشى خصلت ليسنده تمسيه ؟

بوهر ـ تواخيع افردنی الموموں کے ساتھ زم گفت دی ۔

• يوداست ـ كوننى خصلت مب عانفل ب. ؟

• يلوم- مجت صالحان ـ

 يوذاسف كا ال حكم الدحكايت كوريد دلي كال وشي بي البيي ي كوئي اورمشيل بيان كر ، تأكيمري حبّت معرنت كى طرف اور نياده مو-بوسرن كها: كية سي كسى مك يدايك بادشاه تفاعيش وعشرت كامشتاق ، فسق وفجوري مشغول أس كى بداعال سے رعيت تنگيخى سدىنت ي فرابي مونے كے باعث و منول كا زور برا چلتا تھا۔ رعيت ال كى لوط مارسے تباه حال محى دائس بادشاه كاليك بين برانيك اورير سنر كارتها لين ملك لوكون كوديدارى اورعبادت كى مرايت كياكرتا عفا وخون فداس دراتا اوريمشية خرت ے عذاب بین کرانا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت سے دنیا ورین میں بھلائی، جب اُس کا باب مرگیا تو سے تحت بربیٹھا۔اس کی برکت سے سب دہمن خلوب کے رعیّت بر برطرح کامن وامان موکی ر ملک، باد انوک نوش وخرّم زنرگی بسر من لکے۔ بالآخراس آرام وراحت نے بادشہ بریمی اثرمرتب کیا اوروہ اشدی طر ے فافل موكر لنّات ونيايس براكيا عبادت ترك كردى \_ نوبت باينجا راسيدكم كم كونى عبادت كانام ليت توأس كوقت لكراديا جاتا مدت تك يبي هال رم يفران ف فساد برهنا چلاكيار اشكانام تك زبان برنه تاعقا خود بادشاه كوتام لوكب ابنامعبود سمجف لك إس بادشاه في ابن باب كى زندگ س يدهمدكيا تفاكرجبي بادشاه بنورگا اتوخداک السی عبادت وا ماعت کرول گاکسی نے ندی ہوگی۔ ابغرورو نكترنے وہ خیاں محلادیا تھا۔ حكومت كىستى نے اس غافل كردياكم حق كى طرف ے اس کی آنگھیں بندسو گینی ۔

 سب نے کے زبان ہوکرکہا 'ممب کی زبائی آپ کے شکریے سے عام زال ہم آپ کے فرہ نبردارا ور تالجدار ہیں حکم دیجیے کہ آپ پرائی جانیں قربان کردی بادراناه نے کہاکہ ایک وسمن جس سے س بہت ہی خالف ہوں وربارمیں داخل ہوگیاہے اور تم لوگ بے خرم و بمری کوئی مدد منہی کرتا۔ سب نے کہائے بادشاہ !وہ کان ساد تمن ہے ؟ بادشاه نے که افسوس سے میں ابتک سیمجمتا دار کہتم سب میرے ووست اور مررومو مہید تمارے لیے مال ودولت کومرت کیا امرت اس ہے کہ می شکل میں میرے کام آؤ مے لیکن قیمن تھی می آفس یا اور تم دیجھ کے اُکھوں نے کہ وہ کون ساقیمن ہے فرمائے تاکہ ہم اس کوفنا کے گھاٹ آباردی بادك المن كوموت كارسول و فحوس كرراسي ااب سمهنت وبإدت بهت آرام وراحت كازه فختم بوكي سفركى تيارى كر-امراء ووزرار نے کہا لے بادشہ اموت کا کوئی عماج مہیں ، سرخص مجبورہے ۔ بادت ہ نے کہ 'میں ابتک دھوکے میں داپارٹیطان نے مجھے فریب میں ركه، تم برجودمه كرتاريم ابسي في نجته داده كربيا ب كمتم دني دارول كى محبّت ور دوستی ترک کرے اس سے دوی اور مجت کوں جولوروک عبی میرے کام نے ، وروه برے کھیں سے م مجبّ کے کو محین فتارہے مجبت کرے رو مرک دوستی آج سے اس سے ہوگی جومری ترت کے ام کے س ف لی گفت و تا ہ ے میرا وقی واسطنس ما یہ ایک کر دودی ، جلائی ، فریادی ، ورکہا فدا مے كرم كے واسط لے يادات وسميں تنها يہ جھوڑا مم بي آج سے وعدہ كر تے ہوك ترى طرح اس دنيائے ف فی سے دل نہ رگائی گے۔ چا کے بادشہ نے ن خدر پستوں کے کہنے سے بتیتی سال ورہ د شاہی

مريان عيراكيامطلب ؟

یمسن کرحق حب اُعطا اور بادشاہ کے قدروں پر گرکر لوسہ دیا اورع ض
کی : با دشاہ سلمت ! جھے آپ سے کچھ عض کرناہے ، اگر آپ ہو جہ ہو کرغور
سے میری بات سنیں ، تو حکمت و دانائی کے یارے یں کچھ عض کروں ، پہانے
ہیں کہ دانائی کی بات تیری طرح ہے جو نرم زمین می دھنس جا تاہے اور تیجھ رپر یہ کھو
اٹر مہمیں کرتا ۔ اور نصیحت مشل آپ باراں ہے عمدہ اور نرم ذمین پر بڑپ نوگل و
رسیاں اُگے ہیں ، اور شور ذمین پر کوئی اٹر نہیں ہونا۔ انسان کے اندر بہت می
فواجشات ہیں ، اور شور ذمین پر کوئی اٹر نہیں ہونا۔ انسان کے اندر بہت می
فواجشات ہیں ، اس لیے عفل نوفس میں جنگ رستی ہے ۔ اگر فواجش غالب دہ ہو
تونصیحت کچھ نہیں کرتی ۔ وراگر عقل غالب آجا سے توانسان نصیحت وحکمت کی
باتوں کو اسکن کرحق پر آجا تاہے ۔ اب ا بنام علب عرض کرتا ہوں ۔

الرائین سے مجھے علم و مبز کاشوق تھ ، سب کام چھوٹر کر تحصیلِ علم میں شخول رہنا تھا۔ جب علوم عصل کرچیکا ، توان کا تجسد ہر کر ، شروع کیار ایک روز گومت بھرتا ہوں کے فررستان میں جا پہنچ ، یہ ف ک آلودہ کھوٹری ایک قبرسے باہر بڑی دہ کھی۔ چونکہ میرے دل میں بادش ہوں کی وقعت و محبت ہے ، اس لیے میں نے اُسے 'مطالیا رکھر لاکر گرد و غیارسے صدن کید ۔ رسینی رو مال میں لپیٹ کر مرم اور عدہ مصد دیا اور مردوز گلاب سے دھوٹا اور احجھ التھے کیٹروں میں لپیٹ کر فرم اور عدہ فرمش پر رکھ دیتا یا اس خیال سے کہ آگر ہے باوش ہ کا سر رکھوٹری ) ہے تواس فرمش میر و تازہ ہوجائے گا ، اور اپنی اس محالت پر جائے گا ۔ کیونکہ بادش ہ لوگ سے تر و تازہ ہوجائے گا ، اور اپنی اس محالت پر جائے گا ۔ کیونکہ بادش ہ لوگ فرق تبریلی موقعت سے فوش دستے ہیں ۔ کسی دوز تک ایس ہی کرتا دیا ، گراس میں کوئی تبریلی و تع نہوتی ۔ مجرخیال کیا کہ کسی فقر و کن گال شخص کی کھوٹری سے تو میں نے اسے میات میں مُری طرح درجے کے ایک آدی کو دے دیا اور کہا کہ اس کھوٹری کو نہا یت فراب سے صالت میں مُری طرح درجے کے ایک آدی کو دے دیا اور کہا کہ اس کھوٹری کو نہا یت فراب صالت میں مُری طرح درجے کے ایک آدی کو دے دیا اور کہا کہ اس کھوٹری کو نہا یت فراب صالت میں مُری طرح درکھنا ، شا بیر ہے اپنی اسلی صالت پر آجا ہے۔

بی اس کام خیال اور کوئی نه تھا ، گراس کے سواایک اور خص اس شہر سی دمیزار مقا، جوخون کے باعث ظاہر نہ کرتا تھا ، اور شہرسے دورا یک گوشے سی پوشیدہ رتباتھ ، کوئی اس کے نام ونشان سے واقعت نہ تھا۔ ایک دون مصاحب دیندار نے دلیری کرکے بادشاہ کونصیحت کرنے کی بہ ترکمیب استعال کہ کسی مُردے کی پارٹی کھوٹری رومال میں لیسیدے کرنے آیا اور بادشاہ کے باس بیٹھ کراس کو کھولا اور اُس کے ساسف رکھ کر کھوکوری مارنے رگا۔ وہ کھوٹری لؤٹ کرتم فرسٹس پر بھرگئی ۔ بادشاہ کوائس کی میرکست ناگا ارمعلم میرنی مقربے میں بھرگھیا۔

تام الم مجسس جران موکر دیجه رہے تھے۔ بادشاہ کی غضبناک حالت دیمکر جلاد برمنہ ہوارس الیک حالت دیمکر جلاد برمنہ ہوارس الیک آموجود ہوئے ، تاکہ بادشاہ کا اشارہ یا تے ہم مصاحب کا متمام کردیں گرائس ذمانے کے بادشام ہوں کا دستور تھا کہ سزاوینے میں جلری نہ کرتے تھے۔ باوجود کفر وجہالت کے ، علم سے کا م لیتے تھے ، تاکہ رعایا کوناگو، رنگذر اور رک برگشتہ موکرفتنہ وفساد برپانہ کریں اس وستور کے موفق یہ بادسشاہ بھی خاموش را اور سل کا اشارہ ذکھا۔

دوسرے اور تعیرے روز مجی مصاحب نے الیا ہی کیا۔ با دست اہ کچھ شاؤلا۔
چو تھے روز رومال میں ایک طرف کھوٹر پی اور دوسری طرف ٹی بائر حدل اور
ایک تراز دسیکر دربار میں حاصر موا۔ مبتع دکر دومال کھولا کھوٹری کوسا منے رکھیں۔
تراز دکے ایک طرف ایک سکتہ رکھا ، دوسری طرف خاک۔ جب دونوں پتے براب موالے تو تراز دکور کھ دیا اور خاک تھی میں ایس کر مبی کھوٹری کے منعوی اور کھی تحول

اُس کی بیمبیب حرکت دیکھ کرباد شاہ سے ضبط نرمیسکا تو کہا: استخص ابیر سامنے ایسے فعول کام کرنے کا سبب کیا ہے ؟ کی آؤاس پردلیر ہوگیاہے کیس تیری عزّت و خاط زیادہ کرتا ہوں اور تیری غعطیوں برجیشے لیٹنی کرتا ہوں ؟ بیان کردے۔ ان آراستہ محلول وشمن آکر خوشیاں منائیں ،کوئی عزیز و قرسیب وشمنوں سے تکلیف اُسطاکر آپ کو پیکارے اور فرباید کرے تو آپ اُس کی فرباد کوسنکر جواب مذہ سے سکو گئے۔

بادشاه برباتیس کرکانی اُشاه درآنکموں سے آسو جاری موسکتے۔ دیر تک روتار لا مصاحب نے جب و محفاکراً س کی بات کا بادشاہ کے دل پراتر ہوا تو استیسم کی اور باتیں کہنی شروع کیں۔ بالاً خروہ بادشاہ راہِ داست پرآگیا۔ بھراس نے عیش و عشرت کو ترک کردیا اور عبادت و بر میزگاری کی طرف راغب ہوگیا۔ اورتام طک بر از مرنوش کی کا بول بالا ہوگیا علماء اور فضلا تمع ہونے گئے، ور دمینداری کو خوب رون تی لی۔

یو ذاسف نے کہا: اے حکیم ابری باتوں سے دل سے نہیں ہوتا کوئی اور السی ہی حکامیت بیان کر۔

بوهرن كما : سان كرتابون يسنو!

اگلے ذاکے نے میں بادشاہ کے باس دنیا کا مال و دولت ، ملک و اشکر بیساب تھا۔ گراولاد نہ تھی۔ ہرطرح کی تدا ہر وکوشٹیں کی کمیں میکن کچھ ماسل نہ ہوا۔ مایوس ہوکر کوشٹیں حجو ردیں ۔ آخری وقت بڑھ لیے یہ اند نے ایک بٹیا دیا وصوم دھام سے بین ہوا۔ سب نے خوشیاں منائیں ، لا کا بڑے نا فولغمت میں پرورش بیانے لگا۔ بڑا ہوا ، اولنا اور جابنا سیکھا۔ ایک دن کھیلتے ہوئے کچھ خیال آیا، قدم اُٹھا یا اور کہا : معاد ( والیسی ) خروری ہے اور تم ظام کرتے ہو ، دوسرا قدم اُٹھا یا اور کہا : اس کے بعد تم مرجاؤگے۔ یہ کہرکھیں میں اور ما مونا ہے ، بھر قدم اُٹھا یا اور کہا : اس کے بعد تم مرجاؤگے۔ یہ کہرکھیں میں لگ گیا۔ بادشاہ کو بڑا تعبیب ہوا۔

بحرمون كوبلاكريه ماجرا سإن كيا اورهكم دياكماس ككيفيت معلم كرو فجومون

بالآفراس سے بھی کچواٹر نہ ہوا۔ بھر میدنے سجھ لیا کہ عزت ودولت اور بھر تی اس کے نزدیک بیساں ہیں۔ اس کی بابت بہت سوچا، کچھ بھی سجھ بی مذا یا نجر داناؤں کے پاس جا کہ سیان کیا۔ اُن کے جواب سے بھی کچیش فی نہ ہوئی۔ سوجا کہ بادشاہ کا عرف کمال سب سے زبادہ ہے اس بھیدکوسوائے اُس کے کوئی بیان نہیں کرسکتا۔

آپ کے علم جلم بر معروسہ کرکے اس مشکل سننے کے حل کے لیے برترکیے کی

رعب ددابِ شاہی سوال کرنے میں انع کھا۔ اختصا ہو، کہ آپ نے تودی موال کیا۔
میں بیمعلوم کرناچا ہتا ہوں کہ بیکھوٹی کسی بادشاہ کی ہے یا فقر کی بسی نے تولینی ازما دیکھا کہ بادشاہوں کی نگا گہمی دنیاسے سیر نہیں ہوتی ہمام ددے زمین پر بھی قابض ہوج نیں ، توبیع کی کملی طرح آسمان کا قبضہ بھی لی جائے ۔
اب میں نے یک سکتے کے برابر خاک تول کم آنکھوں میں ڈالی ' بیکھیں بھر کئیں اس طرح ، یک شمی خاک سے مند بھر دیار حال نک بادشا ہوں کا مند کہی تھر نے نہیں کی طرح ، یک شمی خاک سے مند بھر دیار حال نک بادشا ہوں کا مند کہی تا ہوں کے براستان سے ایک اور کھوٹی جا کس میں ہوں اور ایک بادشا ہوں کے قررستان سے ایک اور کھوٹی کی اُس مانے ہیں دونوں میں فرق معلوم کن چاہ ہوں اور ایک بادشا ہوں کے قررستان سے ۔ ان دونوں میں فرق معلوم کن چاہ ہوں ۔ اگر آب اس کھوٹی کو بادش ہ کا سرما نتے ہیں تو خروری ہے کہ ذندہ ہوگا تو

آب جیسی شن و مشوکت رکفت بوگا جس کا انجام سامنے ہے۔

ہا د شاہ سامت المجھے برگو ارانہیں کہ آپ کی برحالت ہو۔ خاک میں الرکر دوست
و بیشن کے بیروں میں سرروند اجا ئے ،جسم نا زنین قبر کے کیڑوں کی خولاک ہو۔ اشنے
بیرے کسیج و عولی من کو سے اُکھا کر دوگز کے منگ و تاریک گڑھے میں جکیس و تنب
و ال دیاج نے ،جن کو عہدے اور عززت دے کر مقرب کیا ہے ، دوس آگر ن کو ذھال

بیشن کردیزیک کچه سوچارا ، پھرکہا: واللہ ، جو کچھ تم نے تبلایا ہے اگر وہ کے ہے تو تمام لوگ جوخوش وخرم پھرتے ہیں ، بےعقل اور دادانے ہیں ۔ یہ کہرکرا کے نزگیا اور اپنے حمل میں والیس آیا ورلستر مرابط گیا۔ اور چپت کی طرف دیکھا ، پھے موجا پھرکسی ملازم کوئیل کر سوال کیا : ایس چھت کی کڑیاں لیسی میں پیدا ہوئی تھیں کیا پہلے کچھا ورحالت تھی ؟

ملازم نے کہا: پہلے ان کے لودے زمین سے سرمبزاُ گے، پرورش پاکھ تناور درخت بنے ، درختوں کہ کاٹ کر پرکڑیاں بنائی گئی ہیں۔

شہرادہ یہ باتیں کرد ما تھاکہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو یہ دربا فت کرسنے
کے لیے تھیجا ، کہ شہر ادے کا کیا ھال ہے اور کس طرح گفتگو کرتاہیے۔
وزیر سے تھی شہر اوے نے اسی سم کی باتیں کیں۔ وزیر سے ھال دیکھ کہ بارشا اور میں گیا اور عرض کیا کہ شہر اوہ تو سودا ٹیوں اور دلیا اور کی سی باتیں
کرتاہے۔ بادشاہ نے نجو میوں کو طلب کیا اور یہ کیفیت بیان کی۔ سیفا موث رہے مگر پہلے نجوی نے کہا: سرکاد! شہر اوہ المل دین کا بیسٹوا ہوگا۔
بادشاہ یہ سن کر در نجیرہ موا۔

بخومیوں نے کہا: بادشاہ سلامت! اکر شہراف کی شادی کردی جاتے ۔ توبیقین ہے کہ اس کے خبالات برل جائیں گے۔

بادشاہ نے اس تجریز کولیسند کیا' اور حکم دیا کہ شہزادے کا رشنہ الامش کرنے کے لیے گردو نواح کے ملکوں میں دانا و بینا لوگ بھیج جائیں اورالیسی مڑکی تلاش کریں کمحشوں وجال میں اینا تظیر شدکھتی ہو۔

چناپجدایک انتہائی خوبصورت شہرادی کا انتخاب کیا گیا ، رشنہ طے ہوگیا اور اللہ کی تیاریاں ہونے سا ما ن جمع ہوے اور کی تیاریاں ہونے لگیں ' شہرا را مسند کیا گیا ' نشاط وطرب کے سامان جمع ہوئے اور اپنے قاعدے محمصابی اس کے طابع کا حال معلی کرنے کی کوششیں کیں ، گراس امرکا کچھ بیتہ مذا سکا۔ ایک نجوی نے اندازے اوراً سکل سے کہا: برلڑ کا بڑا دینے دراود خداترس بوکا۔

بادشاہ بیش کرغم وغقیب موااوراس کوعلیحدہ رکھنے کاحکم دیا۔ اپنے معتبر ملازم اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ۔ جب بڑکا جوان موالو ایک دن نگر بالاں سے پوشیدہ طور مرکز کی مے کل گیا۔ بازادی جارہا تھا کہ جنازہ نظر آیا۔ پوچھا، یہ کیا ہے ، کسی نے کہا، بیمردہ ہے۔

مچرلوچها: اس کے مرفے کا کیا سبب ہے ؟ کسی نے کہا: بیشخص بوڑھا ہوگیا تھا عرضم ہوگئی ' اس لیے مرکیا۔ اُس نے پوچا: کیااس سے پہلے حوان اور تندرست نھا ' ہما دی طرح کھا آپتیا حلقا محد تا مقا۔ ؟

جواب ملا؛ ہاں ، یشخص جوانی میں بڑا بہلوان تھا۔ شہزادہ آگے بڑ معالوایک بوڑھ برنظر بڑی ۔ تعبّ ہے دیجھے سگا۔ بھرلچھا: میکسا آدمی ہے اتنا کمزور کیوں ہے ؟ جواب ال : اس کی عرز بادہ ہوگئی ہے، اعضار کمز در ہو گئے ہم کی تمام طاقیت

مجى كمزود ونالوان بوعكى بن -اُس نے دریافت كيا: اس سے پيم بين فق مجد حسيا بي مظا؟ كها: بال اس بي بيت مقا الم بيم جوان بوا الله بيم بوڑ معا بوگيا -شهزاده در آگ بڑھا آوا يك جيا دكود كھا -يوجين دگا: يرشخص پيم كيسا مقا ؟

کها: یه چلے صحّت مند و تندرست اور توانا تھا اب بیا ری کی وجسے ایسا موگئاہے ۔

دُور و دراز کے بوگ جمع موت، شادیانے بھنے لگے توشہزادے کو حیرت موتی کہ یہ چہل میں میں کہ کے اس میں کہ کے میں میں میں کے میں الزم سے دریا نت کیا کہ یہ سب کچھ کس لیے ہور ہاہے ؟
ملازم نے بتایاکہ یہ آپ کی شادی کا سامان ہے خوش کے شادیانے بجائے جا دیے میں آپ کوفش مونا چاہیے۔

منبزاده يدكن كرخا وش بوكيا بجهرجواب ندديا-

آخرکارایک مبارک دن مقرسوا اوردونوں طرف سے بھر بوپر تیا دیاں علی می آخرکارایک مبارک دن مقرسوا اوردونوں طرف سے بھر بوپر تیا دیاں علی می آئیں۔ایک دوزباد شاہ نے بوٹے والی دلین کوطلب کیا اور کہا :میں اپنے بوٹ کے سے تیری شاہیں، جان سے زیادہ سے عزیز دکھتا ہوں۔ جب تو اس کے پاس جائے توایسی مجتت اور شیریں زبانی سے بیش آناکہ اس کا دل تیری طرف مائل موجائے۔

جب شادی ہوگئی تو دلہن کو بارشاہ کے حکم کا بڑا خیال خاد خلوت کی شب آئ اور شہزادے کے پاس گئی۔ محبت اور بیار کی رس مجری باتیں کبی، بہت ناز واندازد کھ لاکر شہزادے کو ابنی مجت میں گرفتار کرناچا یا۔ جب کھانے کا وقت آ یا دستر خوان بر کھانے گئے ۔ دونوں نے کھانا کھا با دلین کو شراب پینے کی عادت می وہ شراب پی کہ مربوئش ہوئی اور سوگئی ۔ شہزادے نے موقع خیدت جانا گلین کو خواب غفلت بیں چھوٹ کروہاں سے نکل گیا۔ شہر کی سیر کرنی شروع کی کئی کو چ بہنا دیا میں اپنے جم عمر نوجوان کو دیکھا اس سے دوستی کرلی۔ اپن قیمتی بیاس اس کو بہنا دیا خوداس کے کہوے ہوئے گئے ۔ مونوں شورہ کرکے شہرسے نکل کھڑے ہوئے جانے چیتے جانے میں چھی کر بیٹھ گئے ۔

اد حرُدلبن كالشّه أُمّرًا "آنحة كلى توشْم ادك د من پاي گهراكراد مرا و حرّ للش كبار جب كبي بيدي نوكرما كر مرطرت كلاش كبار جب كبير من نوكرما كر مرطرت كلاش

کرنے کے لیے بھائے بتام شہروں بی خبر بہدئی، برخص جران ہوا کہ بیکا المبا ہے جب شام ہوئی تو شہر ادہ اپنے رفیق کے ہمراہ آگے کوچلا اسی طرح کئی روز تک دن میں جھب رہتے اور رات کو چلتے ۔ آخرکسی دو مرے با دشاہ کے ملک میں جا پہنچے ۔ اس با دشاہ کی ایک جوان لوگئی کوشن وجال میں اپنا مشل نہ رکھتی متی ۔ کمالی محبت کے سبب با دشاہ کا یہ ارادہ تھا کہ الیے شخص سے اس کی شادی کرے جب کو بینو دلیہ نذکرے ۔ اس لیے اُس کے لیے الگ ایک محسل بوادیا اور اس میں عام گذرگاہ کی سمت کھولئی دکھوادی متاکہ آنے جانے والوں کو دیکھ سے جب کولیٹ ندکرے گا اسی سے شادی کی جائے گا۔

چنانچ شنزادی در یچی می میشی دیکه رسی مقی که شهزاده لین رفیق کے ساتھ ولال سے گذرا فرادی اس کی شالم نه صورت فیزاند نساس میں دیکھ کر فرلیفتہ ہوگئ بادشاه سے کہلا بھیجا کہ اس رفیکے سے شادی کرناچا ہتی ہوں ۔اس کے سواکسی اورسے شادی ذکروں گئی ۔

بادشاہ بیکن کرمبت وش ہوا ، اور پھیں بدل کوار کے کے پاس کیا۔ دیکھا کماس کی شکل سے نجابت وشرافت برستی ہے۔

مران من سے جاب و مراس ہو ہے۔ بادشاہ نے پوجھا : تم کون ہو، کہاں سے آدسیم ہو ؟ فہزادے نے کہا : غریب مسافر ہوں 'آپ کو مجھ سے کیا کام ہے ؟ بادشاہ نے کہا : تمحما را رنگ دھنگ اس شہرکے باشندوں جیسا نہیں غریب دیکیس معلوم ہوتے ہو۔ اپنا شھیک حال بیان کروں شہزادے نے کہا : میں محتاج و غریب نہیں ہوں ۔ آپ کو میراحال دریا کرنے سے کیا سروکا د۔

بادشاه نے سرحید لوجینے کی کوشش کی ایکن اس نے کچھ نہ بنایا۔ مالیس ہو

ابنے عمل میں والس آگیا اور جبندآدمی مقرد کیے کہ پوٹیدہ طور بہاس کا حال دریا کریں ، کہ بیکون ہے ، کہاں کا باشندہ ہے ، کہاں جا ناچا ہتاہے . ؟ جب کسی کواس نے اپنا مجید نہ بتایا ، تو بادث ہ نے الازموں کو حکم دیں اس نوج ان کو در بادمی حاضر کیا جائے۔

ملازمین اس کے پاس گئے اور کہا کہ بادشاہ نے آپ کو طلب کیا ہے۔ اُس نے کہا: بادشاہ کا مجھ سے کیا کام ہے منہیں بادشاہ کو جانتا منہ راکوئی کام اس کے لغیراٹ کام بواہے۔

جب دہ کسی طرح بادشاہ کے پاس جانے پر رضا مدرد ہوا تو ملازین نے اسس کو جبراً دربادی لاحا حرکیا ۔ بادشاہ اکس کو دیکھ کر بہت خش ہو ،ور بڑی مجبت و شفقت سے بیش آیا ۔ کرسی پر بھایا ۔ بادشاہ کی بیوی اور بیٹی بھی پر دے کے بیچے و بیکھ رسی تھیں ۔ پر دے کے بیچے و بیکھ رسی تھیں ۔

بادشاه نے کہا؛ اے نوجان ! میں نے تم کو ایک نیک کام کے لیے 'بلایا ہے ،
میں چاہتا ہوں کہ تم میری دا ما دی قبول کرلا۔ مال و دولت کی کی نہیں ، تمام عمد عیش وعشرت سے زنرگ بسر ہوگا ۔ عربت و بزرگی شل بادشا ہوں ہے ہوگا ۔
شہزادے نے جاب دیا : بادشاہ سلامت ! مجھے توان چیزوں کی کچھوا میں نہیں 'اگراجازت ہوتو اس امر کے متعلق ایک مثال بیان کروں ۔ ؟
بادشاہ نے اجافت دی ۔

شہزادے نے کہا بھی بادشاہ کا بیٹا تھا ، چند ہم عمراس کے دوستوں نے اس کی ضیافت کا نترظام کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد شراب کا دور حلا اسب شراب بی کرمست ہوگئے۔ رات کا دقت تھا سوگئے۔ شہزادے نے، کھر کھرکی راہ لما ۔ نشنے کے عالم میں داستہ جول کر شہر کے قبرستان میں جا بہنی ۔ ایک تازہ

قر لو تی ہوئی دیمی کی میمی کراندرداخل ہوگیا ، مُردے کی بدلوائی ، بیرتی سی سیجھا
کہ نو کہ وں نے عطر دکلاب سے کمو مہما باہ ، مُردے کے تازد کفن کو بھی ہوئی
ھاندنی خیال کیا ، مُردے کو اپنی معشوقہ سیمھا ، کیمیراانتھا رکر کے سوگئی ہے
بیٹ گیا اور رات بھر بوسے لیتا دیا ، صبح کو حب نشہ برن ہوا قو ہوش میں آیا اور
اپنے آپ کو مٹرے ہوئے مُردے سے ہمکنا دیا یا ۔ چونک کرا مُحا ، تمام کیڑے مُرد کی خلافت سے بھرے ہوئے مُرد سے سیمکنا دیا یا ۔ چونک کرا مُحا ، تمام کیڑے مُرد کی خلافت سے بھرے ہوئے کے در شری وحشت ہوئی ، گھرا کر شہر کی طرف بھا گا
شرمندگی و ندامت سے کیڑوں کو جھیا تا محقا اور سی پر اپنا حال ظاہر نہ کرتا تھا گھر
بہنچا کیڑے اُتا دے ، نہا دھو کہ پاک وصاف ہوا ، خوش ہو لگائی اور فرا کا شکر
اوا کیا ۔ بادشاہ سلامت ایک دفعہ سے حال دیکھ کر کیا دوبارہ وہ شہرادہ ایسی
غلطی میں بیڑنا لیسند کرے گا۔ ؟

بادشاه نے کہا: برگزنہیں۔

ائس نے کہا: میری حالت بھی باسکل اُسی شہزادے سے مش بہ ہے۔ پیرسن کر با درشاہ نے اپنی بردی اور ببٹی ہے کہا : اس نوجوان کی گفتگوتم نےسن کی مجعلا ہمادے کہنے پرکب عمل کرے گا۔

سی نے کہا: اگراس کے سامنے میری بیٹی کے اوصاف بیان کے مباتیں۔ توائمیدہ تبول کریے گا۔

بادراه نے لڑے سے کہا: میری بگیم سا منے آگرتم سے کچھ کہنا چا ہی ہے ۔ آج تک دہ کسی کے سامنے نہیں ہوئی مرکسی سے گفتگو کی ہے ۔

شہزادے نے کہا : کوئی مضاکقہ نہیں ، آجائیں اور جو کچھ کہنا جاستی ہیں وہ کتی ہیں۔

بادث ه كى موى اس كے ياس آكر جيم كئي اور كھنے للى: اے صاحبر اوے!

پر دے سے برآ مرمونی اور شہزادے کے سائے آکر سرچھ گئی اور اولی: آفرجوان! ہے بنا کرمئن انداز وکر سٹمہ نا زجو خدائے مجھے عطاکیا ہے ، کبا تونے اس سے پہلے جی کہیں دیکھا ہے ؟ اس کے باوجود میں تیری طلب گار ہوں ؛ اور آؤ انکار کرتا ہے ۔ میں کہتی ہوں کہ مان لے ، ورم بجھیتائے گا۔

شہرادے نے کہا: مجھ سے ایک حکایت سُن نے مچر کھی کہوں گا:
ایک یادشاہ کے دولرائے تھے۔ ایک دفعہ لڑا تی کے موقع برایک کوشمن فے قید کرلیا اور اسے ایک تنگ و تاریک مکان میں بند کرکے دکھا اور حکم دیاکہ جو بھی اس طرف سے گذرے اُسے بچھرارے ۔ جب کافی دن اس طرح گذرگے تو دوسرے بعائی کی مجتب نے جہان کی محبت کہا: اگر حکم موقع و محب بہانے سے بھائی کو تدیدسے جھڑانے کی کوشش کروں ؟

بادشاه نے کہا: نیک رائے ہے ، جو کچھ سامان سفر وغیرہ در کا دمولیکر فراروانہ بوجا ڈ۔

اُس في بهت سا رخت سفرا ور اسباب تجارت اور كاف بجا بدوالى عود المعاورة المحارث اور كاف بجا بدوالى عود المحدد الم الله المراه المراع المراه الم

مازیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ شزادے قیام کرکے سامانِ تجارت کھولا۔ غلاموں کو حکم دیا کہ سامانِ تجارت شہرس لیجا کرسستے داموں فروخت کول اور اس بازار میں سامان کھولیں جو قید خانے کے قریب میو۔

چذنجه غلام سامان تسکواس بازارس پینچ جباب شبزاده مقید تصار اُنفون نداسته سرداجین شروع کیا که تمام لوگ خرید ری محشوت س اُس جگه شادی سے انکار نکرو ، یہ می نعب خداہے۔ مبت فائرہ پا وُگے۔ میری بیٹی کے حسن ظاہری اور کمالی باطنی کود کھوسکے توکہوگے کہ واقعاً الیسی نعبت کا ملذ کی خسس نصیبی ہے۔ اس کی قدر کروگے اور خوا کا شکر اداکر وگے۔

شنرادے نے کہا: اس کی مثال پرآپ کوایک وا قدرسنا تاموں فوب ور

کہتے ہیں ایک بادت ہ کے خرائے میں بے حساب دولت تھی۔ بہت ہے اللک کی نفیس اسٹیا جبع تھیں ۔ چوروں نے خزان لو شنا اور چرانا چاہا ۔ نقب زنی کرکے اندر گئے ، الیسے سامان دیکھے کہ بھی خواب یں بھی ندائے تھے ۔ ایک سونے کی دیگ محمری ہوئی رکھی تھی، اس کو دیکھ کرخیال کیا کہ اس جس سبقیتی چیزیں ہوں گی ۔ کبونکہ جو چیزیں سونے کے برت میں ہوں ، وہ خردراً سے بھی زیادہ قبمت کی ہوگی جہنا ہے وہ دیگ اٹھائی لیس کرخوشی خوشی بھا کے جنگل ہیں جاکردم لیا اُن میں نے جہانی ہوں ، وہ خردراً سے کھی زیادہ تیا اُن میں نے بہرا کیک کو یہ فکر تھی کہ کوئی زیادہ مذکے ۔ سب کا حصر برابر ہونا چاہیے ۔ سب کے مبد برایک کو یہ فکر تھی ہوئے کھو لئے میں شخول تھے ۔ ڈھکنا اُٹھا یا تو اندر سے زہر بیا سانی ہوئے کھو لئے میں شخصہ میں ڈھیر ہوگئے ۔ مسب کوڈس لیا ، بالآخر سب و میں ڈھیر ہوگئے ما نہر بیا سانی ہوئے ایکی ۔ سب کوڈس لیا ، بالآخر سب و میں ڈھیر ہوگئے ۔ کا حصر اُلیا ہے ۔ دوہ ایسی دیگ کا حصر الینا لیسندگی ہیگے ، جس کو میں قصر معلی مہوگیا ہو۔ وہ ایسی دیگ کا حصر الینا لیسندگی ہیگا ۔

بيم في كيا: بيشك بركز بنين لي سكتا-

مٹرزا دے نے کہا: مجرمیں جان بوجہ کر آپ کے کینے کو کس طرح تبول کودں۔ یرسُن کر مشبرادی نے اپنے باپ سے کہا: اجازت مرتومیں خوداس اوجورت یجھ گفتگو کرلوں 'مجرد مجھوں محملا سے کسے ان کارکر تاہے۔

بادت ا کا اعادت سے شہزادی برے نا زوادا سے سرحم کا تے زا ان فرا ا

موجود تھے با تقول میں ننگی تلواری کیے ڈوراتے تھے۔ بہزاد دقت ڈرتا کانپتاد خوں بر بھت کو تا کانپتاد خوں بر بھت کو بھت کو بھت کو بھت کا کئی ون جران و بریشان بھرتا رہا۔ خر ایک داست ما ۔ چلتے جلتے دریا پر بہنچا کشتی میں سوار ہو کر اپنے شہر میں بہنچ گیا۔ اے شہزادی احس نے اسقدر مصائب برداشت کے بول میں وہ ایسی بلا یں گرفتا دمونا پسندگرے گا؟

اس نے کہا: ہرگز نہیں۔

شرزادے نے کہا: میری مثال اس کے مشاہرے ۔

یہ واقعات سُن کر بادشاہ' اس کی ہوی اور بیٹی اس کی طرف سے باسکل ماہوس ہو گئے ۔ اس سے رفیق نے آگے بڑھ کرآ مہستہ سے اس سے کان میں کہا کہ، گر تجھے ہے لاکی منطونیمیں تو بادشاہ سے میرے بیے سفارش کر شایر منظور کرلے ۔

شنرادے نے بادشاہ سے کہا: میرارنین اگر آپ کولپند ہوتواس کواپی دامادی
میں فبول کریں ۔ گرمیرے اس رنین ک شال الیسی ہوگ کہ کوئی شخص کئی مسافرد لاکے
ماقد کشتی میں سوار ہوا ، تھوڑی دور جا کرکشتی لوٹ گئی اور تمام ساتھی تو ڈ وب گئے
گریہ ایک تختے پر پیٹھا ہوا ایک جزیرے کے کنارے جالگا ، وہاں اثر کرمیر تفریک
کریہ ایک تختے پر پیٹھا ہوا ایک جزیرے کے کنارے جالگا ، وہاں اثر کرمیر تفریک
میں معرون ہوگی ۔ وہ جزیرہ مجونوں کا تھا ۔ ایک مجتنی نے اس کود کھا تو عاشق ہوگئ
وہ بنہ یت خولھورت عورت کی شکل میں اس کے سامنے آئی اور اپنے ساتھا س کو
کی ۔ رات ہو عیش وعشرت میں گزاری جب صبح ہوتی تو اُسے ارڈالا اور اس کا گوشت
بخوں کو کھلا ویا ۔ چند ، وزبعد اتفاق ، یک اور شخص جزیرے کی طرف آنکلا ۔ مجونوں کے
بادشا ، کی لوگ نے اگرے ، مکھ لیا ۔ وہ اُسے اُٹھا کر ہے گئی ۔ شب مجراسے اپنے پاس
رکھ ، صبح ہوتی تو اس کو مارنے کا اردہ کیا لیکن وہ شخص ڈرکر مجاگ نکلا ، کیونکہ وہ پہلے
مد ذکو حال کستی دیکا تھا ۔ سمندر سے کنارے پر گیا اُسے دور سے ایک شتی نظر آگئی

جمع ہوگئے۔ بادش کا راک ہوقع پاکراس قیدخانے کی طرف کیا اور ایک کنکری اُسٹے ہی قیرک اُسٹے کا کردہ ۔ وہ کنکری لگتے ہی قیرک زورسے چلا یا اور شور می یا۔ اس کی آواز کر بناک سن کر چوکدار دوڑے ہوئے ہی قیری اور پوجیجا ؛ اے قیدی ! تجھے تو روز کنکر تیھرسے لوگ مارتے ہیں گرکہی تیری ترز الیسی کر بناک نہیں سنی ، آج کی یات ہے کہ تو اتنا بیقرار ہوکر حلّا راہے ۔ ؟ الیسی کر بناک نہیں سنی ، آج کی یات ہے کہ تو اتنا بیقرار ہوکر حلّا راہے ۔ ؟ اس نے کہا : روز بیقر مارنے والے غیر تھے اُن سے اتنی تکلیف نہ موتی تھی . آج شایک عزیز سنے ماداہے اس لیے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ۔ آج شایک عزیز سنے ماداہے اس لیے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ۔ قیدی کی یہ بات میں کو حیرت ہوتی ۔

دوسرے دوزشنرادے نے عدہ عدہ بہت سا مال غلاموں کودے کرمیرای حکمہ وہ مبت سا مال غلاموں کودے کرمیرای حکمہ وہ مبت سا مال غلاموں کو جھے دیا حکمہ وہ فردخت کرنے کے لیے بھیجا اور ان کے ساتھ ہی گانے دالی عورتوں کو جھے دیا تاکہ لوگ ، ن عورتوں کی طرف متوج ہوں ۔ یہ لوگ معوتما شامو گئے ۔ تام شہر طکیا عورتوں نے گانا بجانا شروع کردیا ۔ سب لوگ معوتما شامو گئے ۔ تام شہر ولئے تمان میں اور این محال میں مورت کی اور این محال کی مرسم بی کی ۔ جب سفر کے لائن ہو گیا تو ایک گھوڑے پرسوار کر کے اب خشہر کی طرف روان کردیا ور کہ دیا کہ فلاں مقام پر سمندر کے کنارے مشتی تیار سوگی اس برسوار ہو کہ وہ نا ۔

ننهزاده رخصت بوكر سى طرف كوعلى بير جده كشتى كابته بتايا تقاد ول ين خوش بور لم تقاكر البنج وهن مين بهنچول كاد برسستى سے تقور ى دوره بي كرراسة محول كيا اور كنجان درختوں مي جا نكلاد را ستے ميں ايك كمنون تھا اس مي گر بيرا وم ب ايك از د بإ مبيلها تھا او بيكود كيد تو درخت بيرخ فناك شكل كے كئ غول شہرادے نے کہا: بادشاہ سلامت احبی پر بیر حالت کذرجائے ، وہ کب لیسند کرے کا کہ دومارہ محبوتوں سے جزریے کی طرف رُخ بھی کرے ۔

شنزادے کا رفیق یہ واقعشن کرلولا: اب تومیں بھی بادشاہ کی دامادی قبول نہیں کرمکتا۔ اے شنزادے! میں تیراسا تھ نہیں چھوڑوں گا۔

جنانچ دونوں بادشاہ سے رخصت ہو کر علی دیے ۔ شہر بہ شہر علک در
ملک بھرتے رہے اور دنیا کے حالات سے عبرت حاصل کرتے رہے ۔ عبادت
اور بر بیزگاری میں شغول لوگوں کو دین حق کی تعلیم دیتے رہے ۔ بہت سے لوگ
ان کی تعلیم سے پر بیزگارا ور دیندا دین گئے ۔ اور وہ شہزارہ اپنی دانا ئی ادرعبات
سے ساری دنیا میں شہور سوگیا ۔

بوذاست ، بلوهرهکیم کی جرائی سے اداس وعلین موا مگرعیادت اور رياضت كوروز بروز برعاتا كبارجب باكمال عالم دين اورعا بدسوكياتواراءه ك كدويگرمالك بي جاكرمنلوق كوبرايت كى جائد - خداف ايك فريشت كواس کے پیس بھیجا ، وہ انسانی شکل میں خلوت میں اس کے باس آیا اور لولا: خدا کی طرف سے بچھ آفرین وسسائتی ہو۔ تو اسٹری خلقت میں ابساسے جیسا چوانوں سے درمیان ایک انسان میں اُس خداکی طریقے فرستنادہ ہوں جو تمام جرانوں کا الک ہے ، اکر تجھے رحمت فداکی بشارت دوں اور دین و آخرت کی باتی بھی سكى ۋى بگوش بوش سے سك اور على كم ، دنيا دارى كالباس آماز خوا مېشات نفسانی کو چھوٹه ، نایا تبدار اورفانی بادشا ست سے وستکش موجا حب کا انجام حسرت وندامت كي سواكي منهي روه سلطنت عال كرف ك كوشش كم جى كوروال وفنامنيس كفتار وكردادي راستى يديراكم - عدل وانصاف ببر جبل لبخے خوانے دینداروں کا بیشیواا ورخلقت کا رمنها بناباہے۔ اس نے باد نا ور فراد کرنا شردع کیا۔ جب شنی والے آئے تو مواد کر کے اپنی برو اس کی دش شروع بوئی ، جب وہ نہ طاقو سب نے سمجھاکہ جو اس کو کپڑ کر لے گئی تھی اس کی دش شروع بوئی ، جب وہ نہ طاقو سب نے سمجھاکہ جو اس کو کپڑ کر لے گئی تھی آج اکیلی ہی اسے کھاگئی ہے۔ وہ اس سے جھگڑ اکر نے لگے اور کہا ، تلاش کر کے ، ور نہ اس کے بدلے ہم مجھڑ کو مارکھائیں گے ۔ ناچار وہ مجتنی اس کی تلاش بن مکلی پوچھے ور نہ اس کے بدلے ہم مجھڑ کو مارکھائیں گے ۔ ناچار وہ مجتنی اس کی تلاش بن مکلی پوچھے ہی اس کے پاس آکر سیٹھر گئی ۔ حال پوچھا تو اس نے اپنے سفر کا حال بیان کیا ۔ بھو قوں کا قصر سنا کہ کہا ، میں وہی ہوں جس کے پاس تو نے رات کائی ب مجھوٹردے میں تھے اپنے سے بہتر آدمی بتا ہوں اسے لیجا ۔

بھنٹنی کوائس سے حال پر رحم آگیا وہ رضامند ہوگئی ۔ بیٹخص اُسے بادشاہ کے باس نے گیا۔ بادشاہ نے دونوں کودیکھ کر نوجھا : متصارا کیا جھاگراہے ؟
محتنی نے کہ : بادشاہ میں اس کی بوی ہوں ۔ مجھے اس سے بہت مجت ہے گر رہجھ سے نفرت کرت ہے ۔ میرے پاس نہیں ، تا ۔ آپ ہارا فیصلہ کریں ۔

بادر شاہ اس کے حس وجال پر فرلیفتہ ہوگیا۔ وہ اسے اپنے تصرف میں لا ای اس تھا۔ مرد کو خلوت میں بے جاکر کہنے دگا: "رُقوا اس عورت سے خوش نہیں توجیوڑد سے میں اس سے شادی کرلوں گا۔

اس نے کہا: بادشاہ کی خوشی مجھ منطور ہے میں اس عورت دستردار مہر ہو باد نشاہ کے حکم سے اُسے محل سرومی داخل کرلیا گیا. رات کو بادش ہ بڑے نشوق وجا سبت ہے اس کے باس سویا ۔ جب صبح سود کی تو بحجتنی نے بادرش ہ کو کو خواب کی حالت من کمڑے کرئے کرئے کردیا اور اے جزیرے ایجاکر مب کو تقتیم کردیا شہرادے نے کہا: بادشاہ سلامت! جس پر میات گذرجائے ، وہ کب لیند کرے گاکہ دومارہ محبو توں مے جزریے کی طرف رُخ بھی کرے ۔

شنزادے کا رفیق یہ واقعین کرلولا: اب تومیں بھی بادشاہ ک دامادی قبول نہیں کرمکتا۔ اے سنبزادے! میں تیراساتھ نہیں چھوڑوں کا۔

چنا نچ دونوں ہا دستاہ سے رخصت ہو کر جل دیے۔ شہر بہ شہر ، ملک در
ملک بھرتے دہے اور دنیا کے حالات سے عبرت حاصل کرتے دہے ۔ عبادت
اور پر میز گاری میں شنول لوگوں کو دین حق کی تعلیم دیتے دہے ۔ بہت سے لوگ
ان کی تعلیم سے پر میز گارا ور دیندا دین گئے ۔ اور وہ شہزارہ اپنی وانا ئی اور عباد اسے ساری و نیا میں شہور موگیا ۔

یوذاست ، بلوهر ملیم کی جرائی سے اداس و علین ہوا یکر عبادت اور اردہ ریافت کوروز بروز برجا تا گیا۔ جب باکمال عالم دین اور عابد ہوگیا تو ارادہ کیا کہ دیگر ممالک ہیں جا کر مخلوق کو ہرایت کی جائے ۔ خدا نے ایک فرشتے کو اس کے پاس جی با وہ انسانی شکل ہیں خلوت ہیں اس کے پاس آیا اور لولا: خدا کی طون سے تجد آفرین وسل متی ہو۔ تو اسٹری خلقت ہیں ابسا ہے جیسا جوانوں کے درمیان ایک انسان میں اس خدا کی طرب فرستادہ ہوں جو تم جہاؤں کا مالک ہے ، تاکہ تجھے رحمت خدا کی بشارت دوں اور دین و آخرت کی باش بھی مکھ ون ۔ گوش ہوش سے سن اور علی کہ انسان میں اس خدا کی کوشن ہو جا جب کا مالک ہے ، تاکہ تجھے رحمت فدا کی باشارت دوں اور دین و آخرت کی باش بھی نفسانی کو چھوٹ ، نا پائی شیدر اور فائی بادشا میت سے درمت کش ہو جا جب کا انجام حسرت و ندا مت کے سوا کھی نہیں ۔ وہ سلطنت عال کرنے کی کوشش کر جس کو روال و فن نہیں ۔ گفتا در کردار میں راستی پریدا کہ ۔ عدل وانصاف ، ہم جس کو روال و فن نہیں ۔ گفتا در کردار میں راستی پریدا کہ ۔ عدل وانصاف ، ہم جبل نہتے خدا نے دینداروں کا پیشو ااور خلقت کا رہنا بنا باہے ۔

اُس نے پہار نا اور فر ما در کرنا شروع کہا۔ جب شنی ولے آئے تو سواد کر کے اپنے ہماہ کے یہ کے یہ جب شنی اپنے منام بہ پہنچی تو وہ شخص اُ توکر اپنے کھر ھپا گیا۔ اُدھر معبد توں ہو اس کی تدش شروع ہوئی ، جب وہ شاتو سب نے سمجھا کہ جو اس کو بگر کر کے گئی تھی آج اکبلی ہی اسے کھا گئی ہی ۔ وہ اس سے جھگڑا کرنے لگے اور کہا ، تلاش کر کے لا ور نہ اس کے بدلے ہم مجھ کو مار کھا ہی گئی ۔ ناچار وہ مجتنی اس کی تلاش مین نکلی پوچھے ور نہ اس کے بدلے ہم آنگل اور آ راستہ ہو کر نوجوان عورت کی صورت ہیں اس کے پاس آکر سٹھ گئی ۔ ھال پوچھا تو اس نے اپنے سفر کا ھال بیان کیا ۔ میں اس کے پاس تو نے رات کا ٹی اب ہموتوں کا قصر سناکر کہا ، میں وہی ہوں جس کے پاس تو نے رات کا ٹی اب تھے لینے آئی مور اس کے بینے آئی مور کے لینے آئی مور اس آگر میں وہی ہوں جس کے پاس تو نے رات کا ٹی اب تھے لینے آئی مور اس آدی نے رو نا پیٹ شروع کیا ۔ اور کہا خوا کے لینے تو مجھے لینے آئی موں ۔ اس آدی نے رو نا پیٹ شروع کیا ۔ اور کہا خوا کے لینے تو نمجھے ۔ کینے آئی مور اس آدی نے دو نا پیٹ سٹروع کیا ۔ اور کہا خوا کے لینے تو نو مجھے ۔ کسے ایک کیا ۔ اور کہا خوا کے لینے تو نو مجھے ۔ کسے این کو رہ اس آدی کے دو نا پیٹ شروع کیا ۔ اور کہا خوا کے لینے تو نو مجھے ۔ کسے این کو رہ کی ہے ۔ کسی وہ سے کھوں کیا ۔ اور کہا خوا کی تو تو مجھے ۔ کسی وہ سے سب سے سب سے کہ کیا ۔ اور کہا خوا کی کے تو نو مجھے ۔ کسی وہ سے کسی وہ سے کہ کیا ۔ اور کہا خوا کے کہ کیا ۔ اور کہا خوا کے کہ کے کسی سے کسی سے کھوں کیا ۔ اور کہا خوا کے کو کھوں کیا ۔ اور کہا خوا کے کسی سے کہ کھوں کیا ۔ اور کہا خوا کی کیا ۔ اور کہا خوا کے کو کھوں کے کسی سے کسی سے کسی سے کسی کی کسی سے کہ کیا ۔ اور کہا خوا کے کا کھوں کیا ۔ اور کہا خوا کی کسی سے کسی سے کسی سے کسی سے کسی سے کسی سے کہ کیا ۔ اور کہا خوا کی کسی سے کس

چموطروے میں تبجے اپنے سے بہتر آدمی بتا آ ہوں اُسے لےجا۔ بیکننی کواکس کے حال پررهم آکیا ، وہ رضامند مؤکی ۔ بیخص اُسے یا دشاہ کے پاس نے کہا ۔ بادشاہ نے دولوں کودیکھ کر اوجھا : تمحار اکیا جھگڑا ہے ؟ بیکتنی نے کہا ، بادشاہ میں اس کی بوی ہوں ۔ مجھ اس سے بہت مجتت ہے گرر مجھ سے نغرت کرتا ہے ۔ میرے پاس نہیں آتا ۔ آپ ہمارا فیصلہ کریں ۔

بادشاه اس کے حس وجال پرفرلفتہ ہوگیا۔ وہ اسے اپنے تصرف سی انابھات مقارم دکو خلوت میں انابھات اگر تقارب عورت سے فوش نہیں توجھوڑدے میں اس سے شادی کرلوں گا۔

اس نے کہا: با دشاہ کی خوش مجھ منظور سے میں اس عورت و سبردار ہو جو اس میں اس عورت و سبردار ہو ہو۔

با د شاہ کے حکم سے اُسے محک سرامی داخل کر لیا گیا۔ رات کوباد شاہ بڑے

شوق وجا سبت سے اس کے باس سویا حرب میں سوئی تو بحبتی نے باد ش ہ کو

کو نتواب کی حالت میں گرئے میکڑے کردیا اور ایت جزیرے ایجا کر مب کوتفتیم کردیا

سسومری کی بادشا ہے کا حقدار بن گیہ ورچ ہتا ہے کہ آپ کو بھی اس بری تخت و تاج کا مالک بنا ہوا اپنی تھوں سے دیکھے۔ یہ میر ابہلا فرلیف ہے کہ ابنے مجت کرنے والے کو دنیا کے عذاب اور ، خرت کے تؤاب کی داہ دکھلاؤں۔

ماپ نے بیئے کا بیغ م ستا اوراس کو بلایا اونیق المی تا مل حال تی آخرت کی ابری و مرحدی زندگ کا حقدار بنا۔ یو داست پیغیم المی کا مبلغ بن کر شہر شہر خریہ قریہ بستی بستی گھومتا اور تبلیغ وین کرتا ہوا بالاخرکشیر جو بہونی اور وہاں کی تم م آبادی کورا وحل کی تصویر دکھا کہ حق بیادیا اور وہیں داغی اجل کولیدگی کہا۔

لوداسف نے جوبیعیاً ات الی الترکے بندوں تک پرونیائے وہ فلسفیوں کے ہوں اورصورت کے ممائل نہیں تھے بلکہ حکت واکرت کی دلکش صاف اور داست باتیں تعبیں ۔ خدود دیالم مومین کو تونی کا مل عطافر مائے کہ ان مسائل وروا قعات سے مستفید ہوں ۔

شروشم

معنی دنیا اگر وگ دنیاک مزمت کرتے ورخوری میں جاتل ہیں اورامور باطل کو امور حق بہت ل کراس بھل کرنے کی تاکیبرکرتے ہیں۔ لہذ وہ دنیا جس کی مزمت شرلعیت نے کی ہے اس کی حقیق ضروری ہے تاکہ حق دباطل کی امتیازی صورت پیلا ہوجائے۔

لوگول نے دنیا کے جرمعنی سمجے ہیں وہ بانکل غلط ہیں یرک دنیا

بدبشارت سن کر بوداست سعدے میں گرکیا۔ فرشے نے اُسے لوگوں کھے موایت کا حکم دیا۔ اور کہا تجھے مایت کی خاطر دوسرے مالک میں جانا ہے۔ فہزاا س نے کمریمت یا ندھلی ایکن لوگوں پر بیرداز ظاہر نزکیا۔ وقت آنے بر فرست دات کو نازل موا۔ بو ذاسعت نے وزیر کو اپنے ساتھ لیا۔ جب اِبر کھے

پر سر سه رف رف و در این اس کی دگام تھامی اور کہا: کے شہزادے اپنے ملک اور در عیت کو جھوڑ کر کہاں جاتے ہو ؟

يدذاست في أسيستىدى اوركها : خدا كادمانى -

بوذاسعت و بان سے رخصت موا کھید دور حلی کر اپنے گھوڑے سے اُنز کر پیدل چلنے لگا اور وزیر کو گھوڑ ہے سمیت والیس مجمع دیا۔

وزيرة عص كيا: بادشاه تومج مثل كردكا-

یوذاسف نے اپنالباس اورقمتی یا قدت اُسے دے کر بادشاہ کی طوت سلام بھیجاا درجل دیا۔ بیزالباس اورقمتی یا قدت اُسے دے کر بادشاہ کی طوت سلام بھیجا درجل دیا۔ بیزاسمت آسے مراکی طرف سے علم ومع فت کا شرف حاصل مدااور عالم اداح کے حالات معلم ہوئے۔

یوذاسف نے بلوھ کامشکری اداکیا اور لینے والدک خدمت کے فرافیے کی ادائیسگی پرشوخہ ہوا کیوکہ وہ لینے شفیق باپ کفلط راست سے بھاکر آخرت کے مجمع راستے پرلانا اپنی سعادت ایدی کی بیش رفت کا بہا م قدم محمد المقال

لہٰذاائی نے پنے والدکی خدمت بی ایک فاصد کے ذریعے سے اپند موڈ بائد سلام کہلایا اور عرض کیا کہ آپ کافر زندجاں نثار رکسس فانی دولت وجاہ ڈسٹیم دنیا کوٹرک کرکے باقی سلطنت اُخروی' اُندی د

کوچ کرناہے۔ دیکھوکل جودونت مند تھا ہے فقیر ہوگی ، کل جوصحت مند محقا آج بیاد ہوگیا ، کل جوزندہ تھا آج لقمہ اجل بن گیا یہ دنیا فافل انسان کوخواہ عفلت سے جگار ہی ہے۔

اسی طرح مال دستاع دنیاہ جو یالکائیہ قابلِ مُرمّت نہیں مال دنیا مرت وہ قابلِ مُرمّت ہے جوآد می کوخداسے غافل بنا دے یکروہ مال فر دولت جو راہِ خدامیں صرب ہوا در آخرت بخیر کا حقدار بنا دے وہ ممرج ترین دولت ہے۔

جنب رسول خراصل الشرائية والروسم كارث دِرَّ مى ب و وه تونكى مارك ب جوتقوى اور ريبزرگارى كے حصول كادر ليدبين يُ

حضرت ، مح جفر صادق عليك الم سے ايك شخص نے كہا ، يا بن رسوں ستر ميں دنيا اور مال دنيا سے مجتت ركھتا ہوں اور چاہتا ہول كم دنيا ميرى عرف رُخ كرے - بَّ نے ارش دفر ويا اليا كيوں چاہتا ہے ؟ اُس نے كہا اس ليے كميں سے خود ف كرہ ، مُشاؤں اور ال وعيال كوف كرہ بہوني وُل عزيزوں اور خرور تمندول كى مددكروں ، فرايف رج بجالاؤں ـ

انی طرح لذید غذائیں کھان عمرہ بس اور فاخرہ پوشاک بہند ۔ اسباب شان وشوکت جمع کرنا هرف دنیانہیں بلکواس میں بھی شت اور اعمال کو دخل ہے ورنہ حضرت سیمان علیات لیام کی بادشاہت بھی دنیاطلبی اور حُبِ دنیا ہوجاتی مالانکروہ عین آخرت ہے۔ اسی طرح ریا کاروں کی عبادت بو بنط ہر تو کاراً خریت ہی نظراتی ہے اسال تکوعین دنیاہے۔ کے بیمعنی نہیں کہ دنیا کو براسم ھے کراس کو باسکل چھوٹر دیا جائے اور دنیا کو دستسن قرار دیدیا جائے ، بلکہ آرزوئے ہوت کرنا اور ہوت کی دع مانگنا فرام ہے اور کفران نعمت الہی ہے ۔ مذہوم بہ ہے کہ امور یا طل کے حصول کے لیے آرزوئے زندگی کی جائے یہ مختلف باطل آرزوئیں کی جائیں اور موت کو فرائیس کر دیا جائے ، طلب دنیا جی ایسا غالم مرکزی کی جائے کہ اعمال صالح کی طرف ہوت ہی نہ رہے اور اس ائمیر بریکہ ابھی برئی عمر پڑی ہے تو ہر کو فائدہ مند دنیا اور مال ورت ع دنیا ہوں اندا کی گذار دے اور سرفعل برکو فائدہ مند سمجھ کہ اس کے حصول ہیں الیا منہ کہ ہوکہ خرت کو فرائوش کر دے ۔ اس محمد کہ اس کے حصول ہیں الیا منہ کہ ہوکہ خرت کو فرائوش کر دے ۔ اس معادات ، معاد و دب دات ، معلیم و کہا لات کے حصول کا انحصار ہے ۔ اگر دنیا اور نہ گانی و نہا نہ ہوتواس معبود تھی تی عب دت کیے اوا ہو ۔

حضرت امام زین امعابدین علیت الم این دعارسی فراتے ہیں در خداوند الم مجھے عمر عط فرائ الم این عمر کوتیری اطاعت میں صرف کرسکوں اور اگری عمر شیط نی کا موں میں صرف ہو توجید از جد قبض روح فر ما "، کہ تیرے عذاب کامتی د ہوجاؤں۔"
تیرے عذاب کامتی د ہوجاؤں۔"

جناب امیس المونتی علی م کارشاد ہے" اے انسان آباد سے پہلے جانے والوں سے کیوں نہیں بت بتا ۔ ان کی موت کود کھھ کواپنی موت کو دکھھ کواپنی موت کو دکھ ہے جات والوں سے کیوں نہیں بت بتا ان کو کوت کو دکھ ہے واس سے نفید ت یو کر ۔ یہ دنیا تو نہیں تو میں ان موت ہے ۔ دنیا کی مذرت ماصل کرتے ہیں ۔ یہ جا کے میار کی مار دنیا تھے کہ جاسکتی ہے جا کہ یہ دیا ہے تیا م نہیں اسمار تربیاں سے کہ کہ درہ ہے کہ یہ جائے قیا م نہیں اسمار تربیاں سے کہ کہ درہ ہے کہ یہ جائے قیا م نہیں اسمار تربیاں سے کہ کہ درہ ہے کہ یہ جائے قیا م نہیں اسمار تربیاں سے کہ کہ درہ ہے کہ یہ جائے قیا م نہیں اسمار تربیاں سے کہ کہ درہ ہے کہ یہ جائے قیا م نہیں اسمار تربیاں سے کہ کہ درہ ہے کہ یہ جائے تھا م نہیں اسمار تربیاں سے کہ بیان تربیاں سے کہ جائے تھا م نہیں اسمار تربیاں سے کہ بیان تربیاں سے کہ بیان

ہے۔ اور ترک دنیاخیال کرتا ہے۔ اس خیال سے بدعت کامرتکب ہوکر گنبگا ہو تا ا

" زایراً سے کتے ہیں کہ لمبی اُنہدوں کودل سے دور کرے اخراکی فتوں

كا شكراداكي، دام كالون ع دميركيدي،

جناب امام عبغرصادق علائت الم سيسى في زمد كم معانى دريا كيد ي آب فرايا أن موجود و يا الله المعانى دريا كيد ي آب فرايا أن كوج والمرايد و المرايد المراي

جناب امرالمؤنين عليك الم نفرمايا : انسان بين قسم كے موتے ميں۔ ذاہر ، صآبر اور راغب ، ذاہر اُسے كيتے ہي جس كے دلي دنياكا رفح و راحت بكسال موروہ وہ دنيا كے حال مونياك خوا مثنات دكھا ہو اور باوجود ميشرت في منهيں كرتا و مقابر اُسے كيتے ہي كد دنياكى خوا مثنات دكھا ہو اور باوجود ميشرت في خوا مثنات دكھا ہو اور باوجود ميشرت في كے اپنے نفس كو دوكتا ہے اُس كى ناپائيرارى اور برانجام كاخيال اُن چزوں سے اسے نفرت دلاتا ہے ۔ راغب دنيا كے حال كرنے ہيں حال وحرام كى پروائ نہيں كرتا ور ابنے نفع ونقصان كاخيال نہيں دكھتا ۔ پرلوگ وہ ہيں كرد نيا كے كرداب ميس فوظ كھاتے ، اور كوشش كرتے دہتے ہيں۔

جناب رسولِ خدصل الشرعلية والرحكم في فرمايا كالدور! المتر

مال ونباکی محبت الدوں سے مجھ زیادہ گرفتا رہتے ہیں۔ یا بر ونیاکی محبت اور لائی میں دنیا داروں سے مجھ زیادہ گرفتا رہتے ہیں۔ یہ ہوگ مرکزونیلا نہیں مہد کئے اس سے معلوم ہوا کہ دنیا داروں کے لیے کوئی خاص صورت یا وضح نہیں برکھ نے اس سے معلوم ہوا کہ دنیا داروں کے لیے کوئی خاص صورت یا مشرار کلا وافع لامن سے ان برخی کیا جائے نوعین دنیاری ہے ۔ ان میں سب کام مشرار کلا وافع ان روزہ ، تجارت ، لین دیں منازی خان داری وفیرہ بہی امور اگر مضائے موں تو دنیا کی مناز دورہ وافع ان موں تو دنیا کے خوا میں ہوں تو دنیا کے خوا میں موں تو دنیا کے خوا میں دورخ کی سزامتی ہے ۔ مثلاً حمال مربق سے عبورت ، مہاشرت اور دیگر دنیا وی کام کرنا۔ دو سرے ، دنیا مگر والی موزی کی مزام تی کے طور میرن کی کیا ہے ۔ مثلاً حمال نیوں کو دور کو مزام نہیں کیا لیکن کوام ت کے طور میرن کی کیا ہے ۔ مثلاً موات زیادہ بال جن کونا ، عارت دا سباب نہادہ بنا نا وغیرہ ۔ یہ باتیں خدا کی طوت نویوں میں باتیں خدا کی طوت

ہے دل فرور خان ہوگا ، ال کی پر تش اس کا نام ہے۔ اس عیب کا عسلاج یب که خداک طرف متوج مع کر د نیا کے فنا و زوال پرغور کرے کہ جو کھے حمی کیا، اس کے کام نہ آئے گا۔ اگر غدای اہیں خربے کردے ، نیاست کے روز نفع بائے گا اور خیال کرے گاکہ علم ورعبادت می کوشش کرنے سے دنیا و فرت کی کامیا ہی ہے اس فانی ومیکارشے ک خاطرابنے لازوال نفع کو الم تقدمے مذوے رسوچ کر حرام ال كاعذاب خداف كيساسخت مقرر كياب اكروال حلال موتواس كالجي حراب دینا پڑے گا ۔ اہل اگر خدا کی راہ یں صرف کیا موتو بجائے ایک کے دس گناا وریج ایک کے سات سو گنا اجرو تواب مے گا۔ اوریہ بدلداس وقت مے گاجبکہ انتہائی باب اورخالی المحدوكا \_آدمى كے رزق كاخاس خودخداب اس ير بعروسه كرے . مال السي جيان نہيں جس بر معروس كياجائے عبرت كے ليے يہى كافى ہے كہ جن لوگوں نے اس دنیا میں مال جمع کیا ا بالآخروہ تمام مال سیسی جھوڈ کر رخصت مدیکے ا آخرت کے یے کوئی انتظام ند کیا، بلکہ اس کا وبال اپی گردن پررم اوراس کے رعکس جن لوگوں نے خدا کی محبّت میں عبادت ونجات ِ آخرت حاصل کرنے کی كوششىك، وه مېنىد نوش دى اورخش درم مزل ورت برها پېنىچ ـ

حضرت الم جعفرصادق على المستقلام في فرمايا أنجي فيامت كحماب كاليقين موود كس يد مال من كرتاب " ؟

پھرفرمایا: ایک دفعہ بنی اسرائیل میں سخت قیط پڑا۔ لوگ قروں سے مُردے نکال کرکھانے لگے۔ ایک روزکسی نے ایک قبر کھوئی اندرسے ایک لوح برآ مربوئی اس پر لکھا تھا: میں فلال پیغیر ہوں ۔ ایک عبنی میری قبر کھوئے گا ۔ اے لوگر! آگاہ ایم کچھ میں نے آگے بھیجا تھا ، وہ پالیا ۔ جو کچھ عبادت میں مرف کیا تھا ، اُس کا فائدہ حاصل کیا ، اور جو کچھ پیچے جھوڑا ، ضائع ہوا ۔

نے ال کے جمع کرنے کا حکم کہیں بہیں دیا ، بلکہ وجی فرمائی کیمیری تبیج کو میری یا داور میرے اور اور اُن تعمق پر جوہم نے تعمیل عطا کی میں سنگر اواکرو ۔ اے ابودر اِ مالی دنیا اور جا ہو دنیا انسان کو برا دکر دیتے ہیں یہ وہ دو دوجھ پڑے ہیں جو جھ پڑوں کے گئے میں گھٹس کر جبح تک سب جھ پڑوں کو غار کردیتے ہیں یہ وہ دوجھ پڑوں کو غار کردیتے ہیں یہ دی طلب مال اور جاہ میں غافل پڑاسوتا رہتا ہے کرم کو جب اس کھ کھئے کہ مسب کھ کھیا وراب خالی ہا محمد خال مال درجا ہیں عافل پڑاسوتا رہتا ہے کہ سب کھ کھیا کہ کہ مسب کھ کھیا ہے۔

جناب عبدائتراب عباس مسمنقول ہے کرسب سے پہیجب سکہ رائج ہوالوسٹیطان نوٹٹی کے مارے اُچل پڑاکراب، دی کوبہائے اس ایس ایس کا

کاجال تیار ہوگیا۔ جناب امبر المرتنین علائے ام کا رشاد کا می قدرسے کہ: تین چیزیں انسان کے لیے نتنہ عظیم ہیں:۔

را) محتت نان و مشیطان کالوارہے۔

(٧) شراب ؛ يكشيطانكا جال ب-

(۳) محتت دبیار و دریم ؛ پرشیطان کاتیرہے۔

و معتب دنال رکه تاب وه انوریاطله سے پرمیزینی کرسکتا.

، جوشراب بيتاب وه جنت مين داخل نبي بوسكتار

ی درم ودیا رکودوست دکھتاہ وہ بندہ دنیاہے۔ پہلی خصلت ؛ لینی مال ودولت جح کرنے میں حریص ہوناسب سے بُری خصلت ہے ۔اس سے انسان ظام و تکبت راور بڑے بڑے گناہ کرتاہے۔آدمی کے دلیں ایک سے زیادہ کی محبت نہیں ہوسکتی ۔اگر مال کی مجت ہوگ توخداک مجت

حفرت عینی علاست لام نے فرایا " ال دین کی بیمادی ہے اور عالم وین کا طبیب ہے داگرسی طبیب کواس بیماری میں بتلاد کیجو تو اُسس کی نسست نیک خیال نر دھو۔ جو عالم مال سے حجرت کرے اس پر معروسہ نرکواور سجھ لوکچو اپنا مجلانہ بس کرسکتا ، وہ دوسرے کا کی کرے گا یک

# دنیا کے اعتبارات باطل

اب، دوسری تصدت: دنیا کی عزّت داختبار کی مجتت کا نقصان مال و دولت کی مجتت کا نقصان مال و دولت کی مجتت کا نقصان مال و دولت کی مجتت سے میں نہیں ہے ایکن غور کرنے کے بعد معسلوم مین نہیں ہے ایکن غور کرنے کے بعد معسلوم مین الم ہے کہ ایک دیر دل میں میرصفت میرموجود ہے۔

حقیفت بین برغیب تمام عیوب کی جڑے۔ یہ بڑی بڑی معیبتوں ہی بند کر دیتا ہے فرص نیت کو کھود بتا ہے انسان کو نوشا مربیست اور مردم پسند بنا دیتا ہے عظمت المی دل سے کم کرتا ہے۔ اغتبارات دنیا کو بخت کرکے کفر کے درج کے پہنچا دیتا ہے۔ اس کا علاج بہت کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرکے انسان ہے اختیاری کو سجے اور خیال کرے کہ آدمی کا نفع و نقصان کسی انسان کی قررت و طاقت میں بنہیں ۔ اصل تعلق خداکی ذات سے ہے ۔ ونیا کے اعتبارات چندروزہ اور فافی ہیں ، ہمت جلد زائل ہوجائیں گے ۔ ان وگوں کے حالات سے عبرت کھل کر وجوچ ندروز عرب کے تحت پر شمکن دیے ، گرموت کے بعدوہ عبرت کھل کر وجوچ ندروز عرب کے تحت پر شمکن دیے ، گرموت کے بعدوہ عبرت کا این کئی ، سیکن اس کے برخلاف علم وعل لازول صرافیہ حضرت ا مام زین ، لعابدین علیات لام سے دریا فت کیا گیا کہ مولا و آق ! سب سے زیادہ افضل خوا کے نزدیک کو نسا عمل ہے ؟

آپ نے ارش دفرمایا او عت رسول اورائم سے بعد حذا کے زریک دشمنی دیا سے بہر کوئی علی نہیں۔
مب سے بہر لاگناہ جو مخلوق سے سرزد ہوا وہ کمبر عقایت بطال تنکر ہی وجہ سے سجر ہ آدم سے مذاکر یا اور کافرین کیا۔
تنکر ہی کی وجہ سے سجر ہ آدم سے مذاکر کیا اور کافرین کیا۔
دومراکناہ حرص عقار جس کے آدم وقوا مرتکب ہوئے، ورممنوعہ

دور اکناہ حرص تھا۔ حس کے ادم وحوام تکب ہوئے ، ورقمنوعہ درخت کا بھل کھایا ، حالا نکہ اس کی هر ورت نه تھی۔ اس حص ہی کی وجم آج تک اولا دی دم مبتلا مے حص ہے۔

تیسر گناہ حسد مقاجو قابیں سے صادر ہوا اور لینے بھر تی ہابیل کوقش کردیا۔

بیس بیبال عورتوں کی حبت کا خطرناک سلم گناہ شروع ہوا محبت رمایست و بزرگ محبت یا حت ، محبت یعنی باطل محبت برتری بر مرداں ( وگوں پر سفوت ) محبت کٹرت مول ۔ یہ سات بُری خصلت مرکز دنیا کی حبت کی وجہسے پید ہوئیں ۔ انہیام اور علی سے ن خص کل کود کھے کرھیم سکایا کہ یہ سے دنیا کی محبت کا نتیجہ ہیں ۔

دن کی دوسی سی داده مواورید دوسری قبل بعنت و مزتت می دوسری وه جو دی کے لیے کافی مور دوسری وه جو دی کے لیے کافی مور دوسری وه جو دوسری وه بی بعدت و مزتت می ان ن کو بهشد تکر موس اور حسد سے دور رمان چاہیے ۔ بزرگ زیمبر) مون دست احد تیت کے واسطے ہے مخبول کی عمی صفت فک ری وره نکساری ہے جو اس کی فقر ت میں داخل ہے ۔ زمین کواس کی انکساری کوچ کی وجم سے جو اس کی فقر ت میں داخل ہے ۔ زمین کواس کی انکساری کوچ کی وجم سے کیا کیا لغمتیں وردولتیں کمبنی گوی شرف مجنشا کہ فرشتوں سے سجدہ کا دونا۔ بینادیا '' آدم کوئی سے بید کیا مملی کویہ شرف مجنشا کہ فرشتوں سے سجدہ کا دیا۔

ادرا تش بحس میں سکرشی کی صفت تھی اُس سے تید طان کوخلی فرنا لہذا النسان کومنواضع اور منکسر ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کی فقرت میں داخلیج حفرت اور معفرصا دق علالہت لام سے نقول ہے کہ ایک متواضع انسان کوچلہے کہ جب محبس میں جائے تو بلند جگہ کی الاش نہ کرے اور اپنے سے پست ترمقام کواختیا دکرے اور شخص کوسلام کرنے میں پہل کرے کی مشنے برا گرجے بہتر جانت ہوائی قابلیت ظام کرے نے کو بحث نہ کرے ۔

المرزة سفتم

تواضع کی فضیلت

تواضع تام صفات كائل سينزب كيونكم ع ت ورنعت حرف خداوندعالم بى كے يا زيبا ہے۔ انسان جسفدر تواضع و انکساری کرے خداوند تعالیٰ اُسے بندی عطافر مآما ہے جس طرح خاک اپنی لیستی اودانکسادی سے مزاروں اقعام کے جوامرات کی کان ہے اس سے بہت سے ميوے اورخوش رنگ عيول پيرا موتے مي - انسان جو كمسبح و بلا مكرا و محبوعة كمالات بلكاشرف الخلائق ب، خاك سبى بيدا بوابي-اتش مي جونكرمرش ب، اس لیے اس سے شیعان پیرا ہوا۔ انسان کوچاہیے کہ سرحالت ہیں انکساری اورعاجزى اختياركري كسى امريس تكبت راورغرورس رفعت ومبندى كى خوابل فرك و افي حسب ونسب كاخيال فركر والص عرت خيال كرے كماس كى اص، یک حقرونا پاک قطرهٔ منی ہے، اورا یک مّت تک خورجیض ہے، س کی پرورسش ہوتی ری ایم المرس فدر غلاظتیں خون ابلغم ابول وبراز اس کے اندر معری بوقى بى - ان مىسە ايكى بىلىرنىك ئو فود اس مىكىتى نفرت كرىلىد دىس

اس کے مرکد ابساکندہ مردارسوجا تاہے کہ اور کوئی چیز دنیا میں اس سے زیادہ کندی منہ بہت ایک سے زیادہ کندی منہ بہت اور کوئی چیز دنیا میں اس سے زیادہ کئری منہ بہت اور بیٹ اور برد اور دار کیڑے اس اقدر بڑتے ہیں کہ کہ مالاندی ابسان بیتا ہے ہے دو صفار سے دہے ۔ آدمی کا کمال علم محقل میں جس قدر زیادہ ہو اسی قدر اس کو اپنے مجز و صفار کا مرتبہ زیادہ علوم ہوتا ہے ۔ انسان تواضع وانکساری سے ترقی باتا ہے جیسا کہ انہیاء واحیام اور علماء سے حالات سے معلیم مجتا ہے ۔

چنکہ رفعت وعزات ذات کبریائی مے بیے ہے اور عجر و انکساری بند کے بیے ہے اور عجر و انکساری بند کے بیے اس لیے آدمی جس قدر زیادہ عاجزی کرے گا 'انشراس کو بلندی عطا فرائے گا 'اگر تود بلندہ وناچاہے توجتنی کوشش کرے گا اتنامی ذبیل وخوار ہوگا۔

- حضرت امام جعفرصادف علائت الم سيختفول ي كدفداوند تعسالى في ود فرشت مؤكل كيم بي كرجوكونى فداك يع عبسة وانكسارى كرے اسى بلندكريں اور تكتب درے اسى بلندكريں اور تكتب درے اسى نيجا دكھائيں .
- و خدا وندتعالی نے حفرت داؤد علائے بلم پروحی نازل فر اتی کہ : اے داؤد این بس قدر عزت عاجزی کرنے والے کو دیتا ہوں اتنا ہی نکبسہ مرنے والے کو دیتا ہوں اتنا ہی نکبسہ کرنے والے کو دلیے ل کرتا ہوں ۔ "
- م حدیث میں ہے کہ حفرت موسی علیات ام کو وحی آئی اے تولی ! تم جانتے موسی علیات اور کلیم بنایا ؟ جانتے موسی بنایا ؟ موسی بنایا ؟ موسی بنیون بہیں جانتا ۔

فرایا: میں نے نمام ہوگوں کو دیکھا ' میکن عاجزی و انکسادی پی تیمرے برابرکسی کومی ندیا یا رائے موسّیٰ ! میری نمازک اوائیگی کے وقت تم عاجزی سے اپنے دخساروں کوخاک پر دیکھتے ہو۔ ( یہ مجھے میہت ہے۔ ندہے۔) حفرت نے مکان پر آگر حکم دیا کران لوگوں کے لیے ایچھے ایچھے کھانے تیاد کیے جائیں ۔ کھ نے کے وقت سب کو بلوایا اورا پنے ساتھ کھا تا کھلایا۔

منقول ہے کہ جناب الوالا تُست المیر المؤنین علی اللہ فرحفت الم فرحفت الم منقول ہے کہ جناب الوالا تُست المیر المؤنین علی اللہ کو وصیت فرائی ، اُسے فرزند إقد اض اختیاد کرو برتم عباداً علی منتر ہے ﷺ

م جناب دسول خداصلعم نے ادشاد فرطیا جس نے تواضع وانکساری اختیار کی مخدانے اس کوعزت ورفعت عطافرائی۔''

جناب على بن الحسينَ عليك الم فرا ياكرت مقدكس عربي اور وليش مع بي المرود المراد المراد

### نجاشي كي تواضع

جناب المام جفرصادق علائے اس سے منقول ہے کہ جب حفرت جنفر طیّارب ابی طالب نجاشی بادشاہ جنفر طیّارب ابی طالب نجاشی بادشاہ سے باس مقیم تھے۔ ایک دوز بادشاہ نے اُن کو بلایا ۔ آبِ تشریعت لے گئے ۔ دیکھاکہ نجاشی خاک پر بیٹھا ہے انکوں نے فر مایا کہ اس کو دیکھ کر الیسی ہیں ت طادی ہوتی کہ ہما دے رنگ اُرکے ۔

نجاشی نے کہا: خدا کا شکرہے کہ اُس نے آپ کے پیغیر کو دشمنوں پرفتح دی اُس کے سیغیر کو دشمنوں پرفتح دی اُس کے سیغیر کو دشمنوں پرفتح

مم في إجها: آب كوكس طرح معلوم موار

نجاشی نے کہا : میراجا سوس خبر ہے کرا یا ہے کہ خدلنے اپنے پیغیب کو وہمنا سی پیشر کے جس مقام پر

معتبر روایت میں وارد سے کہ جناب امام جعفر صادق علیات لام خرا یا : بری تواضع بیر سی کہ جناب امام جعفر صادق علیات لام خرا یا : بری تواضع بیر ہے کہ عباس میں اپنے مقام سے بیست درجے پر سی خواہ دو نا خوش نہ ہو ۔ جو تحق مار میں کو سلام کرے ، جو گڑ الورجدل چھوڑ و سے خواہ دو حق پر معرب خوش نہ ہو ۔ حق پر معرب خوش نہ ہو ۔

حصرت امام على رضاعاليت المام تواضع كم عنى من فرما ياكر وكول كرحقوق اداكر الرح بس طرح الن سے اپنے حقوق اداكر انا جا بتا ہے ۔

می نے آپ سے اوجہا: آواضع کا اندازہ کیاہے ، کب آدی کو سواضع کہنا جا سے رہ

آپ نے فرمایا : تواضع کے بہت درج س دریک یہ ہے کدانسان البخ آپ کو اپنے مرتبے ہے کہ انسان البخ آپ کو اپنے مرتبے مرتبے وی برتاؤکرے ہوخود البنے یہ جے جانوں سے دمی برتاؤکرے جو خود البنے یہ جے جانوں سے بری دیکھے تونیکی سے عوض دے عقے کو کھے قونیکی سے عوض دے عقے کو کھے قونیکی سے عوض دے عقے کو کھے قونیکی سے عوض دے دکھتا ہے۔ قصود وادوں کو معاف کرے ایسے نیک مُردوں کو خدادوست دکھتا ہے۔

بناب امام حبفر صادق علیات کام نے مرینہ کے ایک آدی کود میکھا کہ کوئی اپنی چیز خرید کر انگھائے جاتا ہے۔ حفرت کود بیکھ کوشرمندہ ہوا۔

آب نے فرمایا: عیال کے لیے خریدااور آو خود اُسطاکہ لیے جا تاہے، واشد اگرمیں اس شہرے لوگوں ک ذبان سے نہ ڈرتا توا پنے عیال کے بیے خود خریدیا اور پری می طرح اُس کے لیے خود خریدیا اور پری می طرح اُس کر کے جاتا ۔

منقول ہے کہ ایک روز جناب علی بن الحسین علیا ہے الام ورازگوش پرسوا دموکر جو رہے تھے۔ داستے میں ایک جگہ جبند آدی بیٹھے ہوئے کھا ناکھا دہے تھے اُکھوں نے عرض کیا: یا حضرت آآ ہے جبی کھا ناکھائیے۔

آتِ فَي فَروايا: أَكُرسِ روزت سے منہز آنوتھا كما تھ خروركھانا كھا آبا-

نواضع ہے اور کوئی حسب ونسب قابل فونہیں گر تواصع ۔
حضرت امام کوئی کا معملائے کیام کا ارشاد ہے کہ جہ جضرت فوج استی میں بیٹے اور دبگراٹ یا کہ سیک تو میں کوئی گئیں توجم خدا سے تتی دوا سے کوئی ۔ فدا وزیوالم نے پہاڑوں سے خطاب فر ما یا کہ میں کسٹ کی کئی میں سے کسی ایک میہاڈ پراُ تار ناجا متاہوں ۔ مرطیند بہاڑوں نے تقین کیا کہ بیم میں سے کسی بہاڑ پراُ ترے گی مگر کوہ چودی جو لبت تر مجھن یہ المیت کہاں ہے کہ کشتنی لوج مجھ کوئی میں تاری جائے ۔ فدا وزیر عالم کواس کی انکساری لبند کی ورشتی لوج کو کوہ جودی پر سی اتارا ۔
جودی پر سی اتارا ۔

کیے مکن ہے کہ یہ خدمت نلام اپنے آ قاسے ہے۔ آپ نے فر مایا کہ تیرے ہاتھ دُصلانے سے اگرمیرا مولا وآق مجھے راضی وخوشنو د ہوجائے توکیا ہے ؟

میکات نکروہ اپنے ہائھ دھلانے پرمجبور مہوکیا ۔ جنب مرالونین کے اس کے ہاتھ دُھلانے اور اپنے بیٹے محمر من صفیہ سے فر ما یا کہتم اس لوکے کے ہاتھ دھلادو تاکہ باب اور بیٹے کا درجہ سادی نہ رہے اگر اس لوکے کا

جنگ ہوئی اس کا نام بررہے ۔ وہاں سلوں کے درخت بہت ہیں ، گویادہ تھام مری آ نکھوں کے سامنے ہے -

حضرت جعفر طبیّار نے پوچھا: آپ خاک پرکھیں بیٹے ہیں ۔؟ نجاشی نے کہا: اے جعفر! خدا و نرتعالی نے حضرت عیسی علیات بلام کو جواحکام دیے تھے اُن میں سے ایک بیر ہے کہ انٹر کے حقوق جو بنروں پرہی ان میں ایک بیر ہے کہ جب خدا کی طرف سے کوئی تازہ نعمت لمے تواس کے سامنے عجسیز و فروتنی ظاہر کروچیؤ کم انٹر نے ہیں بین تازہ نعمت عطا فروق کی ہے اس لیے لازم کھا کہ عجسیز و انکساری زیادہ ظاہر کروں۔

جب به خرآ نخفرت نے سنی تواصحاب سے ارشاد فرمایا: دیکھوتواض کرناع اللہ کی زیادتی کا باعث ہے ۔ فدا کے سامنے عجز وانکساری کرو، صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے توب صدقہ دیا کرو تاکہ فدائم پررم کرے اوردنیا واخرت میں بلند مرتب عطافرائ ، خطاکار کی خطامعان کرنا عرّت برماتا ہے ، خوب معان کیا کرو تاکہ فدائم کو صاحب عرّت و فخر بنائے ۔

حفرت امام سن عسكری علالت الم سے منقول ب كرج شخص اپنے برادرمون كے حقوق بهي نے وائد من منقول ب كرج شخص اپنے برادرمون كے حقوق بهي نے وائد كرمات كرے خدا اس كى عزت و مز من كرتا ہے اور حج كوئى برادرمون كے سامنے عجز وائدكسادى ظاہركرے خدا كے زديك وہ صد لقوں ميں شمار موتا ہے ، وہ شيعان اللي بريت مي شمار موتا ہے .

تواضع و فروتنی جناب امیرالموثین علائے لام فرحفرت جناب امیرالموثین علائے لام فرحفرت امام منالے لام سے بری عبادت امام منالے لام سے فرمایا کہ خدکے نزدیک سب سے بری عبادت

ہوکیا۔ علاوہ ازیں یہ بات بہنے یا در کھوکٹر ہم اہلِ بیٹ دمول ہی ،جوچز دبیسیتے ہیں کھی والیس نہیں لیتے ؛

انكسارى جناب رسول خداصلهم

معتبرسندسے نابت ہے ، حمر بن الم كبتي سي كمايك دور حناب م محتربا وعلالستيهام ك خدمت من حاخر بوا- آب كمانا تناول فرمارب مق آ بي في مجه يمي شموليك كافخر بخشارجب كماف سے فارغ موسفة وفرايا: اے مخد! مارے نا نا جناب رسول فداصلع حب روزسے مبعوث موثے وفات کے وقت تک کھانا تناول فرمانے کبھی نیکے کاسہادا سے کرمنہی بیٹے دالله، برائسى فيهي وكيماكه كما ناكماني وقت آيكى شفى كاسبار الحكر بيلي بون كبي تخفرت صلعم فيتوارتين روزكيون كاروني منبي كحائى والشرجس روز سيمبوث مرسالت ہوئے رحلت کے وقت تک جبی گیہوں کی روقی سیرسو کرنہیں کھائی میں بنہیں كتباكه آنخفرت كواس ك مقدور متى رنبي ، بلكه آپ سوسوا و نط نبش وياكرت تع الرَّجابة تودنياك تمام لذيذ نعتين سير بوكرتنا ول فرما سكة تع . بلك حفرت جرمل م روت زمین کے خزانوں کی کنیاں لے کرسی بار حاضر سح تے اورع ص کیا کہ ان کے قبول كرف سے آپ كے درجات ميں روز قيامت كچيد فرق ذائے كا يكن مر باداكي سنے عجز وانكسارى سے أركادكرويا بهجى ايسانهيں مواكدا بي سے سى نے سوال كيا اور آپ نے نہ مانا ہو، اگر کچے ہم تا توعطافر ما دیکے ، اگر نہ ہوتا توفر مادیتے کہ جب مجھ ہوگا انشاء الدوسے دوں کا کیمی ایسانہیں ہواکہ آب سے سی نے سوال کیا اور آپ نے نهانا ہو۔ اگر خدانے کوئی نعمت عطاکی اوآٹ نے اسے بھی ندرو کا اکثر او قات آپ صامن ہو کرمیشت عطاکرتے تھے اور خداک طرف سے آپ کی ضمانت پوری کی جاتی ۔

باپ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو بھرمیں ہی اس کے ہاتھ دُھلاتا لیکن باپ کے موجدگی میں ایسانہیں کیا جاسکتا کیؤکر باپ بالآخر باپ ہے اس باپ کے ہاتھ باپ دُھلائے اور جٹیا جٹے کے۔

جناب امرالمونین علی مصی حکی المسلین ایک دکان پر تشریب نے گئے اوراس سے میں طلب فرمانی اس نے کہا یا امرالمونین! آپ تشریب نے گئے اوراس سے میں طلب فرمانی کائی دوسری درسسری دکان برنشر لیف ہے گئے کیونکہ اس کے امرالمونین کہر کر دریانت کرنے سے آپ کو نقین ہوگیا کہ یہ مجھے جانت ہے جنا کی دوسری دکان پرائی کالڑ کا بیٹھا ہوا مقا خود دکا ندار موجود نہ تھا۔ آب نے اس لاکے سے دو قریب سی طلب فرمانی اورائس سے ایک قیمی دو دریم میں اور دوری من دریم میں خرید لیس اور قنبر نے کہا یہ تام المومنین اجو مبتر سے وہ آپ لے بیجے۔ قبر نے کہا یا امرالمومنین اجو مبتر سے وہ آپ لے بیجے۔

آپ نے فرمایا، نہیں اچی چیز کے حقداد جوان ہی ہوتے ہی اس سے
میم بہنو کیونکہ جناب رسول فرانے ارشاد فرمایا ہے کہ چکچ بہنو لینے غلام کوی وہی بہناؤ۔ جو کھے کھاؤلینے غلامول کو بھی کھلاکو۔"

قیم کی استین بڑی تھیں اُن کو کا طے کہا اس کی کھی تورہ کے لیے لوی بنی چلے ہے ۔ چانچے کھی دیر کے لید حب اُس لرائے کا باب دکان کم اور معلوم ہوا کہ امیرالموئین میں خرید کرنے گئے ہیں تو وہ خدر سے آیا اور کہا ایا میرالموئین میں خرید کرنے گئے ہیں تو وہ خدر سے امیرالموئین اُمیرالموئین اُمیرالموئین

كالقتن سور

منقول ہے کہ جائی اور بان دوش مارک علیات لام سے مقول ہے کہ جائی راپنے کھریں جھا ڈو دیتے اور جناب میں اور دو بیت اور جناب کی اور دو بیا اسکام آسے گردانی کرے آٹا خیر کرتی تھیں اور دوٹیاں پہائیں۔

دوایت ہے کہ کوفیس ایک دوئر آب کی کھوری خرید فرائی مجادر کے بیت باندہ کر گھر تشریع بالدے کہ کوفیس ایک دائے میں اصحاب کے اورا حراد کیا کیم اُٹھا کر گھر بہنیا دیں گے۔

حفرت ففرمایا: عیال کالوجه المانے کاحق دارصاحبِ عیال ہے۔ بعرفرمایا: عیال کالوجم المفانے سے صاحبِ کمال کے کمال می فرق نہیں آتا۔

و ابک دوایت ہے کہ جناب امیرطلیت لام پانچ موقعوں پر برمزنہ پا چاتے نے نعیس مبارک بائیں ہاتھ میں مونی تھیں۔ ایک توعیدالفطر اور دو مرس عبد قرباں کی نماز اداکر نے مے لیے جب آپ تشریف لیجائے تیم ہے۔ نماز جمع پڑھنے ماتے وقت ، چوتھ ، جب کسی بھارک عیادت کوجاتے۔ بانچ ہیں ، جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے۔ آپ فر لمتے تھے کرفدا کے کا موں میں یا برمنہ جانا چاہیے۔

منقول ہے کہ بازادس ایکے تشریف لے جاتے تھے کوئی راستہ موراجا آ تواس کی دہنائی فرماتے ، ضعیف اور کر در کوسہارادیتے ۔ بازاد یہ سی کو غلط قسران پڑھتا ہواسنے تو کھڑے ہو رضح جی ٹرمنے کی ٹلقین فرماتے اور آیت کی تلاوت فرماتے ، جس کا ترحمہ یہ ہے ،" ہم نے آخرت کا گھراس کے لیے تقرد کیا ہے جو زمین میں فساد او بندی نہیں چاہتے اور نیک عاقبت پر ہیزگا دوں کے لیے ہے ۔" مارا ہم ابن عباس سے منقول ہے کہ میں نے حفرت ا مام علی الرضا

سے زیادہ تواضع کسی کو نہیں دیجھا آئے کھی سے براضلاقی کے ماغ بیش نہیں

# جناب مرالونين كي تواضع

منقول ہے کہ ایک دوز جناب فضر کنیز خاص ایک مُهرِشرہ میں لائیں۔ جناب المرالمونین نے اسک مُهرِشرہ میں سے سو کھے ہوئے نان اود مجبین کیالی عمر وابن حریث اس وقت بیٹے ہوئے سے بڑے غزدہ انداز میں بوئے کہ اے فضر اگر ب اس مجبی کو جھان لیتیں تو زیادہ بہتر تھا ، فضر نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں اس ہی وجہ سے توجناب المرالمونین اس نے تعمیلی کو مُهر کر دیا ہے۔

معترروات می وارد ہے کہ سوید بن غفلہ عبد کے روز جناب المیرکی فرست میں حاضر موا ۔ اس نے دمجھاکہ ایک کاسے میں کچھ آٹا اور خشک دوٹی دورھے انریکھاکورکھی ہے۔

اس نے دمن کیا: باحفرت! عیدے روز سی آپ یہی کھاتے ہیں۔؟ آپ نے فرمایا: عیداً من شخص کے لیے سے جس کو اپنے گنا ہوں کے مجنتے جانے

آتے تھے، کسی کی بات قطع ہنیں فراتے تھے تا وتدیکہ بات ختم نہ ہوجہ کے مجموعی کسی سائل کے موال کورد نہیں فراتے تھے، کسی کے سلمنے پر بھیلاکرا ورکئیر سگا کر نہ بھیجے تھے اور کھی لینے غلام یا خدوت گا دکود رشنام (سخت سست) نہ کہتے ہے، مرگز زور سے قہتے ہے مار کر نہ ہنتے تھے ۔ خدمت گا دول کو بھیشہ لینے دُم تُون مربعی است تھے ۔ بہت بروزے تھے ۔ بہت روزے دکھتے تھے ، بہت تھی آنٹر رات عبادت یں گذار دیتے تھے ۔ بہت روزے دکھتے تھے ، بہت تھی آن فرماتے تھے اکثر تصدق کا وقت شب کی تاریخ ہی ہونا تھا تا کہ کوئی ہے جو نہ دیکھ سکے کہ ہمارا محسن کون ہے ور نہ اُس کو من مربعی من دیکھ سکے کہ ہمارا محسن کون ہے ور نہ اُس کو من مربعی کے میں مندیکی ہوگئی ہے۔

دی۔ مراق کی مستم

فقرمزيوم ومرون

جناب دول خدام الده المراكة والمول خداصتى الله عليه والهولاك جب الده والعقرام بول كريب على حبت مي جلف والع فقرام بول كريب وه جنت مي حلف والع فقرام بول كريب و خنت مي واخل بول كريب كري تولين جساب بى جنت مي واخل بول بي فقراء كمين كري تولين خصاب لياجانا جومي تقل دنهم با دشامت و كلفت تقد من حكومت اور دنكونى منصب بهارب باس تف من حرمي بهم سے عدالت كاموال بوگا مهم مال ندر كلفت تقديم كريف عولك المراك كاموال بوگا مهم مال ندر كلفت تقديم كريف على كريف ادر على ندال المراك على عبادت كريف تقداب أس في ادر على ندال با بهم حاصر بهو كريف موال وجواب مصاب وكتاب كيسا ؟ حالنا جامي كرفق كي دوسيس بين ايك فقر دائن القر) برا شي عالنا جامي كرفق كي دوسيس بين ايك فقر دائن القر) برا شي عالنا على المراك و المر

رضائے الی - دوررا فقر جو مزموم ہے (فقر اِلَ اللَّ س) لوگوں کے سامنے

به تدی لیا العض احادیث سے ظاہر مہوتا ہے کہ فقر فردوم وہ ہے جو ال نیا اوراس کی مجتب کی طرف لیجا تاہے جس طرح ال ودویت وسید کی سعادت واری حاصل کری ایسی طرح فقر اس سے کہ داہ فرایس خرج کی کیے سعادت واری حاصل کری ایسی طرح فقر اس سے بھی زیادہ ذرائع سع دت ہے کہ انسان حالت فقر میں صبر وشکر سے کام ہے۔ اپنے دادت کو مہی اس سے طالب دیہے۔ بعظیم ترین ورجہ ہے دوت اور تو نگری سے والی سے طالب دیہے۔ بعظیم ترین ورجہ ہے دوت اور تو نگری سے والی خرون اور فسادی طرف سے جاتی اور تو نگری سے والی طرف متوقع کرتا ہے۔ اگر خوا فقر کو پدیانہ کرتا تو صفت میں جو بالی فسل ترین صفت ہے اس کا استعمال کیسے ہوتا۔

فقبرى اورتونگرى

بسندر وترجناب الم معفرهادق علائت للم سے منقول ہے کہ فقرار مومنین امرا بہومنین سے چالیس سال بہلے بہشت کے باغوں کی میرکریں گئے۔

پھرآٹ نے شال بیان فرائی کہ امراء اور فقراری تعیامت کے روز الیسی مثال ہوگی جیے سی گھاٹ پر دوکشتیوں والے۔ ایک خال اوردوسری مال سے لدی ہوئی۔ خال شدی والا انرکر آرام سے روانہ ہوگا، مال والا محصول جنگی وغیرہ کے لیے روک بیاجائے کا ما وقتیکہ حساب کر کے تمام محصول وغیرہ ادا نذکر لے 'جلنے نہائے کا جناب رسالت آب سلعم نے فرایا کہ انسان دو چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ ایک موت ونیا کے جماکھ وں سے ۔ ایک موت ونیا کے جماکھ وں

نہ پاسکیں سے مشرق میں جائیں خواہ مخرب میں ۔
پھر فرمایا: فیامت کے دور مہارے سنگدست شیعوں کی طرف المرتعا

اسطح المفات كرك كالمكويا معذرت كراب -

دوسری مدیث سیامردی کی کیش طرح ایک بھائی دومرسے سے عذر کرتا ہے اسی طرح الله بھی معذرت کرے گا اور فرمائے گا قسم ہے محجو کا بی عزرت اس کے عرض کم داس کے عرض کم دیکھو گئے کرمیں تم پرکس طرح دہر بان ہوتا ہوں۔ دنیا میں جس نے نمھاری امراد کی ہے اس کا ماتھ کی طرک میشت میں ہے جا دُر

اس وقت ایک فقرع ص کرے گا: خدا وندا ؛ دنیا دار لوگ دنیا میں عیش کرتے نعے جسین عور آلوں سے شادی کرتے تعے ، عمرہ گھوڑوں پرسوار ہوتے تھے لذر کھانے کھانے تھے، خوشنا ولفیس لباس پہنے تھے، آج ہیں بھی دلسی ہی عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جوابی ارشاد فرلم کے گا: اے فقیر ! تیرے اور تیرے دوستوں کیلیے اللہ تعالیٰ جابی ارشاد فرلم کے گا: اے فقیر ! تیرے اور تیرے دوستوں کیلیے اللہ تعالیٰ اللہ واللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کی کہ کا تھا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کے کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کرنے کیا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کیا کہ کا ک

### ایک ففیرا در نونگر کا قصه

منقول ب كراكة تخص نفيس نباس بهن كرجناب رسول فراصلع مع باس آبيرها و بيرابر سبي كريا والشخص آبادراس كربابر سبير كيا واس في مرابر سبير كيا واس في مرابر سبير كيا والكربير المربير المربير المربير كيا والمكربير المربير المربير

جناب رسول خداصلعم نے پوچھا : کیا آؤڈر ناہے ، کہ اس کی فقری تجھے چیط جائے گئے۔

اس نے وض کیا: شہیں۔

سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی مقام حساب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔

م جناب امرالمونین علایت لام فرمایا : آدمی کودو چزی بلاک کرنی بی دایت نگرستی اور محتاجی کاخوت ، دوسرے فخرد بزرگ کی خواش -

منقول ہے کہ جناب امام موسی کاظم علیات کے فرمایا: شیعان علی کے فقیروں کو حقیر نہ مجھو۔ قبیاست کے دن ان میں کا ایک ایک ایک فرد استے آدموں کی سفارٹ وشفاعت کرے گا جتنی کرع ب کے دو میرے تبلیے رمیعیا در مفر کے افراد کی تعداد ہے۔

مے افراد کی تعداد ہے۔
جناب امام جعفر صادق علیت الم سے مقول ہے کہ دنیا کی معید تیں اللہ تعالیٰ نے فقیری اپنے خزانوں میں کھی اللہ تعالیٰ نے فقیری اپنے خزانوں میں کھی ہے ، اللہ تعالیٰ نے فقیری اپنے خزانوں میں کھی ہے ، میں دی ہر "

ایک حدیث سے کو فقر اللہ کا مانت ہے جواس کو پوشیدہ رکھے
اسے ایستے خص کے برا بر تواب ملے کا جو عرجر روزے سے رہا ہو۔ اور دات عباد
میں گذارے ۔ اور جو ظاہر کرد ہے می الیسٹے خص کے سائے جواس کی حاجت پوری
کرسکتا ہؤ گر پوری ذکرے ، تو گویا اُس نے اُسے قسل کیا ۔ پنہیں کذیزے یا تواری
مادا ، بکہ دل پرزخم دگاکر ملاک کیا ۔

منناآدی کا ایمان برهناہے 'اسی قدر روزی تنگ ہدتی جاتی ہے۔
در فرمایا : اگریہ نہ بوتا کہ لوگ روزی طلب کرنے میں اللہ کے ساسنے عاجزی
ادرخشوع کرتے ' تو البتہ اللہ نغال اس حالت سے بھی تنگی دیتا۔ اللہ نے عرف عبت
کے بے دنیا عطاک ہے اور آزمائش کے بید دنیا کی تنگی دیتا ہے۔

ولت مقرد نهي فرمائي، عرف خرورت كم موانق رزق عطافرمايا، اس سے زیادہ

ترے لیے ایک حسن کھا جا تاہے۔

جناب الممرون كالم علي المستنبي كيا كمير فرمايا : الشرتعالى ارشادفر ما الم من فرمايا : الشرتعالى ارشادفر ما الم الله من المرك الميرون كوامل لية تشكد ست نبي كيا كمير في نريب و الميرك عزيز من أو اميرك جيهي كفود كوامراء كوامراء كوامراء كوامراء كوامراء كوامراء كوميشت ما ملتى -

جنب ا مام جعفر صادق ملایت لام نے فرمایا : فقری موت مرخب را دی نے بوجیا : یا حضرت اس سے کون سی فقری مراد ہے ؟ آپ نے فرمایا : درہم ددینا کی فقری نہیں ، بلکد دین کی فقری ہے۔ اس کو جناب امیرالمؤنین علالت لام نے فرمایا کہ فقری بُری موت ہے ۔

خاب الممزي العابري عليك لام يدوايت مه كمايك دوز جناب دسول فداصلع كم يك اون جناب دسول فداصلع كم يك اون جران والم الماد آب في الماس مع كيد دوده طلب كيا.

ائس نے عض کیا: یا حفرت! جودوده برتن میں ہے میرے المی ف ند کا شام
کا خرج ہے اور چواو شنیوں کے تفنوں میں ہے وہ جج کا گذارہ ہے ۔
آپ نے دعا، فرمائی: فدا و ندا! اس تض کو مال و اولاد زیادہ عطا فرما ۔
آگا ایک بکریوں والا ملا۔ اُس ہے بھی آپ نے دود ده طلب فرما یا اُس نے ساری بکریاں اور پہلے سے موجود دودھ ایک برتن میں حفرت کی تھر ت میں بہت کیا ، اور مزید دودھ دوہ کرھا فرکردیا ، ساتھ ہی ایک بکری بھی آخفرت کی فرت کے فرزدگ ۔ میر لیچھیا : یا حفرت ! کوئی اور حکم ؟
حفرت نے اس کے لیے دعا، فرمائی: یا اللہ ! اس خرورت کے موافق دوزی حفرت نے موافق دوزی

آپ نے فرمایا: کیا آواڈر تا ہے کہ اس کے میلے کیروں سے تیرے کیرے میلے ہوجا یُر کیج ا اُس نے عرض کیا: جی مہیں ۔

آپ نے ذمایا: کیا تو درتا ہے کہ برتیری امارت جین کا ۔؟ اُس نے وض کیا: باحفرت ابرگز نہیں -معرآب نے زمایا: کس لیے لؤنے الساکیا۔ ؟

اس نے عرض کیا : یا حفرت اِ میراایک ساتھی مبت مرا ہے بعنی فس المارہ - بوسر مری کو مجھ احتیا دکھا تا ہے۔ ابسی اپنے قصور سے عوض اس فقر کو اپنا فصف مال دیا بول ہ

ا تعضرت في نقير بي بوجها: كيالو تبول كزام. ؟ اس في عرض كيا: نهيس -الميرادمي في بوجها: كيول ؟

اس نے کہا ، میں ڈرٹا ہوں کہ تیری طرح اس بلاس کہیں میں جی مبتول نہوجا وّں

مریث میں وار دہ کر خداتعالیٰ کا طرف سے حفرت موسی علالیہ اسلام کے باس وحی آئی: اے موسی ا بجب فقری تمادے باس آئے توا مع محبا کہد اے نیکوں کی خصلت اورجب نو بگری آئے دسکھ تو کہو مجھ سے کوئی گناہ مواکر حس کے عوض ونیا میں عذاب دیا گیا۔

محرب الحسين خزار كمة بهيك جناب الم جعفر صادق على الم في محد سع في المحدد المحد

عطسا فرار

اصحاب نے وض کیا: یا حفرت اجس نے آپ کا سوال رد کردیا اس کے لیے آپ کا سوال رد کردیا اس کے لیے آپ نے مال واولاد میں اصافے ک دعار فرمائی کہ وہ شاد رہے کہ ہم سب بھی ایس ہی وزا چاہتے ہیں۔ اور س نے آپ کے سوال کا لی طاکیا اُس کو پوری ادموری دعا کی۔ کہم معب ایس کولیٹ فرمیاں کرتے۔ اس کا کیا معب ہے ہے۔

الى تخفرت نے ارش دو ماد ؛ دنیا حس فدر کم بو بهترے جو فرورت محدافق ہوگا ۔ دراگر زیادہ موگی تو یا دِ فداسے عامل کرے گی ۔

مجرارشادفر مایا: اُے خرا اِنحمار و اَل محمد کواتنی روزی عطافرماکه هروریات لپری موسکیں ۔ اُن کوا وراُن کے دوستوں کو حرام سے بچنے کی توفیق دے اور بقدر کفات روزی عطافرما علام سے دشمنوں کو مال واوللد مہت دے۔

مون آزردہ ہوتا ہے کہ خدانے اُسے کیوں تنگدست کیا مطالانکہ یہ قرب اور معرفت کا باعد ہے جب مون روزی فراخ پاتا ہے۔ آوخوش سوتا ہے مطالانکہ میرخدا وند تعالیٰ سے دوری اور غفات کا باعث ہے۔

اشرتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ مقرب اور خوش حال وہ موجہ کہ کہ نسب کی سے بڑا دہ مقرب اور خوش حال وہ موجہ کہ نسب کی سے بڑا حصد رکھتا ہو احتی عبادت کرے اور لوگوں میں انگشت نما اور مشہور منہ ہو بقدر مزورت روزی رکھتا ہو اس برصبر کرے اس دنیا سے جلد زخمت مواس کی میراث کم باقی دہے اور اس بررو نے والے تحدول سے ہوں۔

خلوص عل

رم جناب سول مذاصلعم نے ارشاد فرمایا : اے الوڈر ! خوشاحال ان لوگوں کا کر دنیا سے کنارہ کش ہیں 'آخریت کی طرف راغب ہیں ۔ خدا کی زمین کواپنا بسترادر

اس سے معلوم ہوا کہ اہلِ برعت منافقین وغیرہ کے اعال کا نتیجہ جو لوگوں کے دکھانے سے لیے کرتے ہیں ، دنیا میں ان کو اجرال جا تاہے ، درا خرن میں محرہ میں گے اور جن کی نیت خالص ہے اکٹر دنیا میں عوض نہیں ملتا ، آخرت کے دن لورا اجر یاشی گئی گئی گئی ہے اجرت نہیں رہنے دیتا ، پہانتک کہ سنے بیاشی گئے بکیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی کام ہے اجرت نہیں سفلیات وغیرہ کا کشف ان بین آباہے کہ کفار مند برای مربی مربی کے کفار مند برای مربی مربی میں میں ۔ برخلان اس کے ایک سمان مون عربی محروم میں ۔ برخلان اس کے ایک سمان مون عربی عجر عبادت و ریا عنت کرتاہے دنیا میں اس کا کچھ حقید معلوم نہیں ہوتا یا بکہ اس کا اجرو وواب آخرت کے لیے جمع ہوتا ہے۔ نشا مداس میں میصورت ہوکہ دنیا میں اپنی میا صندت ہوکہ دنیا میں اپنی میا صندت ہوکہ دنیا میں اپنی میا صندت کو کہ دنیا میں اپنی میا صندت کو کہ دنیا میں اپنی میا صندت کا انٹر دیکھ کو کروز در دیکتریں گرفتا د منہ جوائے ۔

- حدث من آباہے کہ جب موس کا ایمان کا مل ہوجا تاہے آوا س کونوں
   تک دکھائی دینا موقوت ہوجا آباہے۔

كبونكراس كى غرض لوگول كودكھلانا ہوتى ہے۔

بناب امام موسی کاظم علایت بلام سے نقول ہے کہ ہوگ حفرت سول فداصعم کے احسان کاش کر سے ادا نہ کرتے تھے ، بلکہ کفران نعمت کہ کے اطاعت سے انکار کرتے نئے ۔ اسی طرح ہم الی بہت کی اطاعت وحق سناسی سے کفر ف فحمت سرتے ہیں سیارے شیعہ مومنین کا بھی بہی حال ہے کہ ان کی نیکیوں کا کوئی شکر گزار نہیں مہوتا ، بلکہ دشنی پرکم لبتہ موجا تے ہیں ۔ جیسا کہ حفرت کیلی بن ذکر ہا ، علی بن الی طالب اورسین بن علی پرطلم وہم مہوا۔

ایک حدیث سے آبت ہوتاہے کرفران کو دعام پرزیادہ نفیلے والی موالی میں فرایا کہ شعار بناؤ ، شعارانس لباس کو کہتے ہیں جواد برموادر دعام کے لیے میں جوہم سے دگار اللہ میں اللہ وتار بناؤ ۔ دتار نیچے کے لباس کو کہتے ہیں جوہم سے دگار النان اپنے نفس کا خود طبیب ہے ۔ قرآن اور دعام سی سے جس پردل کو داغب و کیکھے ، علی کرمے ۔ دیعی سہادائے )

عابدلوگ می علی سے اتنا تواب نہ پائیں گے جتنا کہ گریہ و زاری کرنے والے پائیں گے جتنا کہ گریہ و زاری کرنے والے پائیں گے میں ایسے لوگوں کے لیے بہشت کے اعلیٰ مراتب میں ان کا شریک نہ مہدگا۔

فرمایا ؛ مومنون میں زیادہ دانا و عاقل وہ ہے جوموت کوزمادہ یا در کھ اور اس کی ایجھی طرح تیاری کرسے ۔

منفول ہے کہ ایک روز ایک خص رسول خداک فرمت ہے بارہ در مرابطور مرد لیا 'آپ نے علی این اور موال فرمت ہے بارہ در مر در مرابطور مرد لیا 'آپ نے علی این اب طالب سے فرایا 'یا علی ان در مول کی مرے لیے ایک قمیص خرید لاؤ۔ حضرت علی گئے اور ایک منہایت عمدہ کورے کی قمیص خرید کرلے

آئے ۔ جباب رسولِ خدانے دیکھ کرفر مایا کہ اسے عمرہ کرڑے کی تمیص مجھے لہند نہیں ہے یا علی اگریہ واپس ہوسکے تو واپس کردد ۔

جناب مرافونين قيص والس المرقي ورقميص والب كرك باده دم المرفود قميص والب كرك باده دم الم بن المرفود قميص والب كرك بدت كريد خرار المرفود قميص فريد لا كريد المرفود قميص فريد المرفود كريد المرب المرب

آنخفرت نے چار درہم اس کو دیے اور بازار تشریف ہے گئے۔ وہاں سے چاددرہم کی قمیص خریری ۔ والیس تشریف لارہے تھے کہ ایک۔ پرسٹان حال دردسی کی واز آئی ۔ خدا کے واسعے کوئی مجمع زیب کی مدد کروکوئی پھٹا پرلنہ کی طرات پوشی کو دمیرہ ۔ ا

آنخفرت نے کم نااوروہ قمیض اس کوعطافر مادی ۔ والیس ہو کم بازارسے بھرارک قمیض چار درہم کی اپنے واسطے خریدی ۔ آرہے تھے کہ وہی کنز پھر روتی ہوئی ملی ۔ آپ نے رونے کا مدیمعلوم کیاائس نے کہا کہ مجھ گھ سے نکلے ہوئے دیرہوگئ ہے ۔ خالف ہوں کہیں آتا ناراض نہو۔

آپ نے فرطیا اس کی تاخیرے والیسی کا قصور معاف کردے۔

اُس نے عرض کیا 'حفور نے کیوں زحمت فرمائی میں اس کا قصور معامت ہی نہیں بلکہ اس کو آزاد کے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایاکس قدر مبارک درہم تھے اُس نیک انسان کے مس غریب نے کہا مرف اس خوت سے کہ ہیں میں مجی اس بَلا بنلا د ہونواؤں حیں ہی کہ یہ ہے۔

میں مبتلا د موجاو کے بین کررہ ہے۔

فر ما یا جباب درول خداصل الشرعلیہ والم و تم نے و الوزد اقتم معنی میرے سامند محمد جو بندہ مؤن میرے سامند کررے کروردگار نے جو بندہ مؤن میرے سامند کررے کردے گا عبادت میں اس کے واسطے جنت میں ایسا قر تیادر کھول گا جو سبغیرول کے قدم کے سوا اور کی کوعط مذکیا جائے گا۔

۔ کے الوذر کا فضل ترین ہومن کی کشناخت ہی ہے کہ وہ ظمتِ الہٰی کے سامنے مدسجے دموکرگرم کرے۔

ا گريه کي چندقسيس بنيار

· ایک وسعت درق کے لے گرم کراہے۔

ور دوسراجہم سے تجات کے لیے گریے رتا ہے لیعنی پنے گناہوں کی بنا رہر اپنے محت العلی اللہ تعالی سے ون زدہ ہے۔

د تیسراطلبِ جنت می گرید کرتاہے ۔ لعنی السرتعالی کی بندرہ میں گرید کرتاہے ۔ لعنی السرتعالی کی بندرہ میں میں السرتعالی کی بندرہ میں میں میں السرتان ہے ۔

وی جوسی قرب الی کی آرزومی روتا ہے ۔ تیعنی الشریعالی سے محت کر تاہے کہ بنظام مادیت کی وجہ سے جو عبدائی خالق و محلوق کے درمیان ہے وہ ازلس ناگزیر ہے۔ یہی وہ مرتبہ ہے جس کی فضیلت میں کوئی شریک شہیں۔

کے بوڈر اسرکام میں اگر تقرب الہی کو پیش نظریکھ اور ہر کام برائے خوشنو دی خوا و مذی لم بجالائے ، حتیٰ کہ ایک لقمہ معی جووہ کھائے اس نیت سے کہ حبم کو قوت بختے گا اور لائتی عبادت بنادے گا۔ یہ میں سے جنوں نے ایک فرور تمند کی ضرورت پوری کی ۔ ایک خستہ حال کولبانس دیا محق میں بینائی اورایک کینز کوآ زاد کرادیا۔

کمنقول ہے کرایک دوز حباب رسول خلام کی خدمت میں ایک مار الشخص قیمتی لباس مینے آیا اور میٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک غریب و نا دار کہند اور میلا نیاس بیخ آیا اور اس مالدار کے باس بیٹھ گیا۔ مالدار نے لینے دامن کو اس کے گذر ہے بیاس سے لیور نفر ت سمیت لیا ۔ ۔ رسول خلا نے مالدار سے فرما یا کیا وامن سکیر نے کی وجہ یہ تھی کہ ہیں اس کا فقر کھر کو مذری جیٹ جائے۔ مالدار سے فرما یا کیا وامن سکیر نے کی وجہ یہ تھی کہ ہیں اس کا فقر کھر کو مذری جیٹ جائے۔

برآبُ نے فرمایا 'اجہاکیا یہ وج تھی کہ نیری تو نگری میں سے کوئی

جزاس کے پاس جانگ ؟

أكس في كبانبير -

مرتب نے ذمایا ، کیا پی خیال تقالہ تیرالیا سے محمیلا ہوجا گا؟ ار

أكس في كما أنهي .

جناب درول فدام نے مجرار شادفر مایا ۔ اس کے علاوہ اور کیا وج تی ؟ اسس نے کہا میار سول سٹر! یرمیر کے فسل آ، رہ کی غلطی تھی ہیں معافی کا طالب ہوں اور اپنے اس قصور کے کفارہ میں اپنی نصف دولت اسس غریب کودیتا ہوں ۔

آ تخفرت نے اس عزب سے فروایا کیا تھیں قبول ہے؟ مس عزب نے عرض کیا انہیں۔ دولت مند نے کہاکیوں قبول نہیں ؟ ے کسی نے بہشت کی ہابت جھرت بلال ہوڈن رمول ہے سوال کیا حفرت بلال نے فرایا کہ میں نے جہ بیسول خدام سے شاہ بار بولوں خدام سے شاہد بار بولوں خدام سے شاہد بار بولوں کی جہا ددلواری طلا نقرہ اور یا قوت کی اینٹول سے اور مشک منہ اور بولوں کے جا در اور ان میں میں دروازہ صبر بیا قوت زدد ہیں ۔ حن میں دروازہ صبر بیا قوت زدد ہے ، دروازہ شکریا قوت سفید سے بنایا گیا ہے ۔ اوران سب سے برادرواڈ موں میں مورد در ایس میں دروازہ شکریا قوت سفید سے بنایا گیا ہے ۔ اوران سب سے برادرواڈ موں میں دروازہ شکریا تو درواں میں مورد کی میں اور وہاں نہر سی ہی جن میں مورد کی دروازہ بہشت میں داخل کو نے کی صف و کوشش کریں ۔

کی صف میں داخل کو نے کی صنعی و کوشش کریں ۔

و الوصلت بروی نے حفزت امام رضا علی کے ام میں وال کیا کہ یا ابن رسول اللہ ! بہشت و دوزخ آج بی موجود ہی ؟ کیا کہ یا ابن رسول اللہ ! بہشت و دوزخ آج بی موجود ہی ؟ • آٹ نے ارشاد فر مایا ' بیشک ۔

• الوصلت نے عرض کیا اوگ کہتے ہی کہ ضابہ شت و دوزخ کو پیدا کرے گا۔ ابھی موجود نہیں ہیں ۔

• آپ نفر مایا جوالیا کہتاہے وہ ہم یں سے نہیں ہے۔ جناب دسول خداف شب معراج بہشت کی میرکی اور جہتم کودیکھا۔ بھرا مام علالت لاا نے اس بارے میں بحرّت آیات واحادیث سے ثابت کیا اور فر ایا کہ جس نے بہشت و دوزن سے انکار کیا گویا اس نے قرآن ورسول سے انکار کیا اور ہاری ولایت سے انکار کیا اور حجر قرآن ورسول اور ہاری ولایت کا منکر مواوہ کا فرسے۔ بڑی عبادت ہے کہ نسان ہر کام الٹر کی خوشنودی اور فی سبیل الٹرائی م عبادت ہے جاب امیر المونین ملیت لام نے ارشاد فر مایا۔ مبارک ہیں اور نہ وہ ق بل صدر سائٹ ہیں وہ بندگان خدا کہ جن سے لاگ متعادف نہیں اور نہ وہ لوگ میں اپنے ہی لوگوں کو خدا ہی بیا اتحال اور اُن کے دل فورای ان سے دوشن ہیں۔ یہ دنسیا کی کے روشن چراغ ہیں۔ اُن کے دل فورای ان سے دوشن ہیں۔ یہ دنسیا کی کے خون سے دھتے ہیں۔ بہشت کی آدر وہیں جان کھوتے اور دو فرخ کے خون سے دھتے ہیں۔

الدور إجنت اوردورح كااعتقد وجب ب إن سالكار

کفرہے۔ ایک ملی نے حفرت امام عبر صادق علی سے کی سوالات کے ۔ ایک ملی نے حفرت امام عبر صادق علی سے کی سوالات کے ۔ بیلا سوال :۔ بتائے یہ کسے ہوک کتا ہے کہ بہشت بیں اہل بہشت جن درختوں کے میں کھائیں گے اُن کے میلوں میں کمی واقع رہوگ ؟ جن درختوں کے میں کھائیں گے اُن کے میلوں میں کمی واقع رہوگ ؟ جواب : ۔ آپ نے فرمایا کواس کی مثال یہ ہے کوایک چراغ سے مزادوں میں ایک چراغ سے مزادوں

جواب نے آپ نے فرمایا کراس کا شال یہ ہے کرایک جیزی سے ہزاروہ جرائ روشن کیے جا سکتے ہیں مگراس جیراغ کی روشن یں کوئی مجی مجی واقع منہیں ہوتی ۔

دوراسوال: بالائے میشت بن بول و براند کی حاجت من بوگ ووه کمال جائے گا۔ ؟

جواب : \_ آب نے فرمایا ، یہ جہزا یک خوشبود السبینہ کی صورت می خاج سرح ایک خوشبود السبینہ کی صورت می خاج سرح اس سرح کیا۔ سرح ایک شن کروہ کمی دسلمان ہوگیا۔

#### دوزخی لوگ

یاعتقادیمی ضروری ہواجا ہے کہ کفار مہینہ جہتم میں رہی گے۔ عذا ہے کہ میں نہ جوٹی گے۔ عذا ہے کہ میں نہ جوٹی گے موائے شیوں کے دو سرے فرقے کہ حجت ان پرتمام ہو کی اور عقل کامل رکھتے ہیں پھر بھی اپنے تعصب اور سبط دھر می برقائم ہیں ہمیشہ جہتم یں وسہیں گے۔ جا بل عورتیں یاضعیف العقل لوگ جوحق وباطل کی تمیز نہیں کر سکت بشرط یک المی بیت کی محبت رکھتے ہی ان کا معاملہ حکم المہی پڑو قو ون ہے ۔ جا ہے تو ابنے فضل سے بخش دے اور الیے شیعہ حہم نہوں نے بدکاری باگناہ کیرہ کے ہیں وہ شفاعت ورحمت کے ستی ہی مکن ہے فدا ان کو جہتم سے بچا لے اور جو تحقی میں میں کو ان خواہ اسلام کا از کا اور ورح اور قیامت کا ان کا اسلام کا از کا ورحمت کا میں ہے جہتے ہیں وہ ورم تراور کا فرے ہمیں جہتم میں رہے گا ، خواہ اسلام کا از کا درکو تا ہو۔

دور ح کا بیان بنیم ترحفرت الولجیرسے دوایت ہے کا مفول نے جناب امام جعفرصادق علائے الم سے دریافت کیا : اے فرزندرسول اللہ میرادل بہت سخت بود کیا ہے عداب خداکی کچھ باتیں تنائیے ۔

سرادن بہت عت بولیا ہے جیسے عدب میں بات ہو ہا ہا ہا ہمین است اس سے فرایا ، آخرت کی زندگ کے بے جس کی درازی کی کوئی انتہا ہمین تیار بعو کہ ایک روز جبر بل عضد بناک صورت میں جناب دسول خداصلعم کے پاس حاصر بیوے ۔ آنجناب نے دریافت فرایا : اے جبر بل ! آج تم علین کوں ہو ؟ جبر بل نے عرض کیا : یا دسول اللہ است و تعالی کا حکم محاکہ مزاد سال تک جہم ہم کی معلی میں ماری جائیں۔ ان پھو کوں کی دجہ سے جہم کا رنگ سفید ہو گیا ۔ بھرالیا ہی حکم صادر ہوا کہ ہزاد سال تک مزید ہوا ۔ اس سے جہم کا رنگ سُرخ ہو گیا ۔ بھرالیا ہی حکم صادر ہوا کہ ہزاد سال تک مزید

پونکس اری جاتیں ۔ اس مرتب جہتم کا رنگ سیاہ ہوگیا اور گنبگا رول کا عرق اور زنا کا رول کی خواتیں ۔ اس مرتب جہتم کی حرابی ہے ہیں آتشن جہتم سی جوش کھا کر ایسی ہوئی میں گران کا ایک قطرہ روئے زمین کے پانی یں ڈالاجائے تواس کی براجستام اللہ و نیا بلاک موج تیں ، اور جہتم میں ایک ستر گزئی ذنجی ہے جا ہل جہتم کی گرد فوات بر دنیا بلاک موج تیں ، اور جہتم میں ایک ستر گزئی ذنجی ہے جا ہل جہتم کی گرد فوات بر دنیا بلاک موج تیں ، اور جہتم میں ایک سات تواس کی گرمی سے دنیا کے تمام جا ندار بلاک موج ایس اور اللی جہتم کے لیاس الیسے براج دار ہیں کہ اگر اُن جی سے ایک دنیا بیس لایا جائے تواس کی براج اور گرمی سے سب مرج ایس ۔

یہ کہ کرجٹر لیا اوراً نحفرت دونوں گریہ کرنے گئے۔ اُس وقت ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے آیا۔ اُس نے کہا: انسرتعالی آب دونوں کو سلام کہا ہے اور ارشاد فرما آب کرمیں تمھاری حفاظت کروں گا الیے گناہ سے جواس عزا کے باتہو۔ اس کے بعد حب بھی جبڑیل آنحفرت کی ضرمت میں آتے ہنستے اور فوش فرقم میں سے تھے۔

جناب الم مجمع والمحالية الدوران عليك المحالية الدوراكة الورمان المحالية الموراكة الورمان المحالية الم

حفرت نے فرایا: کے الولھیر! جو کچھ میں نے سیاب کیا ، کاف ہے یا اور بیان کروں ،

ابوبجيرتے عرض كيا : ليس مولا ، كافى ہے - اس عزاب كوس كرمبراقلب جگركانب دہاہے -

آپ نے فرایا، صدیرجہ مجب اہل جہ کم سامنے پینے کے لیے لائی جائے گی ، تواس کی گرمی سے چچر کا گوشت و بوست اُ ترجا سے گا اور پہتے ہی انترابال
کے کر دیزہ نویزہ ہوکر مقعد سے نکل پڑس گی اور مرا کی سے پیپ اور لہو کی منریں جا ہی موں گی اس نکلیف سے وہ ایسا رو تبی گئے کہ اشکوں کی تمرین چل نکلیں گئے بھر اِ شک تھم جائیں گئے ادر بجائے اشکوں کے خون جاری ہوجائے گا اور اتنا ذیا دہ ہو گا کہ اس میں کشتیاں چل سکیں گ

حفرت الم حعفرصادق علايت للم ففرليا: حبتم ك سات در

ہیں کہ ، ایک سے فرعوں ، ہا مات اور قارون بعنی اول ، نانی اور ثالث داخل کیے جائیں گے ، اور ایک سے مشرکین و کفّار داخل کیے جائیں گے ، اور ایک سے مشرکین و کفّار داخل کیے جائیں گے ، اور ایک سے مشرکین کے لیے خصوص ہے کوئی اس وروازے سے نہ جاسکے گا۔ ایک اور دروازہ ہے جس کا نام سقر ہے ، ایک اور ہے جس کا نام ہاوی ہے جواس طرف سے واحل ہوگا سترسال تک نیچے چلاجا نے گا ، مجرا و پر آئے گا

به دروازه سبس براا در تکلیف می سب زیاده سے ۔

حدیث میں آبہ کہ دنیاک آگ دوزخ کی آگ کا منزعویں جھنے کا
ایک جزوبے جس کوستر بار بانی سے مفنڈ اکر کے زمین پرلایا گیا ہے ، اگرایسا نہ
ہونا تو اس کی حرارت سے کوئی زندہ نہ بجینا۔ دوز قیامت جہتم کو میدائی محشر میں
لایا جائے گا۔ اس کے او پر حراط کورکھا جائے گا اور حہتم سے الیسی فریاد مبند مرکھ کم
تنام وا کھرا ور انہیار خوت سے است خاشہ کرنے گیس کے۔

# جبتم ك طبق غياق وجميم وغيره

ایک حدیث میں ہے کہ جہتم میں غسّا قدایک وادی ہے اس میں جہ محل میں ، ہر کو تھر کی اندر ، ۱۳۳ نم میں ایک سانب ہے کہ اس کے شکم میں ، ۳۳ بچھو ہیں ، ہر بجھوکے اندر ، ۱۳۳ نم میں اور بید زمر الیسا تیز ہے کہ اگر ایک قطرہ جہتم میں جا پڑے تو تام اہل جہتم میں اور بید زمر الیسا تیز ہے کہ اگر ایک قطرہ جہتم میں جا پڑے تو تام اہل جہتم میں اور بید و جائیں ۔

منقول ہے کہ حبہ کے سات طبقے ہیں۔ بہلا طبقہ جمیہ ہے کہ میاں اہل دورن کرم بیتھر پر رہی کے جس کی گری سے دماغ جوش کھانے نگیں گئے۔ دو سرا طبقہ منظم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما تاہے کہ مبت کشندہ

ہے جومشرکوں کے دست و پاکوانی طرف کھینے گا اوران لوگوں کو گھسیٹ لیگا جنوں نے حق سے دوگردانی کی ال دنیاجی کیااوراس سے اللہ کے حقوق اداند کے۔ تیسرا طبقہ سقرے بیالک الیا آگ ہے کا گوشت ایست رگوں ، بیٹھوں اور بڑلوں کو نرچوڑے گی ، سب کوجلا کر خاک کروے گی ، اس خاکے اللہ تعالی پھرجم بنائے گا ،اس سے البی آگ تکے گی کہ کا فروں کوسیاہ كردكى ـ اس بر 19 مُلك مؤكل بن - جوتفا طبقه خطم ب اس سمكانا كى بدندى كے برام نشعلے تكليں گے الويا زرد رنگ كے اون مؤايں جارہے ہیں ، جواس میں ڈالاجائے گا آگ اس کو ایساجلادے گی گوبا پسا ہوا سُرمہ۔ خدا وندنعانی بھواس کوزندہ کرے کا اور شعلے اس کو میرجلا کرسے مہ بنادیں گے بانجال طبقه ما ويدب - اس كے باسى مالك بادبان سے فریاد كرب كے ك ہمیں اس معیبت سے بچاہے ۔ مالک بیسن کرایک ظرف آنشیس میں بہیاور غلاظت جوابلِ دوزح كح مبول سے نكلے گا'ان كوكھلنے كے ہے دے گا اس ك كرمى سے ان كے جروں كاكوشت و بوست أتر جائے كا اور طرف مي آكرے كا جِنانِجِهِ الله تعالى ارشاد فرما لسي كه:

" ستسكاروں كے ليے سم نے آگ تيا دى ہے كہ ہر طرف سے اُن كو كھير لے كا اگر پايس كى شكايت كريں كے توان كوايسا پانى ديا جائے كا جو پنگھلے موت تاني كى مانند سوكا ، جب اُن كے سامنے كيا جائے كا تو وہ جرو كو حيلادے كا ، ميت بُرا يانى ہے وہ ۔

اُن کے بلے ایک بہت بُرانکیه گاہ مہل ہے جوکہ ایک قسم کی آتش ہے۔ اورسب کو اِور میں ڈالا جائے گا وہ ستر بزاد سال تک آگ میں اُترتا جائے گا جو پوست جل جائے گی اس کی کجائے نئی کھال دو مارہ پیدا سوگی (اور ریسلسلہ

اسی طرح جادی دستے کا ، جیفٹا طبقہ سعیرہے جس میں آتش کے تین سوپر وہ ہیں اور ہر محل میں تین سوپر وہ ہیں اور ہر محل میں تین سو کرے آتش کے ہیں اور ہر محل میں تین سو طرح کا عذاب تیا رسوگا 'آتش کے سانیہ اور بیجھو' طوق وزنجریں ہے حساب موجود ہوں گی۔

چنانچه الله تعالى ارشا دفرما ماسيك.

دو ہم نے تیاریکے ہیں کافروں کے بے طوق و ذنجیریں ۔ ، ، ساتواک طبقہ حبتہ ہے اس میں ایک کنوال ہے جب وہ کھولاجائے گا تو بے حساب آتش کے شعط اُس کے اندرسے برآ مرموں کے ۔ یہ طبقہ دو سرے طبقہ وں سے بہت سخت اور دشوار ہے اس کے درمیان ایک پہاڑ صعوری جو تا نبے کا ایک بہر بہتی ہے اس طبقہ میں یہ جگا سب سے زیا وہ سخت عذاب کی ہے ۔ مستقب سے زیا وہ سخت عذاب کی ہے ۔ مستقب سے نیا وہ سخت عذاب کی ہے ۔

جناب امام موسی کاظم علایت لام سے منقول ہے کہ جہتم میں سقدرایک کا دی جس روز خدل نے اس کو بیدا کیا اُس نے سائس جہیں لیا ۔ اگر سوتی کے ناکے برابد میں سائس نے نوتام البر زمین کو جلا دے ۔ ابل جہتم اس کی حرارت سے بناہ ما بگتے ہیں ۔ اس وادی ہیں ایک پہاڑ کی حرارت و غلاظت ہیں ۔ اس وادی ہیں ایک پہاڑ کی حرارت و غلاظت اور بدلج ہیا اور اس پہاڑ کی ہیں ۔ اس کی گری اور اس پہاڑ کی بناہ ما بگتے ہیں اور اس پہاڑ کی بناہ ما بھتے ہیں۔ اس در سراور بدلوا ور عذاب سے در سے والے مجی فدا کی بناہ ما بھتے ہیں ۔ اس جدر مراور بدلواس کی بناہ ما بھتے ہیں ۔ اس جدر مراور بدلواس کی بناہ ما بھتے ہیں ۔ اس سانی کے شکم میں میں میں میں میں میات صدر وق ہیں ۔

وتت آب كوديكه كرفرورخوش بوتاا ورسنسنا.

آخفرت ملعم فرمانے ہیں ، میں نے اسے سلام کیا۔ آلواس نے جواب دیااہ مہشت کی بشادت دی ۔ میں نے جربی سے کہا ، متحا را الل زمین حکم کجالاتے ہیں ۔ اس سے کہوکہ مجھے دوزخ آلود کھائے ۔ چنانچہ اس نے دوزخ کا پردہ ہٹاکر جہتم کا ایک طبقہ کھولا آلواکش کے شعلے آسمان تک ملند ہونے لگے ۔ اُس کے ذور وشورسے مجھے جھی خوت ہوا آلومیں نے جربی این سے کہا کہ اس سے کہو او جلد میردہ و اللہ دے میں دیکھنے کی تاب منہیں لاسکتا۔

بروه دُلك بي شعط بندموكة \_

مدسین می آبلے که ده آبیت جس می السّرتعالی فره آب که:

"کافروں سے لیے آنش کے کرف تیا کے گئے ہیں ،" بنی اُسیّہ کے بارے یں
نازل مونی ہے یعینی آتشی دوزخ اِس طرح کھیر لے گی جیسے لباس جہم کو۔ اور
نیلا مون سے العینی آتشی دوزخ اِس طرح کھیر لے گی جیسے لباس جہم کو۔ اور
نیلا مون سے ایمین کرنا ان تک آجائے گا ، اورا و پرکا مون طر تک پہنچ جائے گا
اس کے بعدا شدتعالی فرما تاہے:

" ڈانوان کے اوبرالیاگرم پانی کہ جلادے ان کی انترالی اوراندرو تیکم
کو اور ان کے لیے آتشی گرز تیارس بجب وہ جہتم سے نکلن چاہی گے
گرز مار کرا خیس والیس کروی کے اور ان سے کہا جائے گا اس وزن خے
سے عذاب کو کیھوا بنے اعمال کے عوش ی

- مریث میں وارد ہے کہ وہ گرزایسے ورنی میں اگرتمام انس وجن مل کر اُلطانا چاہیں واندیس کے ۔ اُلطانا چاہیں واندیس کے ۔
- منقول ہے جناب امیرالمومنین علبے اسے فرمایا کہ گنبہگاروں کے لیے آتش و و ذرخ میں نقب ما بنائ گئی میں ۔ ان کے ماعقہ پاؤں زنجیروں سے ۔

ے ابن عباس مے نقول ہے کدو میودی خباب ایر المونیاتی کی فرت میں حاضر ہوئے اور کہا بہشت و دوزخ کہال ہیں ؟

آبُ نَے فرمایا بہشت آسان پراً ور دورخ زمین میں۔ ح جناب امام عفر صادق ملائے ام سے دفلق ) کے عتی دریا کیے گئے ۔ آب نے فرمایا فلق جنبم کا یک گرم ترین طبقہ ہے۔

جناب الم جعفرصادق عليت لام عصنقول ب كرجالي ولكفلا فلا في المتعلق المعلق المتعلق المتع

یشن کرآپ جبتک زندہ رہے سی نے آپ کو سنستے نہ دیکھا۔ جبر فرمایا : جب میں آسہ ب اقل پر سنجی تو ہر فرشتہ مجھے دیکھ کر مبت خوش ہوا اُن میں سے ایک عظیم الشّال خو فناک شکل کا فرست کہ پہلے مجھی ایسا مذر کیما گا اور فرشتوں کی طرح اس نے مجھے سلام و دُرود کہا ، لیکن دوسرے فرشتوں جسی ہنسی اور خوش حالی اس میں بہتی میں نے جبریں سے یو جہا : یہ کیسا فرشتہ ہے سمہ دیکھنے سے خوب آتا ہے ؟

جبر لل نے وض کیا: یا محمد اسم وشتے بھی اس کی صورت سے خوف کھاتے سی اس کا نام مالک خاذ ن جبہتم ہے۔ جب سے خدانے ،س کو حبیتم پرمقرر کیا ، سمعی سنسی نہیں آئی ، بلکہ اہل جبہتم پرغضد اور غضب ہردم برھتا جا تاہے۔ خدا اس کو حکم دے گا کر اہل جبہتم سے انتقام ہے۔ یا حجد ااکر کمجی یہ سنستا ہوتا اس

اورگردنیں طوقوں سے جکڑی ہوں گی ، پیکھلے ہوئے تانیے کے باس بہنا ت جائیں گے۔ عذایہ جہنم س البے کرفتار جائیں گے۔ عذایہ جہنم س البے کرفتار ہوں گئے کہ سرد موااُن نک برگزنہ بہنچ سے گی تنام تکالیف مردم نازہ رس گی نہ عزشتم موگ نہ عذای کم موگا ۔ مالک سے فریاد کریں گئے وہ جواب دے گا کرتھا ت لیے یہ عذاید دائمی ہے ، مجمی اس سے خلاصی نہ پاؤگے ۔

جناب ام مجفرصا دق علایت الم سے منقول ہے کہ دورخ میں ایک السی دشواد جگہ ہے کہ اہل جبتم اس سے بناہ ما نگیں کے وہ جگہ ہرمنگراؤ جبار اور آل محترکے کو میں کا مقام سب سے آسان ہے وہ خص سے حسن کو دریائے آلٹ میں جگہ ہے گئ باؤں میں آلٹ کی جو تیاں ہوں گی جن کی گڑی سے اس کا مغراس طرح ہوش کھلتے گا جیسے ہانڈی میں سالن ۔ میشخص ابیا خیال کرے گا کہ سب سے ذیادہ عذاب میں ہے حالانک اس پر عذاب کی تعلیمت یہ نسبت ووسرے اہل جبتم مے بہت کم ہوگا۔

م خناب رسول خداصنع نے ارشاد فرایا: اگراس سی سی ایک لاکھ آدمی ہوں اور اہلِ جہتم سے کو تی وہاں سانس سے اس کی گری سے اہلِ سی حبل جاتیں ایک باقی نہ ہجے ۔

تجرار شاد فرمایا : جہتم میں اونٹ کی گردن کے برابر موٹے سانپ ہیں ' اگر سی کو ایک کاٹ نے توجالیس سال تک اس کے دردسے ترینا رہے گا ، ایسے ہی زم لیے جہتم کے مجتمع میں ۔

عبدالله بن عباس معمنقول مي كرجيم كم سات درواز عي مردر داز مي برستر ميزاد بيالم بن مردت مي مردت مي ستر ميزاد درّ مي مردت مي ستر ميزاد دار مي مي ستر ميزاد داد يال مي ، مروادى من ستر ميزوشكات مي ، مرشكاف مي

ستر ببزار کمرے میں اہر کمرے میں ستر بہزار سانپ میں اہر سانپ تمین دن کی داہِ مسافت کے برابر ہیں اور بیا جہتم کے گوشت بیست البیان اور لیوں کو وہ سانپ چمط جائیں گے ۔ جب اُن سے ڈرکھا گی گئے توجہتم کی نہر میں جاگریں گے اور چالیس سال تک نیچے کو جانے میں گے۔

جناب الم معفرصادق عليك بام فرمايك الله تعالى نے كوئى الله تعالى نے كوئى الله تعالى نے كوئى الله تعالى نے كوئى الله شخص پيدانہ بي كيا جس كے ليے مہست يا دورج بي جگر مقرر اكردى ہو۔ جب اہلي بہشت ، بہشت بي اور ، بلي دورج ، دورج بي جائيں گے تو من دى الله بہشت كوندادے گا كه اہلي جبتم كى طرف دركھو و و و عذاب و تكليف بي جلا موں كے و الله الكرتم الله كن فرائد كى كا الله بہشت والله الكرتم الله كن فرائد كى كرتے منا دائي بهنا مونا۔

چراہل جہتم کو ندا ہوگ ، کہ اہل بہشت کے آدام وسکون اورنعتوں کو دہجو، اس وقت وہ منادی پھر ندادے گا: اے بدیجتو ااگرتم اشرتعالیٰ کی فرما نیرواری کہتے تو پرنعتیس یاتے۔

پیرددنون کواپنے اپنے مقامات پر بھیج دیاجائے گا۔ حضرت ام موسی کا خم علی کست پر منے فرویا کہ جہتم ست طبقات پر منقسم ہے۔ اس کے آخری طبقہ میں سات صندوق ہیں جن میں سے ایک میں پانچ آدمی اُمّت کے درشتہ کے اور دوآ دمی اِس امّت کے ہیں جو خدا پر ایمان منہیں لائے۔

ے حفرت امام جفرص دق عدالت لام سے منفول ہے کہ خدانے ہر مخلوق کی منزل بہشت اور جبتم میں مقرر کردی ہے۔ منادی ندا کرے گا اللہ بہشت کو کہ الرجبتم برنظرہ کو اجب وہ ان کو اکشر جبتم میں بائیں

### حورالعين كابيان

حفرت الم جفرصادق على المستخطام في فرما يا : أن الولهير! بهشت من ايك بنرسي السك ولول سع من ايك بنرسي كمرسي المون ولول سع كذرك كا محمد المندكرك كا الس ك سائد موجاشي كى اخدا و درتما ل اس كى سائد موجاشي كى اخدا و درتما ل اس كى سائد موجاشي كى اخدا و درتما ل اس كى سائد موجاشي كى اخدا و درتما ل اس كى سائد موجاشي كى اخدا و درتما ل اس كى سائد موجاشي كى اخدا و درتما ل اس كى سائد موجاشي كى اخدا و درتما ل اس كى سائد موجاشي كى اخدا و درتما ل اس كى سائد موجاشي كى اخدا و درتما ل اس كى سائد موجاشي كى المحمد ا

حورانعین بہنت کی فرانی خاک سے پیدا ہوئی ہیں۔ ان کی ساق کا مغز بہزار مُلوں ہیں سے چکتا ہو دکھائی دے گار مومن کا جگر حور لعین کا آئینہ ہوگا دراُن کا جگر مومن کا آئینہ ہوگا کہ صاف و لعیمت ہونے کے سبب ان پیکس دکھائی دے گا۔ حورالعین کی باش الیسی شیری ہول گی کہ بھی کسی الیسی شیری ہول گی کہ بھی کسی الیسی شیری ہول گی کہ بھی کسی الیسی شیری باش بارے باش نہ سنتی ہوں گی۔ وہ کہیں گی ۔ ہم ہم بیٹ میں ایسی خران اور با مرار ہیں ، ہما دے لیے موت نہیں ہیں ، غم وا ندوہ لیے موت نہیں ہونا ، ہم جنت المخلد میں ہوشیسہ دسنے والی ہیں ہمی اس سے مہد نہ موس کی اس میں موشیل اس بندے کا جو ہما دے لیے بیدا ہوا ، اور نوشا حال اس بندے کا جو ہما دے لیے بیدا ہوا ، اور نوشا حال اس بندے کا جو ہما دے لیے بیدا ہوا ، اور نوشا حال اس بندے کا جو ہما دے لیے بیدا ہوا ، اور نوشا حال اس کا حس کے لیے ہمیں بیدا کیا گیا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ آگر ہما دی زلف کا ایک اس کا قدر آنکھوں کو خیرہ کردے ۔

#### بہشت کے دروانے

جناب الميرالمونين عاليك الم سے روايت ہے كہ بہشت كے المح درواز بير - ايك بينيروں اور صديقين كے ليے - دوسرا ، شهدا را درصالحين كے ليے ابق با نخ دروازے ہمادے دوستوں اور شيعوں كے ليے بي ، كہ جو ہمارى امامت كااعقا کے نو ندائے گی کہ اگرتم بھی ان کی طرح بداعمال ہوتے تو آج مقال حشر بھی ہیں ہوتا ہے مقال حشر بھی ہیں ہوتا ہے بھا یہ ہوتا بھرا بل جہتم کو مذاکہ نے گی کہ اہل بیشت برنظر ڈالووہ ان کوعیش و آرام میں دیکھر کر کرم و را ری کری گے ۔ نداآ نے گی اگرتم بھی ان کی طرح نیک کرداد ہوتے تو آج تم بھی اسی آرام و را حت میں ہوتے ۔

ہوسے وہ اس معظم مادق عالیت الم سے روایت ہے کہ جب بہتی مہرت میں اور دوزخی ووزخ میں جائیں گے توایک منادی نداد ہے گا۔
اے لوگو! اگرموت کی صورت تھا دے سامنے آئے تو پہچان لوگے ؟
صب جواب دیں گے کہ نہیں۔

بهرموت کوایک گوسفند سیاه وسفید کی صورت می لابا جائے گا ، اور بهر سینت و دوزخ کے درمیان کھواکرے کہا جائے گا : دیکھویہ کوت ہے بھیر بمستنت و دوزخ کے درمیان کھواکرے کہا جائے گا : دیکھویہ کوت ہے بھیر بحث میں بمیشہ کے لیے دہو۔ ابتمادے اے اہلِ دوزخ ! اپنے اپنے مقامات میں ہمیشہ کے لیے دہو۔ ابتمادے المد و مندی بید

اے الودر احبت وہ مقام ہے کہ اگر وہال کی ایک عورت آسمان اول سے زمین کی طرف نظر ڈے نور ری زمین اُس کے نورانی جبرے سے جودھویں دات کے جاند کی طرح روشن اور منور برجائے۔

حضرت اما محفرصادق علا سند وه مقام من فرایا بهشت وه مقام من خوشی به به به وی به اور مر مون کو و بال اس قدر فراعت سے عطاکیا جائے گاکداگر وہ تمام الش فیت کو مرعو کرے توسب میں بوجائیں اور میر اتنا ہی باتی دیے۔ بہشت میں مومنین کو نعات حبّ ت کے عدادہ مرایک کو آسٹر موابر اور جار مزار فرائر مومنین کو نعات حبّ ت کے عدادہ مرایک کو آسٹر موابر اور جار مزار فرائر مومنین کو دو و و و در العین عطا ہول گی۔

اسى كوالسُّرتعالى ارشاد فرما لك :

وم سمارے پاس بہت زیادہ رحمت اور کرامت ہے؟
اور ان نعمتوں س مزید اضافے کا دن جعم ہے حص کی شب بہت نورانی اور
دن بہت روشن ہے۔ اس بے ہومنین کو جاہیے کہ شب وروز جعم سی بہت
ذکر اللی بجالائیں۔ کرت سے سُنہے ان اللہ کی آللہ اکے اللہ اکس و کر اللہ اللہ اور انحکم کی تسبیحات بڑھے اور درود شراسیت زیادہ سے زیادہ پڑھے۔

مقام رحمت سے الغام خلعت يسكرجب يوس بېشىت مي والپس آئے گا واسك ازوائ كېبى كى: قسم ہے خدا كى جس نے بہيں بېشت جبسى نعمت عطا فرائى 'آج كے برا بِرُسن وجال تجع بركبي نهيں ويكھا - بركہاں سے حاصل كيا ؟ موس كيے گا كہ بيرشن وجال مجع خدا كى جلالت كى دوشنى وتبتى ہے حال بوا ؟ بجرا مام نے فرایا : بہشتى عورتى حيض سے پاک بول كى · برخوئى اور حدد كى خصلتيں ان بيں مذرس كى ۔

دادی نے عرض کیا : کیا بہشت میں گا نا اور راگ مجی ہوگا . ؟

آپ نے فرمایا : وہاں ایک درخت ہے بحکم خدا ، بزر لیے ہوا حرکت کرے گا

اس سے ایسے عرہ راگ پیرا ہوں کے کہ دنیا میں ولیے تبھی نہ سے ہوں گے ،
اور دہ راگ وہی موت سے گاجس نے دنیا میں خوب خدا سے راگ سننا ترک کیا

ہوگا ۔ خدا و ند تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بہشت کو بیدا کیا ہے کی مخلوق

کی آنکھ نے اُسے نہیں دیکھا ۔ ہوئے اسے کھولاج آئے اور حکم ہوتا ہے کہ اپنی خوش بوالم بہشت کو بینی اسے کہ اپنی خوش بوالم بہشت کو بینی اسے کہ اپنی خوش بوالم بہشت کو بینی انتاج اس کے لیے پورشیدہ افعنیں رکھی خوش بوانتاج اس کے لیے پورشیدہ افعنیں رکھی

رکھنے ہیں اور مردکرتے ہیں ۔ میں کی حراط برکھ ٹراہوکر دعاء کروں کا کہ تیج شیعوں
اور مردگاروں کو سلامتی کے ساتھ گزار دے ۔ اس دفت جانب وشن سے ندا
آئے گُن ' ہم نے تیری دعا رقبول فرمالی ' شیعوں کی شفاعت کا تجھافتیار
دیا کہ اپنے ستر مزار دوستوں اور سمسالوں کی شفاعت کریں ۔ ''
آٹھواں دروا زہ باتی تام کلے گوسلما نوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں ذرہ مجر

اهوال دروازه بای عام من و صفا و ق عید به بات درو یدو بر عبی بغض الم بین سے نرموگا ، داخل بول گے جناب امام حجفر صادف علایت لام نے فرما یا : حق تعالیٰ نے الم جنت مناب الم محفر صادف علایت الم سے قرما یا : حق تعالیٰ نے الم جنت

کے لیے روزجعے پرومنوں کی خاطے عزّت وبرکت قرار دیاہے ۔اس دن التّرتعالیٰ كى طرف سے موس كے ليے دو عقر ايك فرشتہ لے كوائے گا۔ وہ دربان بہشت سے کے گا، فلال موں کے پاس میرے حاصر ہونے کی اجازت طلب کرو۔ دربان آكر كيكا: الى بندة مون إخلاكا فرستاده فرشته حاخرى كااذن طلب كرتلب مومن لو جھے کا رہے ہے کیا کرناچا ہے۔ ؟ دربان کے گا: اے مومن ! اسد کا شکر مجالا جس في ترى اتنى عرّت افزالى كى اورتىرے ليے فاصر صبيح اور العام عطا فرمايا۔ تب فرشند آکروس کودو علے اللہ کی طونسے دے گا۔ ایک کو کرسے باندھے گا اور دوسرے کو شانوں پرڈالے گا ' اور فرشتہ اسے اپنے ساتھ لب کرروان ہوگا اور وعده كاه رجمت برسينيا دے كا-اسى طرح جب نام مومنين اس مقام برسينج جائيس كي تو الشرتعال ابني جلالت اورعظمت كي مجلّى ال كودكها سُركا توده سب سيرة فالترس جعك جائيس كے - ميرحكم سوكاكم سرائطاق بيعبادت كا ونت تبي يكبي ك فدايا إبم كس طرح تيراث كراداكري كرببشت جسى نعت تونيهي عطافراني - ؟ جواب آئے گا: موجودہ نعمتوں سے ستر گنا زیادہ نعات عطاک ب نیں گی اسی طرح ہر حمجہ کوسٹر گئا زیادہ تعمتیں عطاکی جاتی رہی گی ۔

كى سى كران سى اسكى آنكھوں كى دوشنى اور مختلاك ب يه وص اس كاب ووه دنياين نيك كام كياكرت نفي " و جناب امر الونين عاليت لام فارشاد فرما ياكم طوني بهشت كالك درخت بحب ك جرب فارئي فيمرس بي اوراس ك شاخيس بروان کے طری ال

مومن جن چيزي فواس كر عاكا وه شاخ اس كود على وه ورخت اتناویع ہے کہ تیزوقادسواداس کی ایک طرف سے دورے سوسال تیزدوارتا رہے تو دوسرے سرے تک مزینچے - بندا تنا ہے کا اگر کو انجیلی شاخ سے اُڑے اور عرم الراب بورها موركر ياس ك يوفى تك نينج سك كار

پھرفرایا: اے لوگ اس درخت کا سابیحاصل کرنے ک کوشش کرو۔

دوسری روایت میں ہے کہ بہشت میں ایک درخت ہے اس سے علّم بیدا موتے ہی اوراس کے نیچے سے ابن گھوڑے مع زین ولگام کے نیکے ہی کروہ بردارموں کے اوروہ لول ومرس سے پاک مول کے عوص اُن برسوارمول کے جبال جابي گے اڑاكر لے جائيں گے - نجلے منے والے وون يدو كھ كروهيں گے: العيدد دكار إكس عل كيوض توكف ان كويد نعمت عطا فرماتى . ؟ الله تعالى ارشاد فرماتے كا : يدلوك رات كونند جيور كرميرى عبادت كياكر تے تھ، دن کوروزے رکھتے تھے ،میرے دشمنوں سے جہاد کرتے تھے ،میری داہمیں اینا مال وچ کرتے تھے۔ شجر طوبی کاپتا اتناویع ہے کہ اس کے ایک پتے کے سانے م

منقول ہے کہ جناب رسالت ما جستی اللہ علیہ والہ وقم اکثر وبینتر

ایک اُمت اُسکتی ہے۔

جناب فاطمه زمرا م كوسون كماكرت تع ، عالشه كونا كواركذر تا تعا - ايك روز المؤل في اسكاسبب دريافت كيا تواثب في ادشا دفرا با: ال عاكشد إحبس شب مجمعواج ہوئی ، توسی بہشت میں گیا۔ جڑل مجع فجوطو با کے قرمیا گئے اسكامجل مجع ديا ،مين في كايا اس عيمير عدابي نطفه بنا حبب زمين برآيا ، فدكي سع مقاربت كى اوروه فالمث سعما لم يوسي مجع فالم سے شجہ ولونی کی خوشبو آتی ہے۔

آب فارشاد فرمایا: فاطر حدمیرت انسان صورت برجب مجع بہشت کا استیاق ہوتا ہے فالمٹ کوسونگھنا ہوں کہ اس بہشت ي خوشبوا تي ہے۔

• عبدالله بن عباس عضقول ب كرجناب رسول فراصلع نے ارشادفرایا: بہشت میں یا قوت کا ایک صلقہ سونے کی تحتی پر آویزاں ہے جب وه حلقة تختى سے مكراتا ہے تو يا على كى آواز نكلتى ہے۔

• جناب امام حجفر صاوق عليت لام مصمنقول ہے كمر: جناب رسول فرالعم في ارشاد فرمايا : جن شب مين معراج كوگيا ا وربيشت مي دال و توچندوشتوں كودىكيما جانعيرمين محرون تع . وه ايك ابناط مونے كى اوردوسرى

چاندی کی لگاتے ہیں ، درمیان تعرکھ در کے لیے مفرجاتے ہیں۔

مين فدريافت كياكرتوتعن كيون كرقع ؟

النوں نے عرض کیا: یا دمول اللہ ؛ مسالے کے لیے دک جاتے ہیں۔ مين في دريافت كيا: اسكامسال كياب ؟

أنون في وشكيا وون كايدي يرهنا و

" مُنْجَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ يِنْدِ وَلاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ ٱلْبُو"

یا قوت و زبرجد سے بنائے ہیں ان کی جیست سونے کی اوراس برجی ندی کے نفتش ونگاریں۔ ہروریج کے دروازے پرسونے کے ایک ایک ہزادموتی لكريوك سي - حريرد ديباك أن مي فرش كيه سي، مشك وعزراور كافورم أبريس رجب مومن الن ميں داخل بوگا "ناج كرامت اس كے سرپردكھا جائے كا یا قوت ومرواردیکا اکلیل تاج کے نیچے لگا ہوگا ، یا قوت سرخ ومرواربدے براة طله ببنايا عائد كانتخت بريشايا جائد كانتناس فخرس ببت بند سوگا ۱ اس وقت باغ بہشت کا مؤکّل فرشتہ مبارک باد دینے کے بیانے ك اجازت طلب كمر الله مؤن ك خدمت كاد علام اور كيزين اس س كبي ت اسى اجازت نبي كرون ابنى ورك ساخداً دام بيب- جب حوريماً دام سے فارغ موكر بامرآئے كى تب يه فرشته الا قات كے ليے واخل موكا اورد يكھ كا كرمزاد اكنيزى مكل عقبية مشك وعنرلكات تخت كالردصف بسته كه وى بى - مردمون اس كى تعظيم كوأمشنا جائے كا ، توب كے كا : اے مون اليا شركريدون تكليف كانهيس-

بھرآب س میں بغلگیر سم سے اور یہ اتنا طویل وقت ہوگا جیسے اس دنیا کے پانچسوسال ، گران کواس سے ذرائجی طال اور کراہت وغیرہ نہ ہوگ بھر بہمؤن توریہ کی جانب نگاہ کرے گا اس کے گلے میں یا قویت سرخ کا گلو بند دیکھے گا ، اس بین تختی پر انکھا ہوگا :" اے خدا کے دوست تو میسسرا مجبوب ہے اور میں تیرا محبوب ہوں اور بھے تیرا بڑا استیاق تھا اور تجھے میں۔ وارشتیاق تھا یا

بھرووسرے فرشنے مبادک باد دینے کے لیے آئیں گے۔اس طرح الدان الله برار طاکد بھیج گا۔ جب بہنٹ سے کہنے کا حب سے کہنے جا ور مان مومن سے ہمارے کے اجازت طلب کر۔ در بان دوسرے حاجب سے جا اور مبندہ مومن سے ہمارے کیے اجازت طلب کر۔ در بان دوسرے حاجب سے

جبدون يتبيع برصاب مم تعيرى كام شردع كردية سي الدجب ومن تقديم من يتبيع برصاب مم تعيرى كام شردع كردية سي الدجب ومن لقت كرتاب توسم من من من من المناسب والمناسب المناسب المناسب

مائرين عبدالله سيمنقول سي كدجناب رسول فداصلعم فيارشاه

زمایا: بیشت مے دروازے پراکھاہے:

" کُو اِللهُ اِلَّا الله مُعَمَّدُهُ رَّسُولُ الله عَلَیُّ اَخُوْرَسُولِ الله "

یکمی زمین وآسمان کی خِلقت سے ایک ہزارسال پہلے آسمان برلکھا ہواتھا

بہشت میں اللہ تعالیٰ نے یا قوت کا ایک ستون پیاکی ہے اس کے اوپرستر ہزاد

قریبی، ہر قریس ہزاد در بچ ہیں۔ یا قیم اُن لوگوں کے لیے ہیں جو دنیہ یں

ایک دو سرے سے اللہ کے لیے محبّت و دوستی کرتے ہیں اور اُن کی طاقات کو

رترجہ ، لیکن وہ جو اپنے پروردگادہے ڈرنے ہیں اُن کے لیے بالاخانوں ہم بالاخانے تعمیر کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہر سی ہم رہی میں سیالٹر کا وعدہ ہے ، انڈ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا -

عرض كيا : باحفرت ! يه دريج ( بالاخاف) كيب بول م ؟ حفرت في ارشاد فرمايا : اعلى ! يه دريج الشرف ا بينه دوسنول كي ي بحکم خدا کلام کرے گا اور کے گا اے بنرہ موں ا پہلے مجے نوش فرماتیے۔
ہوموں کے بیے بہت سے باغات ہوں کے جہاں دود ہ آ آب شیری
اور شراب کی نہری جاری ہوں گی ۔ حبس طعام کودل چاہے گا ہے مائے حافر کیا
جائے گا۔ بہشت ہی موس ایک ساتھ مل جل کہ باغوں کی سیرکریں گے ۔ ایکدوس کی طاق اس کے دایکدوس کی طاق اس کی طاق اس کے دایکدوس کی طاق اس کو دنیایں
کی طاقات کوجائیں گے ۔ ہروقت الیسی خنک ہوا چلتی دہے گی جس طرح دنیایں
طاوع صح صادق سے طلوع آفتاب تک چلتی ہے ۔ ہرومن کے لیے سترحوریں ہونگی
اور چار آ دم ذاد ہویاں ہوں گی مجس سے چا ہے گا مفاریت کرے گا۔

بجراد نشاد فرمایا ، مومن تخت پرتکید سگات بهشت میں بهطیعا بوگا، ناگاه نوری جملک نظراً نے گئی ، وہ موئن خلاموں سے دریا منت کرے گا : یکسی فورائی جملک سے ؟ وہ کہیں گئے ، حوری جملک ہے کہ آپ سے ملاقیات کے شوق میں اس نے دریے سے سر نسکلا تھا ، آپ کو دبیکی کھڑی شہوئی او زبستم کیا ، یہ میک اس کے دانتوں کی تھی ۔ مومن کیے گا : اس محد کو آسنے کی اجازت دو۔

بیکن کرغلام اور کنیزی دور ی مونی جائیں گی اور حور کو بشارت القات دی گی میں گی اور حور کو بشارت القات دیں گی ۔ حور خوشی خوشی جوابرات مے سطے مہن کرمشنگ و عنبر کی نوشیو لگا کر حافظ موری خفادم وہ الیسی نازک مہوگا کہ محتقے کے نیچے مغز ساق تک دکھائی دیتا ہوگا جو کی خفادم یا توت و در جود اور مروار در کی کشتیاں ہو کراُس پر نچھا در کرے گا بہروہ حود مجمل خوشی مون سے بغلگیہ میرگی ۔

یه حدیث بیان کرکے ام علکیت لام نے فرمایا : جن بیشتوں کا اللہ تعالیٰ فے ذکر فرمایلہ جو ت النعیم اور فی نام میں النعیم اور جنت المنعیم اور جنت المادی ۔ ان کے درمیان اور بھی بہت سی بہشتیں ہیں جن سی جا ہے گا حدث آلام کرے گا ۔ الکھیے طلب کرنا چاہے گا فو کہ گا : سُبھانگ اللہ کہ اللہ کہ تا ہے گا ہے گا درمیان اور بھی بہت سی بہشتیں ہیں جن اللہ کہ تا ہے گا ہے گا ہے گا درمیان اللہ کہ تا ہے گا اللہ کہ تا ہے گا ہے گا

جاکر کے گا جو اس سے تین باغوں کے فاصلے پر مقرر مہوگا۔ یہ حاجب کے گا: انجی مفہوکہ بندہ مون حوریہ کے ساتھ ملاقات میں مھرون ہے۔ چھر یہ حاجب تعیس معرون ہے۔ چھر یہ حاجب تعیس کے دربان کے پاس جائے گا جو اس سے دو باغوں کے فاصلے بیرمقر سوگا اور کے گا ، کہ مزاد فرشتے اسٹر نفالے کے بھیجے ہوئے کھڑے ہیں ، اعازت جا ہے ہیں۔

اس فسدر سورة دَهَر آت ٢٠ مي ادشاد فراي به :

" وَإِذَ ارَآيَتُ ثُمْ اَيْتَ نَعِيمًا وَمُلُكًا حَبِيدًا وَ"

( اور ومن طرف بحى نظرد درُك كَا نعات اور برُى سلفنت كوريك كا -)

"خفرت نارشاد فرايا : نعيم سے مراد وہ بادشا ہى ہے جو اللہ تعالیٰ قیات کے روز اپنے دوستوں کوعطا فرائے گا - ولاں فرشتے مبارک بادے لیے حاضری دی گئے مرافیان شہوں گئے -

وی سے مربیر ہور است میں اور الفانوں کے نیجے نہر سے جاری ہونگی بھر ارشاد فرمایا: ان کے غرفوں و بالاخانوں کے نیچ نہر س جاری ہونگی از قود میوے داردر خت جوم دہ ہوگ از قود اس کی شاخ جمل کرمنو کے سامنے آجا کے گی میوہ مخد حلاتے گا۔ بلکہ ہرموہ اس کی شاخ جمل کرمنو کے سامنے آجا کے گی میوہ مخد حلاتے گا۔ بلکہ ہرموہ

كالماستىپ.

بناب رسولِ خداصتی استعلیه والد کم نے ارشاد فر مایا کہ بہشت کے مردز ترخت کا تناسونے کا ہے۔ اہل بہشت برخسن وجل طاقت و رونق ہردز زیادہ بوگ ۔ بہشت میں سب سے کم درج والے کو متر بزاد خادم ملیں گے۔ اور (۹۵) بالوے درج بہشت کے بلندور جو سیں سے اس کے لیے مفرد سوں گے ۔

بہشت کی حوری جاتا ہے بعد مجی باکرہ رہی گی ،کیونکہ ان کو باک و طبیب کے سے پیداکیا گیا ہے ان میں کوئی خواش وجراحت نہیں ہوگی اور سور خِ فرج میں اور کوئی شے واخل نہ ہوگی ،حیض اور کٹا فستیں خارج نہ ہوں گی۔ رجم جاتا کے بعد پوکستو رہند میوگا ،کھلاند رہے گا۔

بھرایک اور حدمی سی تخفرت نے ارشاد فرمایا: بہشت کی چہاد دیواری
میں سونے اور چاندی کی اینٹیس لگی ہیں اور کارے کی بجائے مشک دعبر وگلاب
دگاہے اس کے کنگرے یا قوت مرخ وسنز و ذرد کے ہیں۔ اس کے کئی دروازی
ہیں۔ باب الرحمة سرخ یا قوت کاہے ۔ باب الصبر ، یا قوت کا چھوٹا سا بغرکنڈی
کاوروازہ ہے۔ باب الشکر یا قوت سفید کا ہے ۔ اور اس کے دوکواڑوں ورمیان
پانچسوسال کی راہ کا فاصل ہے اور اس دروازے سے آدواز نکلی ہے کہ ؛ یاالٹر اجہم
حقداروں کو مجھ تک پہنچا۔ باب البلا ، یا قوت زرد کا ہے۔ اس دروازے سے
وہ لوگ بہنشت میں داخل ہوں کے جو دنیا کے اندر بیادی کے درد ودکھ میں متبلا
وہ وک بہنشت میں داخل ہوں کے جو دنیا کے اندر بیادی کے درد ودکھ میں متبلا
وہ داخل ہوں گے جنموں نے ترک و دنیا کرے معارم الہی سے اجتناب کیا۔

میں نے دریافت کیا : اہلِ بہشت وہاں جاکر کیا کام کریں گئے ؟ منسرہ یا بکشتی میں بہلے کر دوٹری نہرول کے اندرسیرکریں گئے ۔و کشتی یاقوت یہ سنت ہی خلام اس کی خواسش کو بدر اکر ہی گئے اور چیچا ہے حافر کرہ گئے۔ حذائد اللہ تعالی ارشاد فرما آ اسے :

چِنانِ الله تعالى ارشاد فرا آب : " دَعُولُهُ مَ فِنْهَا سُبْعَلَىٰكَ اللَّهُ مَّ وَتَجَيَّتُهُمْ فِنْهَا سَلَامٌ \* وَالْحِرُدَ عُولِهُ مَ آنِ الْحَدُمُدُ اللَّهِ دَسِبَ الْعُلَامُ يَانَ . " وَالْحِرُدُ عُولِهُ مَ آنِ الْحَدُمُدُ اللَّهِ دَسِبَ الْعُلَالِينَ . " دسره المن آبت ١٠٠

رّجدُ آیت ( حبّت میں وہ کہیں گئے کہ اے اسٹر! قو ایک ومنترہ ہے اور ان کی باہم دعاء (ایک ووسرکے لیے) سلامتی ہوگی اوران کی دعاء کا اختتام یہ ہوگا کہ نمام نولیفیں انٹر کے لیے ہی جو نمام جہانوں کا

يالغ واللها)

بهشت کالدّوں اور نعسوں سے معظوظ ہوکر یہ لوگ اللّٰد کی حد کجالائی گے ۔ کسی نے حفرت امام جفر صادق علائے اللہ سے اس آیت مبارکہ می تفیر ریافت کی: "فیٹیوت خکیر ایک جستان "

آپ نے فرایا : ان سے مراد نیک شیعہ عورتیں ہیں جو بہشت میں جائیں گا اور مونوں سے تزویج کی جائیں گا -

بہمر دریافت کیا بالکور میفافی کو کاٹ فی الخیتیام "سے کیام ادہے؟

اللہ نے فرایا: بہشت میں سفیدرنگ کی نازک حوری ہوں گاجو یا توت و مرجا
کے خیموں بی بیٹی سول گی اور مرضے کے چاد دروازے موں گے ، ہردروازے برستر باکرہ عوری ان کی دربانی بیں کھڑی ہوں گی ، ان حودوں کو اس لیے بیشتر خسلق ستر باکرہ عوری کو ابنارت دیں۔

جناب امام محتر باقر عالیت بلام فرمات بین کم لین فداکی طرف سے نیک گمان دکھو بتحقیق بہشت کے آٹھ دروازے ہیں میردرو ازے کا عرص بیمال

وَنَيْ كُونَا لِ حَالَ رِكِمِهِ مِنْ مِعَمْ وَ الْهِ الطَّامِرِي \_ ح جناب رسول فدام في ما باكر بيشت من الم بيشت كو لول و براز ( بيتاب و بانخان ) كافرورت نه بوگ بلكه يه ايك خشبودار عرفاي

تبدل برجائے گا . ہے او در ! خات افتیار کر و خیا نے سے ساتھ 'جنگیں افتیار کر و خیا نے ساتھ 'جنگیں افتیار کے وقت )

ح جناب اميرالمونين علي سيلام نفر ما يا موعا كے پائخ مواقع بي حب وه تبول موتى بي الكونين علي سيلام فران كے وقت را بارش كا ببرالا قطره زمين بركر فر كے وقت ( بارش كا ببرالا قطره زمين بركر فر كے وقت ( بارش كا ببرالا قطره زمين بركر فر كے وقت ) ( م) لوقت جنگ جب لمافول اور كافرول كے درميان گھيان كھي جنگ بوري موري مورد ( م) مظلوم كى دعا كے وقت ۔

جب قرآن مجید پڑھا جائے ، خاموش رہ کرسنو ، اس وقت خاموشی
واجب اور لولنا حرام ہے ۔ بعض علماء کے نزدیک اس کے لیے بیحکم ہے کہ
پیشن نازی بلندقراً ت کے وقت خاموش رہے ۔ فاموش رہ کرسنا واجب اس کے سوافراً ن مجید خاموش ہو کرسننا سنت مؤکدہ ہے اور بڑا آواب ہے۔
مادق آل مجر علیت بام سے منقول ہے کہ چشخص قرآن مجید کا ایک حرف
ضادق آل مجر علیت بام سے منقول ہے کہ چشخص قرآن مجید کا ایک حرف
خاموش ہوکہ سے موفر ما آباہے ۔ اور مہشت میں اس کا ایک ورجہ زیادہ کراہے
جنازے سے موفر ما آباہے ۔ اور مہشت میں اس کا ایک ورجہ زیادہ کراہے
جنازے سے مجراہ فاموشی سے یہ طلب ہے کہ صبر و رضا افتیا دکر کے دوئے
اور فریا دکرنے سے باز دہے۔

جناب رسالت ما صلعمن ارشا دفرما باسيم كرالله تعالى دوا وازون كوشمن

کی ہوگی ، اس کے جیبو (بتوار) نوری مروار مدمے اور فرشتے ملاح بنیں سے اس منرکانام حبّت المادی ہوگا۔

بجرفرایا: بہشت کے الدر ایک اور بہشت ہوگا جس کا نام جنت عدل ؟
اس کی دلیاری یا قت سرخ کی اور سنگرنے مروارید کے ہوں گئے۔ ان میں ایک بہشت اور موگی ہے جنت الفردوس کہتے ہیں۔ اس کی دلیاری اور در بجے تام فور سے میوں گئے۔

خیال کیجے کہ اللہ کی رحت کسی وسیع ہے۔ اس دنیا کی چذروزہ فانی مسترتين استقابل منهي مهي كدان كى خاطرالسي عظيم لعتون سے اپنے آب كو محروم ركه. نجات كا داسته نيك اعال كعلاوه عال نبهي سوتا براميروغريب بورسع وجوان عالم وجابل كونيك اعال مي مفيدنات مون كے مرف دحت بریجی بجروسنهای بوسکتا رخون ورجا دونون سامقس ) شایرم شفاعت حاصل كرف ك قابل مي باننهي . ابني ربراك نام الشيد مون بر عبود سردكا چاہے ۔ کیونکر شیعہ کے اوصاف جن کا ذکر سواہے اسم میں کہاں ہیں ۔ شیعہ کے معنی گروہ اور بیروس رہم نے اپنے پیشوا انت کی کس حدثک بیردی کی ہے حس پر مجروسہ کریں ۔ ساری عرففلت میں کھودی اکوچ کے وقت یحیفتانے سے محرومی ونامرادی کےعلاوہ کیا عال سوسکتاہے۔ افسوس میمارا نازک جسم جو معولى سى تمازت افتاب كوبرداشت منهي كرسكنا ، دوزتيامت كالرى كوكيونكر برداشت کرے گا۔ ذرا ساکانٹالگ جا نے یا بھٹ ڈنک ماردے کسی بقراری ہوتی ہے ۔ مجرجبتم مے وفناک سانب اور بجھوؤں کے آگے کیا حال مرکا۔ الله تعالى رحم فرما ك اورمومنوں كوغفلت سے نجات دے را وراست اورطراتي نجات كامرات فرمائ اورهراط مشقيم ميزناب قدم ركھنے كى

رکھتا ہے ۔ ط مصیبت کے وقت دوسنے پیٹنے کی آ وازکوا وری خوش کے وقت راگ رنگ كاآدازكو ـ

بنسى اورمزاح وس كرجر بردون اوردل ي دع دم الم آدى كے ليے مروقت ترش رو اور آزردہ رسنا بھی الجمانہیں ہے . بلكمون كوجا ہے كم كشاده بيشاني خنده رو ادرخش طبيعت مود مزاح وثوش كلامي مى ركي ريكي كيونكراس كى زيادتى بهت برى ب

- بناب رسول خدامع سے منقول ہے کہ زیادہ مزاح آبرو کھودنیا ہے اورزیادہ منسنا ایمان کا نقصان ہے جموث سے جبرے کی رونق جاتی رہی ہے
- جناب داوُد عليك الم في حفرت سيمان عليك الم كتي باني فرائي - ان بي سع ايك يرشى : اع فرند إ زياده خنده (مبنى) زكرنا ، كراس فیامت کے روز آدی فقر سوتا ہے۔
- · مدیثین آبا ہے: تین چزی خدا کے غضب کی باعث ہوتی ہی شب بداری کے بغیرون کوسونا کی بغیر تعبیب کی بات پر منسامی شکم سیر مور طعام وغيره كمانا ـ
- منابالمجفرصادق عليكلم سيمنقول ب جودنيا ك لہو ولعب میں زبادہ سنسے فہامت کے روز بہنن دوئے گا۔ ا وربہت سے لیسے مجى بي كوعناب اللى اوركنابول كخوف سے دنيامين زياده در تيمين وه قيات کے دن بہت فش ہوں گے۔
- جناب رسالت ما بسلعم نے ارشا دفرایا: مجھے تعبّب ہے کہ جیسے دوزج كاكنش كايفين مدائص سنسى كيوكراتى ہے - ؟ ببت سنسى سے دل مرحانان

 آنجنائ کی اپنی تنسی مرت بستی مک بوتی متی زیاده نه موتی تقی \_ كبى آپْ كے بینے كا دادكى نے نہيں سنى تتى۔ آپُ ایک بینے والے گروہ كی طرف سے موكر كذرے توادشاد فرايا: اے نوكو المبى أميدوں فے اور نيكيوں كى كى نے تم كو دھو كے ميں ڈالا ہے اپنى قبروں كا دھيان كرو يوت سے عرت بيكو قیامت کے دن کی تکلیف کو باد کرور

• جناب المام حبفرصادق عليك المصيدام مصنفول بي خنده كرناا يان كوكونا ہے جیساکہ پانی نمک کو تحلیل کردیتا ہے۔ اور پلا تعبّ کی بات پرخندہ کرنا جہالت

آب نے فرایا: سنسی سے دانت نه نکالو، جبکہ تھارے اعال تخمیں رسواکنے وللے موجود ہیں موت کے شب خون سے نہ کے سکو سگے ۔

بيمر فرمايا: اپنے دوست مزاح اور حجارًا نه كرد مزاح جموثي دشنام ب ا در کبینه وعداوت کا سبب ہے۔

ے الوذر! دوعادی بری بی ۔ (۱) بے محل بنسا۔ رس عبادت من بلا وجرستی و کابلی سے کام لینا۔

و الودر إجب كرانسال كومعلوم ب كرنفس الماره مجمر م رات دن اس قسم كى لغرشين كراتا دستاسي حين كانتيج سوار اوسوس اورخطرات کے اور کچھنہیں بھرانسان ان خطرات کے بیش نظر کسے طرح سنس سكتاب اس كامطلب ينبي كرانسان نرش رو اوركبيره خاطر ای رہے جس سے لوگ متنفر رہی مون کو بیٹیک کشادہ روا ورسبتم رہا چاہیے سكن زياده بتسنان چاسي، نه زياده مراح كرنا چاسي اس بي كرزياده مزاح كرناآ بردكو اورزياده بنسنا ايان كوبرباد كرديتاب- جناب رسول فعاصتی الله علیه واکه و تلم نے ارشا و فرما یا: اے ابوّ فرر!
 درمیبا شدرسیع کی دور کعت نماز فکر کے ساتھ اور عورسے پڑھی موئی ، مہترہے اس نماذے جو تمام شب کھوٹے ہوکہ عفلت ول سے پڑھی ہو۔

• اسے الدِّدْر ! حق بہت گراں اور تلخ ہوناہے اور باطل امر ہاکا اور شیری ہونا ؟ • بسااوقات گوم ی بوکی خواہش نضانی آخدت کی درازم صیدیت کا باعث ہوتی ؟

• آدمی اُس وقت تک دانا در فقهد نبین بن سکتا نا وقتیکه توگون کو اسر تعالی کی عظرت و جلالت کے مقابعے میں منتل اونٹوں کے ندیجھے بھر لینے آپ کی طرف وصیان دے اورسب سے زیادہ خود کو حقید حالنے۔

و لے ابوذر! ایان کی حقیقت کو ندسمجے گا، تاوقتیکہ نرسمجے کہ تمام بوگ دین کے کام میں عاقل ہیں۔

م بنزخص خوشا مرس كرخوس بوتاب حالانكرخ بالحج المرح جانتاب كرج وي التاب مرادة المرادة ا

واضح مو که بید اعتمال دوطرح کی ہے ۔ ایک التبی ہے اوردومری خواب ۔ ایک التبی ہے اوردومری خواب ۔ ایک التبی ہے اوردومری خواب ۔ التبی بیسے کرآ دی لمینے نفع ونقصان کا مالک خداکو سیجے ۔ لوگوں کی برواہ نہ کورے ، عبادت یا کوئی نیک کام کرنے میں خلقت کی طعن تشنیح کی طون اعتمان نہ کرے ، اگر رضائے خدا و رضائے خداکو اعتمان کرے ، اگر رضائے خدا و رضائے خداکو مقدم کرے ، مگر بر رتبہ اُس وفت حاصل بوتا ہے جب کہ عظمت خدادلی برات مال وفت حاصل بوتا ہے جب کہ عظمت خدادلی برات مال

خراب لاپروائ اور مے اعتنائی یہ ہے کہ کہر اور خود لبندی سے لوگوں کو حفیر خوال کر عنوال کر اور خود لبندی سے اوگوں کو حفیر خوال کرنے اور اپنے عیوب سے عافل مونا ہے عبادت کے وقت کسی آدمی کی پرواہ نہ کرسے ایسا سمجھ کرشن شنز کے میں .

حفرت امام حفرصاد ق علی الم فرایا ہے کہ دو گائے دولوں میں گرفتار دنیا میں سنستے ہی رہنے ہیں وہ آخرت میں ردیں گے اور جودنی میں خوب اللی سے رویے دستے ہیں وہ آخرت میں ہندیں گے۔

قدرے مزاح و بہتم جو خوش اخلاقی میں شامل ہے اور دومن کی صفات میں سے ہونا چاہے تاکہ ہرشخص کو مادر بالحقوص مؤنین کو خوش اور مسرور کیا جائے۔

مِثْرُهُ مُهُم

رم تى درعبارت

عبادات میں گسل تعین مستی کرنا منافقوں کی صفات میں سے ہے موکن کو جا ہے کہ وہ عبادات میں ستی نہ کرے بلکرہا دوق وشوق ادر خضوع وخشوع سے بجالانے کی سعی کرے۔

ے حفرت امام حجفرصادق علی الم نے ارث اور فرمایا کہ جب کا رفتہ کا روای کی میں جلدی کرد ایسانہ ہو کہ شیطان مہما دے اور کارخیر انجام ہی نہ پاکے۔

#### عبادت بب دلى توقب

جناب امام جعفرصا دق عدایت بام نے فرمایا : دوعاد توں سے پر سبز کرد-اوّل یکسی کام سے دل تنگ مونا ؛ دومرے ، کا بلی کرنار دل تنگ ہونے سے صبری عادت نہ موگ اور کا بل ہونے سے کوئی حق ادان ہو جناب ا مام مومیٰ کاظم علالت ام سے بسند معتبر منقول ہے کہ جو شخص ہردوز اپنے نفس کا محامسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

بین نیکی دیکے تو خدا سے دعام مانکے کہ نیکی زیادہ مواور اگر گزاہ کیا ہے تو وہ توب واست خفاد کی طرف متوج مہر۔

مناب امیرالمونین علیت المام نے فرایا: پنے نفس سے توت م ماصل کرواور غنیمت جالو، بیاری سے پہلے صحّت کی حالت میں تو منتہ لینے کو بیری وضعیفی سے پہلے طاقت و توان تی کے زمانے کو اور موت سے پہلے زندگی میں توث حاصل کرنے کو۔

جوچیز فیامت کے روز نفع دے اکسے حقیر ندجا آداور اُس روز تکلیفی میں کے دوز نفع دے اُسے حقیر ندجا آداور اُس روز تکلیف میں میں کے خطیعت ندخیال کرو۔ بتخفین جن یا آدل کی خدا نے خبردی ہے وہ چیئم دیر کے مرابر میں ۔ کے مرابر میں ۔

محضرت المحسن علیت الم کو وصیت میں امالونین نے فرمایا:
اے فرزند ! مومن کے لیے تین سامات ہیں ۔ ایک میں اپنے فداسے مناجات
کرتا ہے ۔ دوسری میں اپنے نفس کا حساب کرتا ہے ۔ تبسری میں حلال لذتوں
کے مزے لیتا ہے ۔ اورٹ کرفرا بجالاتا ہے ۔

آپ ہی نے فرماً پائے: جو لفس سے عیوب تلاش کر کے دفع نہ کوے خواسش حرص اس پر غالب ہوجاتی ہے اور نفس کے حساب نہ لینے کی زندگی سے موت بہتر ہے ۔

م حفرت على بن المحيث عليسط الم فر مات بين : ل فرزنر أدم ! " المقتبك لأخود اپنا ناصح اور تيرانفس تيراد عظسے تيرے اعال خيروخوب ك

چوفر مایا جب ابنی طرف رحوع کرے اپنے آپ کو حقر خیال کرے۔ جو آدی کسی صاحبِ حکومت کوالیسے امر سے خوش کرے جو خلاف مرضی ک حق تعالیٰ ہووہ دین خداسے نکل جا تاہیے۔

بو مخلوق کی رضا مدی کے لیے خالق کی نافر مانے ہیں: وہ تحف بے دین ہے
جومخلوق کی رضا مدی کے لیے خالق کی نافر مانی کرے کے
لیے خداکونا راض نہ کرور اورالیسی چیز سے مخلوق کا تقرّب حاصل نہ کروکہ خالق سے
دور سوجا و بتجقیق خدا وربندے کے درمیان نیکی حاصل کرنے اور بدی دور
کرنے کاکوئی وسیلہ نہیں سوائے خداکی اطاعت اور رضا کے ر

ا طاعت ِفدا سرِ طلوب کے لیے کامیابی اور نجات کا فداجد ہے جی تا اللہ اللہ کے عذاب اطاعت کرنے والا اس کے عذاب اطاعت کرنے والا اس کے عذاب سے اپنے آپ کوکسی صورت و تدبیر سے نہیں بچاسکتا ۔ حب اس کے قبر کا حکم ہوگا کہیں بھاگنے کی جگہ ذیلے گا۔

م بیرفره یا: طامت کرنے والوں کی طامت کے خوف سے مذرو خدا تم سے درو خدا تم سے درور کو خدا تم سے درور کا مشرد دور کردھے گا۔

جناب رسالت م اصلعم نے ارشاد فروایا بی کو کو دین میں حق اور د نیا میں عاقل خیال کرنا چاہیے ۔"

 ہونے کوفرائوں مذکرے شکم اوراس کی خوامشات کو، سر اوراس مے مرغوبات بعنی خواہش جاع ولفوا ورلزت زبان کو فاہو میں دکھنے کو نہ محلات اور جوآخرت کی عزت واحرام کا خواہل مواسے جاہیے کہ دنیا کو ترک کرے ۔اگر آؤالیا موجا توضراکی دوستی اور ولایت کا درجہ بالے گا۔

حیاء کے معنی نفس کا متاثر مؤنا ہے ایسے اُمور حن میں قباحت و خسرانی اللہ میر ہوا ورنفس کے زجر و ملامت کا باعث ہو۔ اس کی دوسیس ہیں۔

ایک کمال درجہ کی نیک صفت اور باعث سعادت ہے۔ دوسری کمال نقط جو باعث محرومی اور باعث سعادت ہے۔ دوسری کمال نقط جو باعث محرومی اور بنصیبی ہے۔ صفت نیک اس طرح ہے کہ جب آدمی کو نیک وبدا ورحن و باطل کی تمیز ہوجائے 'اعمال نیک ادر عبادت کو چوڈ نے سے خدا کی نثر م کرے 'گنا ہوں سے ارتکاب سے جن کی قباحت کو شریعت نے نظام کردویا ہے ، حیا کرے ۔ اُمت کے تمام اعمال مردوز جناب رسول خدا اور اُمت معمودی علیم السّلام کے سامنے بیش ہوتے ہیں۔ دو فرشتے اعمال لکھنے کے اُمت موجود رہے ہیں۔ اگر استہ تعمال پردہ میٹا دے آ ممانوں کے تمام طا تک اس کے فعل بدکو دیکھیں اور قبیا مت کے دوز ایک لاکھ چوبیس مزاد بہنے ہول ول وارد تمام مخلوق کے دوبر موجود رہے ہیں اور قبیا مت کے دوز ایک لاکھ چوبیس مزاد بہنے ہول ول

حیار کی دوسری قسم نافص ہے۔ کہ کم عقلی سے کسی نیک کام کو براسمجے
سے اور نہ کرے ۔ اس کا باعث اکثر جہالت ہواکرتی ہے ۔ مثلاً کوئی مشکل مسللہ
منیس آتا اور اس کے پوچھنے سے شرم مسوس کرے ایسی شرم وحیار سعادت ایسی
سے محرومی کا باعث موتی ہے ۔ حن تعالیٰ ادشا د فرما تاہے :

م الله الله الكي المستكفى الرساد روابات المنتقل " و الله الكي المستكفى من المنتقل " الموران المرانا ) و المدالة من الماران المرانا )

قرسیس میرتبه حاصل موتوخون خداکوشعار بنائے عنم واندوہ کالباس بہن لے رائے فرزند آڈم التجھم ناہے ، بھرزندہ مہدناہے ، خداکے سامنے میں کے لیے کھڑا ہوناہے ، نیرے اعمال کی باز برس موگی جواب کے لیے انھی سے تساری کرلے ۔

تت ری کرلے۔ حضرت اوم حجفرصادق علی کے ارزادفر وایا کہ اس سے قبل کہ تموار حداب کیاج انے تم اپنا خود حساب کرلو۔

صحرت رسولِ بقبول الترعليه والموسم كارشاد كراى قدرب الدور إخدا سح كان الأم الترعليه والموسم كارشاد كراى قدرب الما البودر إخدا سح كان م جائة الراي بي توجيد حيث وكوش وزبان افكر وخيال كومعصيت سے باذ دكھواور خداسے حياكر في مطلب بيسے كر الزيوں سے برمزرك اوراعالي بد اورمعاصى كام زبكي نامور سے منع فرايا سے ان كرنے من من فروايا سے ان كرنے من فروايا ميں تو مى من فروايا سے ان كرنے من من فروايا ميں ان كرنے من من فروايا ہے ان كرنے من من فروايا ہے ان كرائيوں من فروايا ہے ان كرنے من من فروايا ہے ان كرنے من من فروايا ہے ان كرائيوں من فروايا ہو كرائيوں من من فروايا ہو كرائيوں من فروايا ہو كرائيوں من كرائيوں من من فروايا ہو كرائيوں من كرائيوں كرائيوں من كرائيوں كرائي

میں تمرم کرے۔ صحفرت الام جعفرصادق علیکتیام کاار تادی قدرہے کہ: سنیں اورا بیان توام ہی جیا ایمان کا اورا بیان حیا کا جز ہیں۔ اگر حیا
سنیں آئی ایمان تھے نہیں "

نهن توای نهی نهن السی س که اگرانسان می وه چارول موجود بول تو زمرین بولی چارخصلتی السی س که اگرانسان می وه چارول موجود بول تو آنشی دوزخ اس پرحزام سے اگر سے پیرتک گناه بول خدا اکونیکول برل دلگا ) دن صداقت دین حیا رسی خوش اخلاقی رسی مشکر.

## حیا اورایمان کی نشریح

معصُّوم في فرمايا : إن الوذِّر إحيا اس كمية بي كرقبرك الذرايي بوسيده

ملال چیزیں جن کوشرلیت نے کردہ فر مایا ہے ، ان کو نہ کھائے ( کردہ کا موں کو کھوں کے در کو کا موں کو جن کی نہ کو میں کو جن کی بیٹنے کو جن کی بیٹنے حوام ہیں ۔ حلال دوزی حاصل کرنا ہی نی ذما نہ بڑا دشوار امرہے ۔ خدا و ند تعالیٰ نے انسان پر حلال دوزی کوفرض قراد دیا ہے ۔

و جناب امام دیفرصادق علایت باس نے فرمایا: جنتی چاہے کرمری دما رتبول مواس کو حلال روزی حاصل کرنا جاہیے.

جناب مام محمد باقرعاليت لام سے منقول ہے . سب سے بہتر خدا

### شكم وفرج وشرم كابول كى حفاظت

کی عبادت یہ ہے کہ انسان اپی سشومگاموں کو حرام سے باک وکھیں۔ ايك خف نے عرض كيا: ياحفرت! ميراهل بهت كمزورب اور روزے مى كم ر کھے جاتے ہیں مگراس کی بہت فکر رمنی ہے کہ تقمہ حلال حال کروں۔ آب في فرايا: عفت شكم وفرج سے بهتركوئى عبادت نہيں بوسكتى جناب رسانت آجلعم ف ارشاد فرایا: سب سے بڑی چیزجس کے سبب میری اُمنت جہتم میں جائے گی۔ دواندر سے خالی چیزی میں لینی شکم دفرج جناب الام جعفر صادق عليك المسلم سيمنقول ب آب نع تجمير فرالی: اے نیم ! نام سید مادے مراہ بہشت میں ہوں کے مگر کیا ہی مراحال ہوگا تمسيد أس حض كاجس كى د إلى برده درى كى جائے كى اور عيب طاہر كيے جائيگے بحم كمية سيمين فع وض كيا: يا حفرت إكبااً بالكي كفيعه كابه هال موكا؟ آت نے فرمایا: بال ، اگراس نے اپنے شکم وفرج کی حف ظنت نہیں کی ہوگی۔ جناب رسالت مآصِلهم نے ارشاد فرمایا کہ" میری اُمّت میں مجھے ان

جناب رسول خداصلع سے منقول ہے کہ حیا دوطرح کی ہے ۔ حیا وعقل اور صیا وحافت ۔ حیا وعقل کا باعث علم دراناتی ہواکرتی ہے اور حیاوحات جہل دنادائی سے بیدا ہوتی ہے ۔

جناب ام معفرصا وق علائت لام في فرها يا جس كى بيشانى تنگ مرد اس كاعلم كم موكاء الم لوكو اعلم حال كرف مين حياء نه كرد -

• جناب رسول خداصلعم نے فرایا: ترکب حیاء تمام عیبوں اور گناه کا باعث سے محیا و دوسم کی موتی ہے۔ ایک کا باعث عقل کی کمزوری اور مجم کی سے موتی ہے۔ دوسری قوت اسلام وایمان ہے۔

حضرت عیسی علائے لام فر ماتے ہیں : جواپنے گھر کے خلوت خانے سی بیل میں بیٹے فالے ایسے کہ بردہ ڈال لے یہ جھیتی جس طرح خدانے اپنے مندول کو روزی تقیم کی ہے اس طرح حیار تقیم کی ہے ۔

اس سے معلوم ہونا ہے کہ بیت الخلامیں جانے والا سریم بارا وال کر جا جائے کہ مخفر ڈھانپ ہے اور نفلاد چنکہ یہ ایک ناپیدریوہ حالت ہے ، مناسب ہے کہ مخفر ڈھانپ ہے اور نفلاد غلاظتِ فا مری کو دیکھ کراپنے باطنی عیبوں اور گنا ہوں کو یاد کرے اور شرمند ہو کہ وہ ان ظامری غلاظتوں سے برتر ہیں ۔ شریعت نے آدابِ خلوت ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ اور علماء آدابِ خلوت ہیں گئے ہیں کہ اس وقت مرد ھانپنا منت ہے ۔ اس سے شرم دحیا ، ظامری غلاظت سے اور دماغ کی حفاظت

ملال دوزی

ادی کو چاہے کر حوام چیزوں کے کھانے پینے سے ا جتناب کرے بلک وہ

کہت ہے کہ اس کا ثواب مجھے خرور ہے گا، کیونکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ۔

" اِتَّ الْحُسَنَاتِ بُیدُ هِبْتِ السَّیِنَاتِ " بیشک نبیاں بُرائیوں کو مطادتی ہی وضرت نے فرمایا : وہ تو لوگوں کا مال خرج کرتاہے اور سے گنا ہے ہے ۔ اور گناہ کس طرح گناہ کومٹا سکتا ہے ۔ جبسا کہ اللہ تعالیٰ ادشاد فرماتا ہے :

" وَفَی مُنَا اللّٰ عَاعِیدُ وَامِنُ عَمَٰ لِ فَجْعَدُ لُنَا کُومَا اللّٰ مَاعِیدُ وَامِن عَمَٰ لِ فَجْعَدُ لُنَا کُومِا اللّٰ مَاعِیدُ وَامِن عَمَٰ لِ فَجُعَدُ لُنَا کُومَا اللّٰ مَاعِیدُ وَامِن عَمَٰ لِ فَجْعَدُ لُنَا کُومِا اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ اللّٰ مَاعِیدُ وَامِن کے دوری میں منتذرکر دہیں گئے ۔ "

اور ہم ان کے نیک اعمال کو ذرّوں میں منتذرکر دہیں گئے ۔ "

کے اعمال بہت نورا فی اور چکراد ہوں سے اللّٰ اللّٰ عَلَا اللّٰ اللّٰ عَلَا اللّٰ عَلَا اللّٰ عَلَا اللّٰ عَلَا اللّٰ عَلَا اللّٰ عَلَا اللّٰ عَلَا اللّٰ اللّٰ

پرمہزررا اکل حرام سے

عذائے حام سے پرمبزرنا واجب مطال ویا کیزہ غذا المترکے نیک، صالح اور برگزیدہ بندوں کی غذاہیہ حال ویا کیزہ غذا المترکے نیک، صالح اور برگزیدہ بندوں کی غذاہیہ حباب امیرالمونین علالت لم کی غذا کے تعتق احتیاط اسی وجسے تھی۔ غذا کوائال وافعال قربت خدایں بڑا دخل ہے۔ اِس لیے بمانسانی کوقت دورے حیوانی کی قوت نون سے ہے اور دوج حیوانی کی قوت نون سے ہے اور دوج حیوانی کی قوت نون سے ہے اور خون غذاہے بیدا شدہ خون اعضاء اور جوارح میں پردیج گالواس سے لہذااگر باک غذاہے بیدا شدہ خون اعضاء اور جوارح میں پردیج گالواس سے لہذا گر باک غذاہے بیدا شدہ خون اعضاء اور جو عیادت کہ لایس کے اور مالی حرام سے غذائے حرام کے ذرایعے سے برن جو عیادت کہ لایس کے اور مالی حرام سے غذائے حرام کے ذرایعے سے برن انسان کی نشو و نیا ہوتی ہے واس کی نماز روزہ کے زکوۃ وغیرہ نامقبول ہیں۔

چیزوں سے زیادہ خون ہے: حرام کمائی و پاکشیدہ خوا مشات کا پور کرنا۔ ریا کاری معود اور الم صرورت قرض یک

جناب ام مجفر صادق علالت للم فرایا: اگرکوئ شخص ناجائز در بع سے مال کائے اوراس سے مج کوجائے اس کے لبیٹ کے جواب یں لا لبیٹ اور سعد یک کے جوابی لاسعد یک کہا جاتا ہے بعینی بتری کوئ خدمت ہماری بارگاہ میں قبول نہیں۔

آپ نے فرمایا: ایک جاعت کے پاس دنیا ملال صورت میں نمودار اور ان ان کوگوں نے ملال کو قبول نہ کیا اور د نیا سے رخصت ہوئے ۔ بھرا کی جاعت پرٹ تب شامل کر کے پیش کیا ' انھوں نے مشتبہ کے لینے سے ان کا دکر دیا ' اور ملال کو مرف کیا ۔ بھر ایک جاعت پرٹ ام اور مشتبہ پیش کیا ۔ اُنھوں نے حرام قبول نہ کیا اور مشتبہ سے گزارہ کیا ۔ بھر دنیا نے حرام صورت سے ایک گردہ کو مال بیش کیا ۔ ان کوگوں نے قبول نہ کیا : ترک کر کے چلے گئے ۔ موکن دنیا سے بقدر ضرورت اپنی حاجت پوری کر نے کے لیے اس قدر لیتا ہے ۔ جیسے کوئی جو کا مرتا ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس قدر لیتا ہے ۔ جیسے کوئی جو کا مرتا ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت مرداد کھانے ۔ موکوں م

جناب امام موی کاظم علائے الم نے فرمایا: مال حرام برصتا نہیں ، اگر برسے میں نواس میں برکت نہیں ہوتی اگر داو خدا میں صرف کیا جائے تو تواب مہیں متاہد ۔ اگر برسے وہ جائے تو توشہ جہتم بنتا ہے۔

بندمعترسماع سے منقول ہے کہتے ہیں کہ جناب امام جفرصاد ق سے میں میں کہ جناب امام جفرصاد ق سے میں نے عض کیا ، جس نے عض کیا ، جس نے علی جس کے کارندوں سے ایک شخص نے مال جس کی کیا ، اور صدر خوب ویتا ہے ، حوالا میں ، اور میں اور میں کارنا ہے ، حج کوجاتا ہے ، اور

وہ مردہ جواپ نطف نامحرم کے رحم میں قرامدے۔ صصرت مرم موٹ کا عمالیات ام نے فرایا ' زنامے پر مہزر کرد کونکہ یہ روندی کو برطرف اور دین کو باط سل کرتاہے۔

ص حفرت الم معفر صدق عليك الم فرمايا ونا كاريس جهة خصلتين بوتى بين دنياوى اور تين أخروى .

و تین دنیاوی برا : چرائ کانورختم بوجاتا ب فقر بوهاتا ب افتار بوهاتا ب ا

فناسے قرب ہوجاتاہے۔

• نین اُخروی یہ ہیں: غضب پروردگاد و درواری حساب البرحتیم

ح جناب دسول خداصلی الشرعلید والم سے ارشاد فرمایا ، مبرے بعد

زناکی کنزت ہوجائے سے مرگ مف جات بھی کنزت سے ہوجائے گ ۔

حواریتین حفرت عینی علیائے ام نے حفرت عینی علیائے اسے

کہا اُلے دمبر کامل اہمیں نفیعت فرمائے ۔

کہا اُلے دمبر کامل اہمیں نفیعت فرمائے ۔

ایک نفر مایک حفرت و گی کیم اسر نے تممیں نصوت فرمانی ہے کہ جوئی قدم نہ کھاؤ امیں نصیحت کرنا ہوں کہ قدم چی جی نہ کھاؤ احفرت ہوسی کے تعمین نصیحت کرتا ہوں کہ زنا کا تعمین نصیحت کرتا ہوں کہ زنا کا تعمیر حجی نہ کرو۔

ے حضرت اوا معفر صادق المرسط الم من مفقل سفر ویا اس مفقل الم من مفقل الم منظم و من الم الم منظم و دراند تقی ایک مرد الم منظم و دراند تقی ایک مود الم منظم و دراند تقی ایک مود کو مطلع کیا کہ جا ترے گھر میں بھی ایک دوز خدا نے اس کے باس مہرت جا تا تھا۔ ایک دوز خدا نے اس کی تربی فعل کر من مرد کو مطلع کیا کہ جا ترے گھر میں بھی ایک شخص تیری عودت سے بہی فعل کر من منابع الم مرد کو مطلع کیا کہ جا تیرے گھر میں بھی ایک شخص تیری عودت سے بہی فعل کر منابع الم

ح جنب رمولی خداصتی الترطیع و الم وستم نے ارت ادفرایا کرچ تخص رمیری امت بی سے ) چارجیزوں سے اجتناب کرے گا اُس پر حبت و اسے میں اس کا ها من موں ۔ (۱) ہوس دنیا ۔ (۲) مولئے نفسل و اوس شہوت شرم گاہ دس شہوت شرم گاہ دس شہوت شرم گاہ دس شہوت شرم گاہ حد حضرت امام حبفر صادت علی سے برگر کرنا ) (۲) شہوت شرم گاہ جد ضعف می جا ہتا ہے کہ اسس کی دعا قبول وستحباب ہواس کو کسب ملال سے روزی حاصل کر کے لقر مولال کھانا جا ہے ۔

شمره بازديم

رناسے احتراز و پرمبزگرنا داجب وللذم ہے۔
کینکہ یہ گنا بان کہ وسے ہے۔ زناکی مختلف اقسام ہیں :۔
زنائے فرج (شرمگاہ سے زناکرنا) زنائے جیثم (ہنھوں نزناکرنا ،حسینوں کی طرف شہوت سے نظر کرنا یا غیر محرم عور لوں کو د بھنا) زنائے گوش ( وہ آوازی سنتاجن سے شہوت گنا ہ پیدا ہوشلا گاناسننا سازوغیرہ سننا نامحرم عورتوں کی آوازش کرلطف حاصل کرنا وغیرہ ) سازوغیرہ سننا نامحرم عورت کو باعقوں سے جھی طرنا وغیرہ ) حفرت امام حقر ما قرعلی سنتا ہم محرم الرعلی ہونے ہیں کے ہوئے مادق میسے منقول ہے کہ کم ہیں وہ لوگ جو زناسے بچے ہوئے ہیں کیس یے کہ زناکی چذ تا ہے میں اور مرتبین انسان دوز قیامت نامحرم کا ) وزید ترین انسان دوز قیامت نامحرم کا ) اور مرتبین انسان دوز قیامت نامحرم کا ) اور مرتبین انسان دوز قیامت

• اورفر مایا جوشخص کسی آزادیا کنیز نامحرم سے زنا کا موقع پائے اور اللہ کے نوف کے سبب اس سے بازرہے اللہ تعالیٰ اس برا تش جہتم کو حرام کردگا اور اسے بہشت عطا فرمائے گا۔ اور اسے بہشت عطا فرمائے گا۔

• اور فرمایا جس نے حسوام دجہ سے عورت کو ہاتھ لگایا ہوگا، قیامت کے روز اس کا ہاتھ گردن میں بندھا ہوگا۔

• اور فرمایا : اگرکسی نامحسرم مورت سے ویش طبعی کی باتیں کی ہوں گی تو سرمان کے عوض اسٹرنعالی ایک ہزار برس میدانِ قبیا مت میں قیدر کھے گا۔

• اور فر مایا: اگر کسی نے نامحسرم پر نظر عمر کر بری نگاہ سے دیکھا ہوگا، آلہ روز قبیا مت اس کی آنکھوں میں الش کی مینجیں لگائی جائیں گی . اور آنکھوں میں آگ جمری جلئے گئی کا وقت کے تا وقت کے تا م خلقت حساب دیے کہ فارغ ہو، بہر حکم ہوگا کہ امس کو جہتم میں واضل کرو۔

ی بوشخص شوم دارعورت سے زناکرے ، روز قیامت ان مرد وں اورعور تو کی نثر مگا ہوں سے چرم وریم سے نامے جاری ہوں کے ، کرجہنم والوں کا پانچو سال کا رامت اس سے بدلو وار موگا ۔

• اور فرمایا : جوشو برداد عورت غروسدم کی طرف نگاه برکرے حدد کا غضب اس برنازل بوناہے اوراس کے نمام اعمال ضائع بھے جائیں گے۔

• جوعورت اپنے شومرے بستر میغیرم دکوهگ دے ، فدا پرلازم ہے کہ اُسے جہتم کی آگ میں جلائے۔

ح خباب المرالمونين علاكت الم في فرمايا ، جوزناكر تلب وه غيط المحمقل وه حلال والدوب.

و حضرت امام جفرصادق عليك الم فارشاد فرماياكم النه مال

جو کھر آدمے ہے ساتھ کر رہاہے۔ شخص پرایشال ناوقت اپنے گریہوٹیا آود کھا کہ ایکشخص اس کھے

ییخص پریشان نا وقت اپنے کمریہ کیالود پھالما بکے علی اس کھے زوم سے ہم محبت ہے وہ فریادی حفرت موئی کی خدمت ہیں بہونیا اورائس فریاد کی حضرت جریل نا زل ہو شا ورفر مایا 'اس سے کہدیں کہ جو جسیاکسی دوسرے کے ساتھ کرتاہے ایک روز ویسا ہی دیکھتا ہے ۔ المذاتم دوسروں کی عفت کا خیال رکھو دوسرے تھا دی عفت کا خیال رکھیں گئے ۔

عذاب زنا واغلام وشخن

جناب رسالت ما صلعم نے ارشاد فرایا کرجب کیل نے مجھے خردی ہے کہ بہشت کی خوصیو ہزارسال کی راومسافت سے سونگھی جاتی ہے ہیکین ماں باپ کا عاق کروہ ' قاطع رحم اور اوڑھا زنا کا راس خوشیوکو نہ سونگھ سکیس گے۔

حدیث میں ہے کہ بیشخص عورت کی دُمری جا نب سے بصورت حسرام جاع کرے یا اغلام کامر تکب ہوروز قبامت خداا سے مردارسے زیادہ گندہ اُسٹائے گا کہ اہلِ محت راس کی بدلج سے سحنت تکلیف میں ہوں گے۔ وہ جہتم میں دہن سل ہوگا اوراس کا کوئی عل قبول نہوگا' اسے ایک تا ابوت میں بند کرکے آبی مینیں رنگائی جا تیں کی دالیے سحنت عذاب میں ہوگا کہ اگراس کی ایک مرک کھا دمیوں کے باس بیجائی جائے توسب اس کی بدلج سے ہلاک ہوجائیں۔

منروا یا بوشخص سمسائے کے گھری نظر بدکرے عورت کے بالوں یاجہم کو بُری نظر سے دیکھے وہ اُن منا فقوں کے ساتھ جہتم میں ڈالا جائے گا جمسلا اول کے پوٹ یدہ کاموں کو فاکش کرے ، وہ دنیا سے نہ جائے گا جبتک کہ اُس کے عیوب فاکش درموجا تیں۔

ا الما من المعنى كرو تاكم تمارى اولاد تمار الماس المن كر الماري ا نامح مسے زنانہ کروا تاکہ تھاری عورت سے بھی کوئی زنا نہ کرے لا ولدالزناك تين علامتين بن يه

را، أذاريساني خلائق ، رمى مشتاق زنا رم بغض اللبيت إ ے جناب رسول خداصل الشعليدوال وقم كارش در كاوى على كمج رجزي باعث بربادی ہیں۔ ۱۰ خیانت ۲۰ چوری ۱۳۰ شراب خوری ۱

نيزآت نے ارشاد فرمايا كرش معرج ميں نے كچ عور توں كو بيتانوں سے اٹھا ہوا دیکھا ؛ جربل سے علوم ہواکہ یہ وہ عورتی ہی جنول نے زماسے اولادىيداك ادركيف شومركى بتداكرور تتمين نسريك كيا-

نیزارت دفرمایا که اگر کسی نے میسائی مجوسی بہودی یامسلمان سے زناكيا خواه كيسا بى عديرو، وه جنت كى خوشبوهى مدسونته كا. وراكر كوفت معنص فرم عورت یا کیز برقدرت رکفت ہواور خوب ابی سے بڑے کام (زن) كامرتكب مدمولو ضاونه عالم اس كے جد كن وجش ديت اور و ضل باشت فرمان ہے اور اگر عورت تھی زن پر رف مندم و تووہ تھی نشر مکی گناہ ہے ورنه حرف مردی

ے حفرت اوم حفر صادق علي الله في ارشد فرمايك اغلام كرمت زناسے زیدہ ہے اس سے کہ فراوندِ عالم نے اغلام کی سے اس قوم لو ہ کو

تبه وبالا (بعن لورى لبتى كالخشيك كرمرباد) كرديا . جناب رسالت ما صلع في ارشاد قرما يا: جوشخص اغلام كري تو روز قبابت ناباک اُسطے گا، دنیا کا بان اسے باک نہیں کرسکتا۔ خداس بر

معنت كرتاب اورغضب مي كرفتار موتاب اورجهتم اس كے ليے برى بازگتنے ه جناب امام حجفرها دق علايت لام فرانيس : حب ايك مرد دوسرے مردکی بیشت پراغلام کے لیے جا آلہے تواس وقت عرمش المی لمرز جأناب اوراغلام كرف والحكو روز تبامت الشرتعالي جبتم كوكل يرقيد كرك كاس وقتيك تمام خلق حساب سے فارغ بور بھراس جہتم س والا جاكا اورسرطیقے کا عذاب باکرسب سے نچلے طبقے بن پہنچے گا، بھرواں سے بھی

· جناب البرالمؤين عالية الم نے فرمایا: لواطم كے معنى بين دُبر کے اندرمبانشرت کرنا۔ اور میرکام خدا کے نزدیک کفرہے۔

• جناب ا مام محرّ باقرعاليت لام نے فرمایا: خداورنب عالم فرا اہے قسم ہے مجھے اپنی عزّت وحلال کی کر بہشت میں حریروا سترق بر مزمیھے كا وه تحف جس كى دُرِمي جاع كيا گياہے.

• بخاب امام حجفر صادق علايت لام مص منقول س كرقياريك روزوه عورتس جنحو سنعت كياب الساحال من لائى جائس كى كرأن كا لباس آتش کا بھوگا یا تشکی جا دری سرمایوراگ کاستون ان کے امدر داخل كياجات كا اوروه جبتم من دالى جائيس كى \_

حفاظت النان کاعضاء وجارت بن سب زیاده

# بال بخوم ربخم اول)

فضيات دُعارين او افضل عبدات اورمهل ترين راه قربت الني دعام (منجت مجيد دُعام المتعلق بوتى م) طريقة رُع ، جو أئمة الا مرن عسمنقول ب ده يه ب كه بعدادات فرائض ومسنونات مشغول دُعار بيفرع مناجات دس

مَانِي عالمين نے فود فرد ياہے كہ فجے بكارو (دُعرب مُكو) ميں جواب دوں گا ( قبول کرول گا )جو لوگ دعار ورمناجات کے قائلے بى بنى بوت وه ليقنياً مستكرين بى سے بى اوران كى قيام كاه جنم اسان اگر جاہے کہوہ ضراکولیکارے اور اسٹرس کوجواب دے تواس کو بھی شرکے احکام پیمل کن خروری ہے۔

و حفرت اه م حفرص دق عندات م في ميسر سافر مايات ميسر دی کرواورم کا موج تقدیمی ہے وہی ہوگا۔ کے کیوہ قادر طال م اوردگا، تقريركوبرل دين وال ب-

و حفرت الم محرّ ما قر عليك للم ف فر ما يا كرسب سي بهرعب دت

ك ه ا در عاصى كى محرك أ خصب يهي نفس أ ما ره كوجه كاكركناه كبيره ما صغيره يراً ماده كرق ب- نامحرم برنگاه كرنالو دام بي سيكن نامح م كے علاده دنيكى وه الشيد حن كى شرليت مين مما تعت ب ال يرهي سكاه كرن منع ب جولوگ مفاظت بنیس كرت وه كتفرى عابد و زابر بول ان ك دع قبول بني بوتى يم قبوليت وع كم مقعد كوتن ركم بي بيان كرتي . جناب الم حجفر صادق عليك الم سي سي في بوجها: ياحفر

آپ نفرایا جودل خداکی یادسے خالی ہوتے ہیں خدااُن میں غیری حبت

جناب رسالت أصلعم فارشاد فرطاع:" بجد اور برسيز كرد اميرون مے اواکوں کی صحبت سے کہان کی خربی اورفساد ذبارہ ہے اُن اواکیوں کی خرابی اورفساد مصح بردے میں ہوتی ہیں ۔

• جناب الم مجفر صادق عللي الم في فرمايا : نظر ايك زمر آلوده ترب شیطان کے تروں یں سے رہو عض فون خدا کے سبب نظر حسرام سے اجتناب كرے ، خدا وندعالمين اسے لڏت ايان ورزق عطافر مانا ہے ۔

ح حفرت ۱۰ م حبفرصد دق عسریت با منه رشاد فر مایه متن جزیر محافرظ انسان بهی : ۱۰ وقت نزول بهلا دُمار کرنا (۲۰ وقت نزول بهلا دُمار کرنا (۲۰ وقت نزول بهلا دُمار کرنا (۲۰ وقت نفوار لبعد گناه .
(۳) منعمت مناوندی پرشکر اواکرنا .

بچم دو ميم آداب دُعَاه

دُعا، ق صنی الی جات کی درگاہ میں عرض نیاز کرنا اور اپنی حاجت طلب کرنا ہے اس نے ضروری ہے کہ معنی دُع ور سیاز کرنا اور اپنی حاجت طلب کرنا ہے اس نے ضروری ہے کہ معنی دُع واقعیت ہوا ورسی کے مضور قلب سے حالیہ ہوا ورکم زکم دع میں وہ طراحے آوا ختیا رکرے جولوگوں کے سامنے طالب حاجت ہیں اختیار کیا جا آہے۔

انسان اگر کسی استرکے بندے کے پس اپنی حاجت ببکرجاتا ہے توان باقوں کا بی ظار کھتا ہے۔ اوّل یہ کم جو کچھ کہتا ہے سمجھ کر کہتا ہے کہ وہ کی کہر رہ ہے۔ اور دل میں مجی دہی بات ہوتی ہے جس کا ذبان سے اظہار مہور ہا ہے۔ لہٰذا جب خداوندی لم سے دُعاء کری توسمھ کر کیا کریں ت کہ خود دعا کرنے والے کوا بی حاجت کا علم ہو کہ وہ استرسے کس جیز کا سوال کر رہ ہے اور دل میں مجی دہی خیال ہوجس کا طالب ہے۔ کیونکم :

جناب امير لمومنين عميك است ارشاد فرماياكة غافل دلك وعافد قبول نهي فرماتا ين المذاول مع وعدر كرو ودل كوفدا كي طون متوجد

دُعارہ ہے اورسب سے برام شمن فداوہ ہے جو تکبر کرے عبدت الی سے
اور جو تخص دعاء مانگناہے اور مناجات بیان کرتارہ اسے اس کی دُع رهزور
قبول ہوتی ہے جو دروازہ کھٹکھٹ تارہ باس کے لیے دروازہ کھول بھی
جا تاہیے۔

ے جنب میر ایمنین علالت م کاارشاد ہے کم عبوب ترین عمل خدا کے

نردیک دُعاً مہے۔

ح جناب رسولِ فراصل الشرعلیہ والہ وسلم نے ارشاد فرایا۔

ر دُعی رمون کی تلوارہ کشن برغ لب نے کے لیے اور دین کاسون

ہے جس سے دین کی عمارت سحکم ہوتی ہے اور آسمانوں اور زمین کو منور

کر فروالی ہے۔

معض البرالمؤنين عليك م نے ارشا دفر ما يا كر بال وُل كى توجول كوردكرو دعاء كے ذريع سے استقب ل كر بلاآئے ، ورفر ما يا كر بلا مؤن كى طرف تيز تر تى ہے ، س بي في سے جو بہاڑ سے زمين كى طرف آتا ہے ۔
الله وقت ميں مومن كے بيے سو لئے دُيّ ركے كو كى چيز محافظ تہيں . نبذ دُعار كرو تاكر رقب بلا ہو۔

• چوتے - استجابت دعا کی ایک تمرط کمال معرفت بھی ہے بعیی جس قدر معرفت بھی ہے بعیی جس قدر معرفت بھی ہوگی۔ جس قدر معرفت دعا لیا تھی ہوگی۔ سے حضرت الم موسی کا ظاملی کی الم سے کسی نے سوال کیا ایس کرول سم معا مانگتے ہیں مگر تبول نہیں ہوتی ۔

آپ نے رف دفر مایا 'تم اکس کو پہچنتے می ہجر سے مانگے ہو؟

پنجوں - شرط ، ستج بت دعاس سی کی درگاہ یں کی ح وزاری استرہ جس قدراُس کی طعیم ترین بارگاہ یں انتشاری وع بردی دکھلائے گا اُستی وہ ذیارہ اور متوج ہوگا۔

چن کخش ان دیا کے سدمنے جس فدرے جزی وانکساری دکھلاؤگے اُس کی توقیر بھتی جائے گا۔

بھیٹی سے دواری ہے ۔ اس کے دوری کو کا محنی رکھنا فروری ہے ۔ اس کے دوری موری خیبہ دی مانگنے کو زیادہ لب داورا کر عاجزی وابحساری سے نود کو عامی و گنہ کارخیال کرتا ہوتو دوسروں کے سامقد دعا مانگن برا مہت ہے کو نکر حفرت امام حجز صدت علی سے لام کا ارف درگرای قدر ہے کہ اگر چالیس ادمی جمع ہو کہ دعا کری قوائ کی دعا بھتی مستج ب ہوگ ، فرما یا میرے پروعیل قدر جب دکھا منگلت تھے تو اکر و بیشتر اہل وعیال کو جمع فرماتے تھے خود دُعا مانگتے اوروہ آئین کہتے تھے

سالوں شرطاب بی بت رکامیں وقت کو مرادفل ہے چنا کچہ حفرت، محقوصادق علیات الم فرور حفرت کو مرادفات میں دعا مانگو، طرور قبول ہوگی ۔ اندھی کے وقت ، بارش کے وقت ، جنگ کے وقت ، مومن کے قتل کے وقت ، رجب اس کے خون کا بہلا قطوہ زمین پرارے ) اورود شہید ہو۔ قتل کے وقت ۔ رجب اس کے خون کا بہلا قطوہ زمین پرارے ) اورود شہید ہو۔

رکھواور پہلقین کرلوکہ دی حرور قبول ہوگی۔

دوسرے یہ کرجب انسان کسی تخص سے شکل کے وقت مدد چاہا ہے ہو فروری ہے کہ وہ اس کو پہنے سے جات ہوا کسی خدمت میں پہنے سے ترج رب بر مدا جب خداسے کسی شکل میں حالب امراد ہو توف درت ہے کہ پہنے سے اسس کی عط کردہ نعموں پرٹ کر گزار ہوئے رہے ہو اسس کی عط کردہ نعموں پرٹ کر گزار ہوئے رہے ہو

ے حفرت اہام حبق صادق علی سے اس کے خرمای کہ جوشف جہت ہے کہ خدامشکل کے وقت اس کی مدوفرہ ک اُس کوچاہے کہ بلا کے وارد ہونے سے قبل ہی اُس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا کرے (س کی بارگاہ میں ایک جنبی کی حیث بندے سے دعا ، نگا کرے)

ے ایک خص نے حفرت امام حفوص دق علی کتے ام سے سوال کیا کہ خوار ما تاہے کہ دی کر دمیں قبول کروں گا ، محدسے مانگر میں عط کروں گا اسکان میم دعا کرتے ہیں اور مستجاب نہیں ہوتی۔

آپ نے ارشاد فروریا 'جو کھیا سرسے تم نے عہد کیا تھا اس کو مجی دفا کیا ہے ۔ کہا تھا اس کو مجی دفا کہا ہے یا تہد لویا کہا ہے یا تہد لویا کہا ہے یہ کہد لویا کہا ہے گرنہیں کیا ہے تو بھر وہ تمصاری مطلوبہ چرکیوں دے ۔

تیبرے یہ کراگر میمس شخص سے طالب امراد ہوں آواس کی بڑی خدمت کرتے ہیں مرطر لیفے سے اُس کو راضی اورخوشنود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ای طرح درگاہ اِندوی میں جس کی خدمات زیادہ ہیں اُس کی حاجات بھی جلد لوری ہوتی ہی حدرگاہ اِندوی ہی خدمقر مان بارگاہ الہٰی دعا لیقینی قبول ہوتی ہے ،ورقبولیت دعا لیقینی شرط ہی اکلِ حلال اور صدق مقال ہے۔ (الترکی خدمت کے ساتھ کے دوشر رکھ حلال کی دوری اور سے لولنا بھی ضروری ہیں۔)

اگردها کے وقت انکھول سے انسوببردہ ہوں یا کم از کم ایک قطرہ ہی آنسوکا اسکھ سے کل آئے لا دہ کے قبول ہونے میں کوئی شکر نہیں ۔

حضرت ام حفرصادق علیات دہ میں ارشاد فرمان کو مقرب ترین برندہ فدا وہ ہے جب میں معبود حالت بحدہ بی ہوادر گرمای ہواور اگربزہ دعا کے قبول ہونے سے نا اُمید ہوگی ہوتو وہ اپنے دولوں ہوتھ اُسمان کی طرف اس طرح مبند کرے جیے کسی کے سامنے وست طلب عاجزی سے بڑھایا جانے اس طرح مبند کرے جیے کسی کے سامنے وست طلب عاجزی سے بڑھایا جانے وہ اس طرح مبند کرے جیے کسی کے سامنے وست طلب عاجزی سے بڑھایا جانے کہ کوئی فقرار ومساکین وغیرہ پرصرق کے سامنے دیا میں سے کہ فقرار ومساکین وغیرہ پرصرق کے سامنے دیا میں ہے کہ فقرار ومساکین وغیرہ پرصرق کے سامنے دیا میں ہے کہ فقرار ومساکین وغیرہ پرصرق کے سامنے دیا میں ہے کہ فقرار ومساکین وغیرہ پرصرق کے سامنے دیا میں ہے کہ فقرار ومساکین وغیرہ پرصرق کرے کہا کہ فادم ودر مان ہیں ۔

ان کی مثال اس طرح ہے کو پاکسی بادشاہ تک پہردنجنے اور صبت روائی کے بیےائس کے دربانوں اور خادموں کوخوش کیا جسٹے تاکہ وہ جلدا رجلہ بادک اہ سے ملاقات مجی کرادی اور طلب صاحت میں مردکریں ۔

وسوس شرط قبولیت دعا بی ہے ہے کہ دوسروں کی حاجت کو اپنی حاجت کو اپنی حاجت کو اپنی حاجت کو کی حاجت کو اپنی حاجت و دع کا ورسیلہ بنانا۔ لیعنی اگر کوئی شخص اپنی حاجت کے اور دوسروں کی حاجت کو مپیشیں کریم پہلے دکھے اور لجدیں اپنی حاجت طلب کرے آو وہ کریم ان کی حاجات کے ساتھ اِس کی دعا وحاجت کھی قبول قرب لیت ہے کہ بیٹی خص دوسروں کے لیے جمجہ کی قبول قرب لیت ہے کہ بیٹی خص دوسروں کے لیے جمجہ کی آیا ہے تو میں اس کی تما بھی لیوری کرتا ہوں۔

م بنی بخیرجناب رسول خواصلی الله علیه دا که دستم فے اور دفره و که جب دعا کر و دو ایک در تاکه جدد دعا کر و در تاکه جدد دعا کر و در تاکه جدد دعا کر در تاکه جدد دعا کرد دیا که جدد دعا کرد دیا کہ جدد تاکہ جدد دعا کرد دیا گئے۔

ے حفرت اوم حفرف دق علیات لام کا ارش در کرای ہے کہ جھی جائیں ۔

ے جناب امیر المونین علی سے ارشاد فرمایا ' جاروقت دعاکے لیے مخصوص ہیں۔ (۱) قرآن کی تلادت کے وقت (۲) اذان کے وقت رسی مضرب میں مشت کی جنگ بعینی رسی مضرب موجب وہ جنگ اسٹر کے لیے لڑی جائے اور تسل ہے والے سنہ دیول۔

ے جنب رسول خراصلی الترعلیہ درکہ وسلم نے ارشاد فرفایا سب سے بہر وقت دعا مانگنے کا وقت سحرہے۔ (صح کا وقت)

حضرت امام محمر ما جُرَ عليك للم في فرما يا دعا ما نكو ـ لوتت سخوبل طلوع آفت به يده وقت به كرجب در مائ آسمان كور عاجت بي ـ روزى تقت مي مرقب اور عظيم حاجات قبول موتى بي ـ روزى تقت مي مرقب اور عظيم حاجات قبول موتى بي ـ

حباب امیرالمومنین علیات الم منفریا ، اگرکون پنی ردردگار ماجت طلب کرے تو بین وقت بہتر ہیں۔ روز جمعہ (بعد خِطیهٔ جمع الدن انکے ماجت طلب کرے تو بین وقت بہتر ہیں۔ روز جمعہ (بعد خِطیهٔ جمع الدن انکے تیرون کرنے سے قبل) وقت زوالی شمس ، وقت طلوع شمس ۔ (مردون و حفرت اوم زین ابعابری علیات الم میں منقول ہے کہ جن فی طفیم اسلام مند علیمہ نے بیرگر می خیاب رمول مقبول میں منظیمہ و آلدو ہم سے من کہ روز حمیم ایک ساعت ہے قرویا کہ جب نصف آفتا ہے فوب ہوجئے کے بیارسول اللہ وہ کون می ساعت ہے قرویا کہ جب نصف آفتا ہے فوب ہوجئے کے بیارسول اللہ وہ کون میں ساعت ہے قرویا کہ جب نصف آفتا ہے فوب ہوجئے کے بیارسول اللہ وہ کون میں ساعت ہے قرویا کہ جب نصف آفتا ہے فوب ہوجئے کے بیارسول اللہ وہ کون میں علیات لام نے فرویا کہ جب نصف کے درواز دوالی میں اور رحمت الی نیزل ہونے لگئی ہے اس وقت دی وہ نگ فوب ہے ۔ ہیں اور رحمت الی نیزل ہونے لگئی ہے اس وقت دی وہ نگ فوب ہے ۔

· المُعُونِ شرط قبوليت دعا ين تفرع زاري والساري ب

دردد جیج تاکیتم ری دعا عبدادر هنرور قبول مورد درود محرد آل محرر برخروری شرط ہے تبولیت دع کینے کیو بخدا کر کوئی شخف کسی بادشاہ کے حضور اپنے ہے حاجت لی کرم آب تو مقر بال بادشاہ کوکوئی تحفید شرک است کہ بادشہ مصاحب اسکی سفارش کردی یا اگر کوئی بادش ہا مجوب خاص ہے تو ہیے سُ کوخوش کی جا تاکہ بادشاہ یہ دیج کرخوش ہو۔

• فرمایا: جب اپنے بیغیمر کانام مُنو تو بہت دُرود باہو کیونکہ جو ایک بار دُرود بھیجتا ہے فداک صلواۃ کے باعث تمام مخلوقات امُس پر دُرود بھیجتی ہیں اسب جاہل اور برنصیب سے وہ جو تخص اس سے غافل درسے۔ فدا ورسول اور اہل بیت امس سے بیزار ہیں۔

ایک دوایت میں ہے کہ اعمال کی ترازو میں کوئی علی دُرود سے زیادہ وزنی نہ ہوگا ۔ فیامت کے روز بندوں کے اعمال تو لے جائیں گے ۔ بلکے ہونے کے سبب پائد اُٹھا دہے گا ، تب آنحفرت وہ دُرود جو آپ رہمیے گیا ہوگا اس پیلے میں رکھ دیں گے تو وہ وزنی ہو کہ بہت جھک جائے گا۔ اس پیلے میں رکھ دیں گے تو وہ وزنی ہو کہ بہت جھک جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہا کہ جیرے کو آتش جہتم سے بچانا جائے ۔

مونوں کومقدم رکھے اوران کے واسط دی کرے اس کی دے بھی خروربول ساگ

ہوں۔ ص جناب رسولِ فراصلی اللہ علیہ و الہو تم کا ارش دِگری ہے کہ کوئی دعام اتنی جلد قبول نہیں ہوتی جتی جلد غائب کی دعا غائب کے وسط کو جئے ۔ صرت ام محمر یا قرعلیٰ لیسے لام کا ارشاد گرام ہے کہ متب برین عا اس مون کی ہے جو مون غائب کے لیے دُعاکرے ۔

حنب رسول فراصلی الترعلیہ والم وقع کا ارش دِگری ہے کہ جوشخص مومنین و مومن مذکے واسطے دُعاکر تلہ تو خداوندہ کم بجننے مومن و مومن ت گذر گئے ہیں اور حس قدر آنے والے ہی اول سے آخر تک اُن کے عداد وشم کے بقدرائی کی حاجات برل آ ہے ۔ اور گزئی کے عمل اس کو مہتم کی طرف نے جہتے ہیں وتمام مومنین اور مومنات کی ارداح فریاد کرتی ہیں کہ پالنے ولے یہ توسیم رہے واسطے دی میں کی کرتا تھا اسے خش دے ۔ تو خدو در عالم اسس کو مخبش دیے ۔ تو خدو در عالم اسس کو مخبش دیے۔ وخد و در عالم اسس کو مخبش دیے۔ اور داخل میشن قرماد میتا ہے۔

حفرت الم حفر معرف وقر على المرتبط المرتبي المرتم يدي ست موكم المرتبط المرتبط

ك : حب حجينك آئ تويركي، الحدّ مُدُ يِتْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَ الْعُلَمِينَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

• دوسری روایت میں ہے جو کوئی چیبنک کی آواز سُنے تو وہ مندرجہ بالا حسد اور دُرود پڑھے۔ تواٹسے مجھی دانتوں کا دردیاآنکو کا درد اور تکلیف نہیں ہوتی۔

• جناب دسالت ما بسل الترمليه والهرسلم في ارشاد فرمايا ، بوشخص مجوم إلورميري آل پر دُرود من مجيع وه مركز بهرشت كى بوانه مونگه لا المورميري آل پر عُرود من مجيع وه مركز بهرشت كى بوانه مونگه لا المود كه بهرخي تي ب

بحرفرایا : بوشخص مجھ پراور میری آل پر دُرود بھیجے تو آسمان کے دروازے اُس کے لیے کھل جانے ہیں اور فرنستے اُس پرستر باد دُرود بھیجے ہیں اگردہ گندگاد موتواس کے تام گناہ جھڑ جانے ہیں جس طرح موسم خزاں ہیں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ اسٹرتعالی ارشاد فریا آیا ہے اے میرے بندے سعد کُیْک میں نے بیری دعار قبول فرمائی اور تیری اعانت کروں گا مجرفر شتوں کو حکم میں نے بیری دعار قبول فرمائی اور تیری اعانت کروں گا مجرفر شتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے پرستر بار دُرود دہھیج و کم سات مرنبہ دُرود بہنجاہے۔

پھر آنخفرت نے ارشاد فرمایا: اگر مجم بہکوئی در ود بھی اور میرے اہل بٹیت پر نہ بھیج تواس کے درود کے لیے آسمان پر سات پر کو حاکل ہوجاتے ہیں اور حق تعالی ارشاد فرما گلہ لا لبتیاے ولا سعد یا کے بعنی: تیری دعا فیول نہیں اور نہ تیری مدد محرول گا۔

اور ارشاد فرما تلہے کہ اے بیرے فرشنو! اس کی دعار آسمان پر نہ اے دو ، تاوقلیکہ درود میں میرے بیغیر کے اہل بیٹ کوشا مل نزکر اللہ اور میں میرے بیغیر کے اہل بیٹ کوشا مل نزکر مواور مجم

ہوتو صحی نازے بعد سوم تب درود بٹر جا کرو۔ جوشخص جعد کے روز سوم تنبہ درود بٹر سے انتر تعالیٰ اس کی سا

عاجتیں لوری فرمائے گاتین دنیا کی اورسین آخرت کے۔

جناب الم معفر صادق علی است الم عند منت معد که است می که شب معد که آسمان سے ملا تک ناول مو تے ہیں کہ شب معد کو اسمان سے ملائک متاب اور نقر فی لوح ان کے امتوں میں ہوتی ہے ہج علی بغیر ورُدود کے ہو تو دوزِ مِثنب تک اُسے نہیں لکتے رہیں چا ہے کہ شب روز حجد میں زیادہ دُرود راج میں ۔ اور فرما یا بھنت موکدہ سے کہ دوزِ حجد میں زیادہ دُرود راج میں اور باتی دنوں میں مرروز سوم شب ہے۔

وحرت امام على فقى عليك الم فرما في بن كه فرا وند تعالى في حضرت امام على فقى عليك المنظر والما كيونكر آب محمر والم محمر بر حضرت امراميم عليك المحمر والمناف على المنظرة سے دُرود بر مصفح شف ...

حفرت الم جعفر مادق فرات من كرج اس طرح ورود برع : صَلُواتُ الله عَلَيْهِ وَصَلُواتُ مَلَا يُكَتِ وَا نَبُينا مِهِ وَ رُسُلِهِ وَجَمِيْعِ خَلْقِهِ عَلَى هُ مَنَا يَكُتِ وَا نَبُنا مِهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ وَ رَحْمَةُ الله وَ بَرَكَ الله وَ تَوْت م عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ وَ رَحْمَةُ الله وَ بَرَكَ الله وَ تَرْدَى الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله مقتر صديث ين واردموا بي كرحب نام ديول والإرسول

عرم التجابت دعاء المصمطن نه الناسة بندون كيوكر قبولبت دع كاوعده فرمايب السلي بيسوال بيد بوتب كلعف دُع كيل كيول قبول منبي بتوس اس كي چندوجوه بي

را) کیزگروه کل کاکارسازے علم سے حکیم طلق سے سزام کام یہ السلى حكمت اورمسلحت شرطب اكرمصنحت اجازت دے كى تو دعبده بورا ہوگا۔ مشل کی کرم تخص سے کوئی کیے کہ یہ سانپ میرے ہا تقد میں مدیکیے یا یر زمر کاشیشی مجے دریکے تاکمیں کوکھالوں اور بین جا نتا ہوک سانے کے کائے اورزبرکے کھنے سے کیا ٹانت م تب ہوں کے توالیی صورت میں کم م کا عط بذكرنا بى بېتر ب بدكوم كن ظلم بوكار اى حرح بعض لوك فداسے اس ہے تم کی جیزوں کا سورل کرتے ہیں جوران کے لیے لقص ال دہ تابت ہول کی لیکن وہ ال كے نقص نات سے واقع نہيں۔ وه حكيم و خبرال جيزوں كے نقص بات سے واقف موتے ہوئے بہ کھے مکن ہے کہ ود جزی ان کو دیدے۔ اگرکو فی تحق کے کہ جب یہ بات ہے تو دعا کی کیا حزورت ہے۔ فدا بندے کے واسع بو مناسب اورمہزر بھتا ہے وہ نود دیتا ہے۔ جواب اس کا بہ ہدور سے تعلق امور خداور تری ترقیم کے

پراورمیرے المی بٹیت بر درودنہ بھیجے اس کے گناہ نہ بخنے جائیں گے اور وه خدا کی رحمت سے دور رہے گا۔

ایک اورمقام برآت نے ارشا دفرمایا: سب سے زیادہ بخیل اور بر وہ آدمی ہے کہ میرا ذکر اُس کے سامنے سو اور وہ مجھ میر درور نہ بھیے۔

اورفرها ويتحض مجمر درود عبينا بحول جائے اس نے بہشت كا

مالک جہنی سے روایت ہے کہمیں نے امام جعفرصا وق علا استعلام کی خدمت سی ایک محول میش کیا۔ آئے نے لیکرسونگھا اور انکھوں سے لگایا اور فرمایا جِ تَفْ يَعِولُ ليكرسونكَ اور آنكون سے دكائے اور محمد وال محمد عليم السّلام ير درود بهيج الوأس ميول كومات سي حيار فيه يائے كاكداس كي خشش موجا كى ـ و حفرت الم معفرصادق علايك الم في فرما يا جو تحف سومرتبه دُرود بھی اُس کی ما جت صرور قبول ہوگی۔

م جنب رسول خداصتی التر عديد وآلم وسلم نے ارشا دفر ما با جو تفل عجی ر دز جمع سوم تبه مجه پر دُرود بيج فراس كى سا عقاما جنس إورى كرتا ہے -تين دنيادي اورمين ديني -

سنت او کده ہے کہ موان جمعہ کے دور وشب میں ہزار مرتب

دُرود بھیجے۔ صفرت امام رض علیات لام نے فرمایا کہ جنف لیے گنا ہول کا كَفَّارِهِ وبينے برِقا در ماہو وہ فحرٌ وآل فحرٌ بركٹرت سے دُرود بھيجے تا كما أس کے نمام گناہ بخشے جانیں جوشخص وقت عطسہ ( چھینک) حمدخداور دُرود راطيعه و مجمع امراض دندن ور دردستم وغيره مي مثل نه مولاً-

### تا جيرفبوليت دعائك اسباب

- بدرمج منقول ب كراجمدين الى نفر في جناب المام رضاعاليك المرك فدمت من وض كيا: ياحفرت! الله سے دعاء کرتے ہوئے گتے ہی سال گذرگئے گرمیری دعارقبول نہیں ہوئی۔ اس ناخيرك بإعث سيمير ولي شبديدا بوكيا-

حفرت في ذايا: لي احمد إلى ين دل كوشيطاني دسوس سي ياك ركه، وسي تجع خداكى رحمت سے ناامتيد كزماہ . ميرے جد بزرگوا دا ام محتر باقر شي فرمایا : مومن کولازم سے کرمس طرح تکلیف ومصیبت کے وقت دعاء کراہے آرام دراحت کے وقت بھی اسی طرح دعا رکرتا دہے جب امید برائے وعا كوكم ذكرے "أكنا مرجات -كيونكه خدا كے نزويك دعام كا مرتب ببت بزرگ مع تجھے لازم ہے كتنسگى اور بلاك ونت مبركرے عدال نفے ضراسے طلب كرے، مسلم رحم مي كونا ي دكرے وكوں كے ارا أن جمكرم إور عداوت سے برسمین درے یتجفیق اہم اہل سیت ملاب دکھتے ہی اس محض سے جو تم سے قطع تعلق کرنا چاہے ، اورجو ہمارے سائف بدی کرے ہم اس کے عوض نيكى كر في إنسم ب خداكى اس كاانجام مم الجمّا د بيقة من يجدك معلوم سوكراكركوني دولت منركسي كوكيدد الواس محتاج كواس كابهت خیال موجاتے گا "ناکہ اورزیادہ دے ، بلکہ اس کے خیال میں ضراک بھول جائے گا۔ خدا تعالی جس بندے کو نعتیں عطافہ کے حروراس کا خیال ہونا جاميع اكونكران نعتول كيساته ببت سع حقوق فداني اس برداجب كرديهي واكرخيال مذكر عاكاتواندليث بي كرحقوق ادامذكر في سع غرور اور سرکتی میں گرفتار موجات ہیں ۔ رں بعض وہ ہیں جن کو خداو نرعالم بغیرطلب عطافر مادیتا ہے۔ رمى لعبض وه مي جوطلب كرنے يرجى عط بنيس بوتے ـ رس لعض وه برجن كى طلب مين دعاكرني برق ب-

ادركيز كمبنده ابن عقل سے ال المور كے مواقع خود نہي تجور كتا لبذا برام کے بیے اُس کو دعا مانگنے کی حزورت ہے۔ اس لیے کہ دعا کا منگنا

ت ہے۔ دوسری وجربیر ہے کہ ہر چیز کی کچیشرالط ہوتی ہی بشال اگر کہا جا كرنمازير عفي سے نمازى كي مشش و ففرت ہوتى ہے۔ توسیح ہے مرماز كے بھى كچھ شرائط ہیں۔ اگر افغر و صوكے ہوئے كاز مراح ل جائے تو كجنت ش کے لیے کافی منہیں صل انکر نمازی سے فہشش کا وعدہ کیا گیاہے اسی طرح دُعا کے لیے می کچھ شرال عالی جب تک وہ شرال طالعی عجز وا نکساری ا كريه وزارى و خدار شناسى (معرفت خدا) عبادت و تركب معاصى اكل علال و صدق مقال رسی بولن وغیره لپری نبول وعا کید قبول سولتی ہے۔ لہذا وعدہ خذا کے ایفا کے لیے ان شرائط کو بجالانا ہوگا۔

تسرى ومريب كراسترتعالى جامتاب كردعاتا خرس قبول کی جائے۔ وجربیہ ہے کہ اُس وقت فراہی تبول کرنا دعا کو کے حق میل جھا ، ورسبتر منهوا ورسبتي خداكم فائره موا يا يدكه، تشليعال يه جاستا موكه ايت اس دعاكو سنرے كى آوازكواس عبيب لمجيميں باربار شنے تاكماس كے مرات مين ترقى ورجو كجيما نك راب اس يراضاف كاسبب مويميى اسائمى ہوتاہے کر دعاقبول ہوجاتی ہے مگراس کے تفاذمیں تاجر ہوتی ہے۔ چا بخ حفرت موسى على السيك مى دُعا بالك فرعون كے ليے سين

بیت دفعه ابسا برزای که خداوند تعالی دعام قبول فره ابنتای ، گراس محطا کرنے بین دیر کرتاہے ، گراس محطا ان دوفر شول کو جواس برگو کل بین فرما آب کی میں فرما آب کی دعار قبول فرما لی سے گراس کا مطلوب اُسے ایمی مندو تاکہ اور دعار لم ننگے ، مجھے اس کی دعار کی آواز لیسند ہے۔

بعض دفعه ابیسا موتا ہے کرامتر نغالیٰ ارشادفرہ آہے : اُس کی حاب جلدلوری کرو یمیونکہ میں اس کی آواز بیند منہیں کرتا۔

ایک اور مدین مین حفرت نے فرمایا: بندہ مینشد اتھی حالت میں ہے حق تعالیٰ کی رحمت کا میدوارہ ہے، تا وقتیکہ خداکی رحمت سے ناامیر مورکہ دعار کو ترک بنہ کرے 'اور جلدی مجی بنہ کرے ۔

داوی نے عرض کیا بیا حفرت اجلدی مذکر نے کے کیا معنی ہی فولی : اس طرح کہنا کہ مجھے دعا مرتب ہوتے آئی مرتب گذرگئی ابھی مدین وی ۔ مک میری دعار قبول منس موثی ۔

مک بیری دعار قبول منیس موتی می المیات ام نے فر مایا کمایک روز حفرت امراہیم علیات امراہیم علیات امراہیم علیات الم کوہ بدیت المقدس بی جراگاہ کی تلش بیر گھوم رہے تھے کہ ایک شخص کی اوا ذکال بیں، نی آب اس طرف روانہ ہوئے ۔ دیکھا کم ایک شخص مشغول نماز ہے جس کی قد بارہ گزہے ۔ جب وہ فارغ بر قو حفرت الم بی معلیات الم منے فر ما یا کہ الشخص توکس کی نماز میں معروف تھ ؟ الم بیری معلیات الم منے فر ما یا کہ الشخص توکس کی نماز میں معروف تھ ؟ الم بیری مائی و خان مندکی ۔ اس نے عف کیا ، زمین و اسمانوں کے مالک و خان مندکی ۔

. آب نے فروایا ، تھاری قیامگاہ کہاں ہے ؟

اس في ايك بهار كاطف اشاره كيار

• آپ نے فرمایا المیں بھی تھاری قید مگاہ پرج ناچاہت ہول۔ • اُس نے کہ اداہ میں ایک دریا پڑتاہے اس سے آپ نہیں جاسکتے حفرت الم محمد با قرعیر کیدم نے ارش دفر مایا کہ بعد فون کوئ کی در کا تاخیر سے اس سے بی تبول موتی ہے کہ خد ایسے محلف بندہ کی آدر بار ایک ننا چاہت ہے۔ مسلے کے شخص سے فرمایا کہ میں تم سے اگر کسی چنر کا وعدہ کروں تو تم اعتباد کرلو گے ؟

اکس نے عرض کی ایا بن رسول مقدر عبد به کا عقب دکسے م

آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کا توتم اعتب رکر دیگے اور خدانے جو تم سے وعدہ فرمایا ہے اُس کا اعتب رہندیں کرتے۔ تم سے وعدہ فرمایا ہے اُس کا اعتب رہندیں کرتے۔ فرمیا : کیس لازم ہے کہ خدا کے وعدے پرسب سے زیادہ بھین

د کھ ر خدانے تجھ سے وعدہ کیا ہے :

" وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِی عَنِی فَا فِی نَویْ نَویْ نَدُ نَدِی ، "
ر اے بیرے حبیب ا بیرے بندے تجہ سے بیری نسبت سوال کرتے بی
الاسے کہ دیمجے کمیں اُن سے نزدیک ہوں ۔)
" اُجین دُعُو ہَ الدَّاع اِذَا دَعَانِ "
ر دعا کرنے والے کی دعا کو فہول کرتا ہوں )
بھر فرفا تا ہے '' فرکی چمت سے ناائیدنہ ہو "

بجمرورا ما هم : هلاى الحمت سے الهيدانہ مجد اور فره يا : " خدا تم سے وعدہ كرتاب مغفرت عظيم كا ابني طرف

ا وربیبت سے فضل کا '' تمصیں لازم ہے کہ اوروں کی برنسبت فرا پرزمادہ اعتماد اورلیتین رکھو۔ نیک گمان کے دفت اپنے دل بیں اور کمی خیال

كومكه مد دوس اكم تحصاد سيكناه بخشف جائين

و جناب الم حجفرها دق عليك للم سي منقول ب آيف وايا:

بندے کے درجات میں اضافہ ہو۔

وج جبرم بہت کہ، گرفد بندے کی دُعا قبول بنیں فرمات تو امس کی دھر بہوتی ہے کہ اس مطلوب چیز کی طلب سی اس کا لقصان دیھے کہ فد اس سے دو چند یا زیادہ بہتر وعمدہ چیزعطا کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی کریم وسی سے دس روپے کی ایک چیز طلب کرت ہے اور وہ بی نے دس روپے کے سوروپے کی کوئی دوسری چیز اس کو دسیے تو یہ روسوال نہ بہوا بلکہ لطف وگرم میں اضافہ ہوا۔

#### دعائر فوائد

علاوہ اس کے دعار کے دیگر فوائد بیٹاریں ، قرب المی دعا

کے بیت تیاری اور عیادت اس میں جتن وقت عرف بوء برسب عبادات میں۔

اے عزیز! دیکھتے ہوکہ ق تعالیٰ اپنے نادان بندوں کو با دجود مرکش طبیعتوں کے کس طرح سے بہالشیب بادشاہ اپنے باز کو شکادی بنانے کے لیے بہت مجتت سے اپنے ہا تھ بر بہا اتسب بادرشاہ اپنے باز کو شکادی بنانے کے لیے بہت مجتت سے اپنے ہا تھ بر بہا اتسب بادر عمدہ کھا نے دیکر اپنے سے مانوس کرتا ہے ۔ جب خوب مانوس ہوجا تاہے تب شکا در جب و کھا نے دیکر اپنے سے مانوس کرتا ہے ۔ جب خوب مانوس ہوجا تاہے تب شکا در جب و رادوں فائد سے ساکہ شکا در کرکے بھراس کے با تھ برآ بیٹھے یا مثلا مال باپ اپنے بیٹے کو علم دم نر کے بزاروں فائد سے سے نائیں بیٹر کے معدوں بادر سے کہ وعدوں بیٹر سے کی طرف مائل کرتے ہیں ۔ جب بیٹے کو علم کی لڈت محسوس ہوتی ہے خود مجود سے برطے میں مردون سے میں مردون رمنا لیسند کرتا ہے ۔ بھرخواہ کشنا ہی دو کا جائے باز شہیں تا یہ سے لیے بیٹر سے کی طرح طبیعت والے انسانوں کا حال برہ کے معردہ کھلنے فاخرہ لیاس مال و دولت ، آرائش اور حسانی لڈتوں کے کیجہ بنہیں جہ نتے ۔

• آئي نفرمايا ميرتم كي طاني و؟

أس فيها مين بأن برحل كتابول.

• آپ نے فرمایا ، چلوشاید خدا مجھے بھی پانی بر چلنے کی طاقت عطا

چانج دونوں بان پر حلی کراس کی قیامگاہ پر بہو پنے۔

حفرت اراہیم علی تی مفر مایا اچھ یہ بت لدد کر سب سے عف یم دن کون ساہے رج

• اسْ نَعْرَضَ كِيا ' روز محشر

• آپُ نے فرّ مایا ' جھِ آ زُہم دونوں فدسے اُس روز ک فخشش کے واسطے دُعا کریں۔

اس عا برنے عرص کیا کہ مجھے آپ اپنی دع میں کیوں شریک کھتے ہیں۔ واللہ تنیاس سے میں ایک دعام مانگ رہا ہوں مگر قبول شہر ہوتی

• آپ فرمایا، وه کیا دعاہے ؟

اُس عبد في عض كيا الك رودمين في ديكاكم الله جراكاه مين الك حسين وجبيل لوكا كرّجرار من علايت له مدين فت كيا كرم كالم الله على المرابع المرابع على المرابع المرابع على المرابع على المرابع على المرابع المرابع

میں نے خواسے دُعاکی اگر کوئی خلیہ ل تیراروئے ذہین پر ہے تو مجھے اس کی زیارت سے مشرف فرما ' مگر ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ محضرت ابراہیم علی لیکے لام نے فرما یا کوئیری دعا قبول ہوگئی ' میں ہی ابر ہیم خلیل مقربوں ۔ دُعاکی قبولیت میں تا خیر کی وجہ ریتھی کہ السّرِ تعالمے ابنے ہندے کی محبّت سے بھری ہوئی آواز باربابر سُ نن جا ہنا تھا امتا کی خلص کیا بیع ت کم ہے کہ اسے الک المسلوک ماحبِ عظمت وجلال پروردگا سے دُو بروسم کلام سوسفے کی اجازت دی گئی ہے اور رحمت کے خزالوں کی تمجیال اس کی زبان کے سپردک گئی ہیں ۔

فداوند تعالی ارشاد فرا آسه: " لیے بندے ! تو دعاء کر اور اپنی بھسلائی کے بید مجد پر بعبر وسہ کر اور اپنی بھسلائی کے بید مجد پر بعبر وسہ کر اور اپنی بھسلائی کرے ، اگرعقل کے آگے غفلت کا پر وہ نہ ہو تواس قسم کی متوا تر حد بیش سننے والا انسان بن سکتا ہے ، کہ خدا وند تعالی ارشاد فرما تاہے کہ اے فرمشتو ؛ ابھی اس کی حاجت برادی نہ کرو کہ اس کی آواز مجھے پہند آتی ہے ' حاجت میں و برسے قبول مونے کا خیال بھی نہ کرے ۔ اس فحز ومبا بات پر جان تر بان کروے ۔ آئدہ نوامشنا دنیا کے لیے دعاء کرنے کا خیال تک دلیں نہ لاتے ۔

### جن کی دعار فبول ہوتی ہے

بسندَمعتر جناب اما مجفر صادق علاب الم سي منقول سيد: فرمایا جنگی دعار قبول مهدی سید وه تین قسم کے لوگ میں۔ اوّل: جوج کرنے جائے خدااسکی دعار قبول فرما ماسی رجا بیسے کواس کے لیس ما ندگان کی آجی طرح خبرگیری کریں تاکم متعصار ہے تقیمی دعات خیر کرے۔ دوتم ، وہ تحض جو خداکی راہ یں جہاد کر نے جائے اس کے اہل وعیال کی نگہا فی کرو۔ سوتم : جیاد کی دعاء قبول موتی میم اس کونا راض مذکرور

حضرت مام محد ماقرعاليت الم سيمنقول سي كربا في دع مين اليي اليم عن كو خد طرور فيول فره مين اليي الم عن كو خد طرور فيول فره مناسب و كالمرين من المراكم والدين صالح برائ فسه وزندا

كمالحقيقي اورآ فرت كي راحت وكاميا بي كوكيونهين سمجة اس ليحكيم مطلق ف ا بنے كال لطف وكرم سے باوجودعظمت وجلالت كے ائي كلى كى طرف بلايا كم ، ك مير بندو إلا وُجو كهم ما نكو كيمين تم كودون كا مير باس سراك نے موجود ہے تاکہ اس داستے سے اس کے بندے معرفت اور قرب حاصل کریں دنیا و آخرت کے کاموں میں اس کی طرف رجوع کرس کیس قدر کرم واحسان ہے كربا وجود استنعنا وطالت كي و دُلاكرا بنامقرب بناتاب مرنادان انسان اس فكرس كرميرى فلال دعا ابتك تبول منهي سوى مين فيرخودارشاد فراتا يد رَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِـوَجِّهِ لَكَنُوُدُ \* " ﴿ نَجْعَفِبْقَ انسان ابِنے يروددگا ركَّى ثاشتكرى كرنے والا سے ، دعا كقبول مرسون كاخبال أتاب ريخيال منبي أتاكه دعاراعباد میں لکھا گیا ، اپنے والک سے مخاطب مو کرمناجات کی تو تقریب عامل ہوا۔ اپنے خاتق ورازق کوسم از کرے حال دل بیان کیا اوراس کی طرف سے رحمت پرتئیک کا جواب سنا۔ اے دعاء کرنے والے ! اگرمناجات ودعار کی اصلی لذّت عال مرجائے اوراس بوستیدہ راز کونیرا گوش ول من لے اور تجھ کومعلوم موجائے کہ دعار وگریہ وزاری کے وقت حق تعالیٰ بھے رکیسی رحمت اور سندہ لوازی كى نظر كرتا ہے ، تو آر زووں اور دعا دُن كوكيا ، بلكه اپنے دل وجان كو قربان كردى لعنی اینے دل وجان کواس کی نوازش برقربان کردے ۔خیال کر اگرکوئی شخص دنیائے فانی سے فرضی بادشاہ کے دربارسی جانے کاموقع بائے ، دل میں بوکہ: ما دشاه فرماید سنے تو مبہت تھے عرض حال کروں گا۔ اور ما دشاہ ذراتو بقہ سے اسس کی طرف الل مروجات تو يتخص فوشى كم سبب ابنا مطلب بيان كرنابى بجول جالب سزارا فسوس كدور كاو المي ميس مناجات ك وقت اسى صبم خاكى كيدي

خم کھاتی ہوتی ولیارے نیچے سے گذرنے سی جلدی نہ کرے اور دعا، کرے کہ خداو ندا ایمیرے سرمریدا پڑے ۔ جو تھے۔ وہ جوکسی کو قرض دے مگر گواہ نہ بنائے ، بھردعا، کرے کہ خدا وندا ایمیرا مال مجھ مل جائے۔ پانچوال ، وہ شخص ، کدروزی کمانے برقادر ہو مگر نہ کمائے اور گھرسی بیٹھا ہوا دعا، کرے کہ خداوندا ایمیعے روزی دے ۔

مناب رسول خداصتی اشرعدید و ادو تم نے ادشادفر و یا الودر!

اگرسی شہرس نافروان اور کہ گار مبندے ہی آباد ہوں اور هرف تین صافح اور

منیکو کار مبندے ہوں تو الشریعالی اُس شہر برپینزاب نا زل نہیں نسروا یا۔

الودر! خداوند یا خداوند یا کم اینے تین بندوں پرفخ و مباہات فرماتا اور شخص جو حبی کی اور نمازا واکرے فدا

بہلادہ شخص جو حبیک میں تنہا اذات واقامت کے اور نمازا واکرے فدا

فرت توں سے بصد فح فر فرما تدہے کہ میرے ، س مخلص بندے کود بھوکہ س

دوسرا دہ خص جُرنمانیٹ اداکرتا ہے ادر تہائیں مربجودے۔ اگر سجدے میں اس کو نیند تھی ہجائے تو خدافر شتوں سے فرماتا ہے کہ دیکو میرے اس مخلص بندے کو کہ اس کی روح میرے پاس ہے اور م خود کورہ میں مڑا ہولیے۔

تود کیرہ میں پڑا ہو لیے۔
تیسرا دہ شخص جوجنگ میں ہوا ورد کشن نی فراسے الیسی حالت میں مجھی جنگ کر رہا ہے حب کہ اس کے ساتھی فراد کر کے ہوں۔
حالت میں مجھی جنگ کر رہا ہے حب کہ اس کے ساتھی فراد کر گئے ہوں۔
حضرت امام حفرض دق علی سے بلام سے تنقول ہے کہ فسر الفن کا معانی سے اور اکرنا بہتر ہے اور اعلان میں اداکرنا بہتر ہے اور رکو قو واجب بہتر ہے کہ علان سے اداکی حاث تاکد دو سرون کو مجی رغبت ہو

دُعارِ ومن برائے برادرِوس عَالَياتِ \_

کوفرا صرفت امام حبق صادق علیت من ارت دفر ، یک مجرد عاول کوفرا صرور قبول فرات برر برائے فرزند صرف کے ۔ لفرین برر برائے فرزند عاق شرہ ۔ نفایموس برائے فرزند عاق شرہ ۔ نفایموس برائے فالم میکی کاحق حاص کرے ۔ دعا مرئے خوشنودی اہل بیت رسول گ

### مظلوم کی بردعارے بچو!

جناب رسالتما جناب رسالتما بشرعلیه و اله و کم ارشاد فرمانے میں: وو منط اوم کی بد دعام سے بچو! '' که اسمان کے پرووں سے پارچپل عباتی ہے اور حق تعالیٰ اس کی طرف نظر حمت فرما آیا ہے اور ارشاد فرما آ ہے کہ اس کی دعام کو ابند کرومیں قبول کروں گا۔"

اورارش دفرمایا : باپ کی بردعا ، سے ڈرو اکمشمشر سے زیادہ تیز سوتی ۔

مدیث میں وارد ہے کہ چارشخصوں کی دعا ، رد نہیں ہوتی ۔

بب کی دعا ، فرزیئر سے حتی میں ، منطلوم کی دعا ، بر ظالم کے لیے اور اس شخص کی دعا ، بوزی وارکی دعا ، ن اس شخص کی دعا ، بوتی ۔ اور روزے وارکی دعا ، ن منقول ہے کہ باخی آدمیوں کی دعا رقبول نہیں ہوتی ۔ اول وہ خص کہ زوجہ کو طلاق کا اختیار ہوتے ہوئے اس سے نکلیف الحقانے کے با دجود مہرا داکر کے طلاق کا اختیار ہوتے ہوئے اس سے جھٹ کا را نہیں پالیتنا ، گرعورت کے با دہود مہرا داکر کے طلاق کے دریتے ہے اُس سے جھٹ کا را نہیں پالیتنا ، گرعورت کے ایے بردعا ، کرتا ہے ۔ دو تسرے ، وشخص جس کا غلام شن مرتبہ ہماک جیکا ہوا ور اُس کے لیے بردعا ، کرتا ہے ۔ وشخص جو

سُنتی نازی یا غربا رکوامرادی رقوم بهتر ہے کہ پوکشیدہ طور پرادا ہوں کہ فخر و مباہات کا خیال ہی پیدا نہ ہوا و رصر و رتمند کو ذکت و شرمندگ سے دوجار مزہون مرفیسے ۔

بھرارش دفر مایا کہ نمازیشب سنت رسول ہے ادرصالحین بندوں کا طرلیقہ ہے ، درد کو دور کرتی ہے، چہرے کو منور کرتی ہے انسان کوخوشخو اورخو برو کرتی ہے۔ وسعت درق کا باعث ہے مال وا دلاد زینت زندگان دنیا ہے اور آ محد رکعت نمازیشب زینت آخرت ہے آنھوں کو دوشی مخبشتی ہے۔ قرض کوا داکرتی ہے غم کو دور کرتی ہے۔

نمازشب کی فضیلت

جناب رسالت ما بستی السرعلیدو البرستم ادرائت بری سے منقول ہے کہ موس کا شرعت اس میں ہے کہ رات کو بدیار رہ کرعبادت کرے اورع تاس میں ہے کہ اینا رازلوگوں سے مختفی دیکھے ۔

منقول ہے کہ ایک خص جناب الام جعفرصادق علالیت لام کے خدمت میں حاضر ہوا اور تنگرستی وافلاس کی شدکا بیت ک ، بہا نتک گلد کیا کہ فریب تقال پنااس وقت مجموکا ہونا مجمی ظاہر کردے۔

آپ نے دربایف فرمایا بر کیا تو خائیشب بجالا تلید ؟ اس نے وض کیا: یا حضرت! بجالاتا ہوں -

آپٹ نے اصحاب کی طرف متوجّہ ہو کو ڈوایا: چیوٹاہیے وہ جو یہ کیے کہ نما نے شب پلے ہفتا ہوں اور دن کو بھڑ کا رہے رحیّ تعالیٰ نے نما فی شب کودن کی روزی کا ضامن مقرّر فرایا ہے۔

جناب امرالمومنین علایت الم نے فرمایا: نمازِ شب صحت حبم اور فوستنودی خدا کا موجب ہے ۔ سپنیبروں کے اخلاق حال ہوتے ہیں ، اور رحت فدا شالی حال ہوتی ہے۔

جناب ام جعفرصادق علیات اس سے سفول ہے ، جب کوئی بندہ موں خواب وراحت کولیند کرتا ہے ایندہ موں خانی شدہ موں خانی شدہ موں خانی شدہ موں خانی شدہ موں خانی خواب وراحت کولیند کرتا ہے ایندہ جونے دیتی ہے ، او نکھ کے باعث سر حفی کی بار شتوں کو مکم دیتا ہے ؛ اس او تحق اللہ انداد فرانا ہے کہ آسمال کے دروا ازے کھول دوا در فر شتوں کو مکم دیتا ہے ؛ رشاد فرانا ہے کہ آسمال کے دروا ازے کھول دوا در فر شتوں کو مکم دیتا ہے ۔ اس کے میں نامی کے میں اس کو تا ہوں کہ جور سے اس کو تا ہوں کہ خواب کروں کہ میں اس کو بہ دیا دوں دور کے دور کہ اس کے گنا ہوں کہ میں اس کو بہ دیا دور کے ملائکہ اس کی کو گواہ کرنا ہوں کہ میں اس کو بہ دیا دور کہ میں اس کو بہ نیمنوں چریں عطا کرنا ہوں ۔ "

- حدیث بی ہے کہ نما نیشب چہرے کی رونق اور حبم کی خوشبو بڑھاتی ہے، روزی زیادہ کرتی ہے اوائے قرض کی موجب ہے ، عموں کو دور کرتی ہے آنکھوں کا تورم بڑھاتی ہے۔
   آنکھوں کا تورم بڑھاتی ہے۔
- ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں نما نے شب اور قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو وہ مرکان اہلِ آسمان کو الیسا چکتا ہوا نظراً تا ہے جیسے زمین والوں کو اسمان سے تاریعے یہ
- ایک روایت میں ہے کہ آخفرت نے اس آیت مبارکہ کی تفیر میں " اِنْ الْحَسَناتِ مید فید السّیّنِ السّینِ السّیّنِ السّینِ السّیّنِ السّیرِ ال

ربینک انیکیاں گنا ہوں کو مطاوبتی میں ) فر ما یاکہ: مراویہ ہے کہون جب نماز شب اداکر تاہے تواس کے دن کے گناہ مضعاتے ہیں۔

جناب رسول فداصلم سے منقول ہے : حس کسی کو فداوند لعالیٰ نازشب بڑ صنے کی تو فیق عطافرہ ہے ۔ رات کو بدار بہوا ورخلوص کے ساتھ کال وضو کرے ، نتیت صادق سے فدا کے واصطے نماز اواکرے بہتم کرمایی جریاں اپنے برور دکار کے سامنے خضوع وخشوع سے ایسٹنا دہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے بیچھے نوصفیں فرشتوں کی مقرر فرما تاہیے کہ ہرصف کی تعداد وشماد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانت ۔ ہرصف کا ایک سراجنوب میں اور دوسرا شمال میں ہوتا ہے تو اُن فرستوں کی تعداد کے مطابق حسنات راس کے نامدًا عمال میں) لکھے جانے ہیں۔

بند دیگر آخفرت سے منقول ہے کہ: جب بندہ مومن شب تاریک میں ناز کے لیے کھڑا ہوکر اپنے پروردگار سے خلوت میں دازونیاز کی باتیں کرتا ہے اورجب وہ کیا تیں کرتا ہے اورجب وہ بارتِ بارتِ بہارتا ہے تواشد تعالیٰ لبتیک لبتی کہتا ہے اور ارشاد فرما آہے ، اے میرے بندے ! جو چا ہتا ہے مجھ سے طلب کر ، تاکہ میں عطا کروں مجھ بہت کی کراتا گاکہ تیری مہات کے لیے میں کافی ہوں -

میم الانکرسے ارشاد فرما گاہے : دیکھو اکس طرح میرا بندہ شب تاریک میں میرے سامنے حاضرہے ، حالانکہ اس وقت غافل لوگ خواب وراحت میں میں بی جم گواہ رموکہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے ۔

مريضي واردب كه جناب رسول خداصلم في ارشاد فرمايا

وہ جبر الی ہمیشہ مجھے نمازشب کی وصیّت و اکیداس قدر کرنے تھے کرمیں نے خیال کیا کہ شا یدمیری اُمیّت کے لوگوں کو نمازشب کی فکریں نمیند مذاکے گا۔

اللہ کیا کہ شا یدمیری اُمیّت کے لوگوں کو نمازشب کی فکریں نمیند مذاکے گا۔

اللہ کی نمین میں موزقیامت اور اللہ بہایان رکھنا ہو اپنی شب کو بغیر نماز

اوا کیے نہ گذرنے وسے ۔

منظول ہے ایک شخص نے جناب امیرالمومنین علیات الم سے عرض کیا
الحضرت امیں نما نوشب ادا کرتے سے محروم مہوں ۔

آپ نے فرایا : تیرے گنا ہوں نے تجدکواس نعمت سے دوک دکھاہے . اور فرایا کہ: حضرت سلیمان سپنیر خدا کی والدہ نے اُن کو وصبّت فرمانی : لے فرزند ! دات کو بہت نہ سویا کرو یمیونکہ رات کا بہت سونا انسان کو فیامت سے دن فقر بنا تاہے۔

• بسندم خبر جناب امبرالموسنين عليك لام مع منقول م كم : الكي شخص في آب سي نما زيشب اور تلاوت و آن مجيد در شب كي فضيلت دريافت كي .

آپ نے فرمایا: بہنادت ہوتیرے لیے کہ چکوئی شب کے دسویں جے سے
کو اخلاص ونیا ذمندی سے نماز میں گذارے اور اس کی عرض محف رف کے تہ
ہو' تو اللہ نخالی ملائکہ سے ارشاد فرما تا ہے : میرے اس بندے کے یان درختوں کے بیاں درختوں کے بیار تواب لکھو' جوربائے نیل درختوں میں بیار ہوتے ہیں ۔
کے بانی سے میدا ہوتے ہیں ۔

ایک اور روایت می ہے کہ تمام روٹے زمین کے درختوں ، بتوں نباتا جرند ویرند کی تعداد کے برابراس کا تواب لکھیے۔

اورفر وایا : جیشخص شب کانوال حصد نمازی گذادے الله تعالی اس کے لیے دس دعائی تبول فر ما آہے ۔ اور روز قیامت اس کا نام ما عال اس کے لیے ابتدین عطافر وائے گا۔

اور وتخص شب كا آخوال حقة نمازي بسركر عد فداوند تعالى اسكو شدكا تواب عطافر مانا بحس في جنگ بين نابت قدم روكر شهادت باقى بور اور روز قيامت اسے استے عزيز واقارب اور دوست واحباب كى سفارش كرية كا رُست عطافر مائے گا۔

اورف رایا : جوکوئی ساتوال حصد شب کانازی گزارے توجب وہ قبرے اُسے کا تواس کا چیرہ چودھوی رات کے جا ندی مانند چکتا ہوگا اور کی مراطب امن کے ساتھ گذرہے گا۔

اورون رایا: جوکوئ جیماحقد شب کا نا زس گذاید ، خداوندتعالی اُس کے تام گناه بخشی دے گا۔ اور اُس کو توب کرنے والوں میں شاد کرے گا۔

ادر مندمایا: جوکوئی پانچوان حصة شب کا نماذین گذارے مخداور تعالی بہشت میں اُس کو نابیۃ حضرت ابراسیم علایت لام میں جگہ دےگا۔

اور منرایا: جوکوئی چو تھاحقہ سنب کا نمازی گذارے و تیاسے روز کامیاب اور رُستگارلوگوں کے ساتھ اُسٹھ گا۔ اور پُلِ هراط سے تیز سُوا کی اندگذرجائے گا اور بے حساب داخل مبشت ہوگا۔

اورف رمایا : جوکوئی تیسراحضہ شب کا نازمی گذارے و داوندتعالی اس کو ایسا مرتب کرامت فرمائے گا کہ سرایک فرشتہ اُس کے مرتب کی آرزو کرے گا ۔ اور دوز قبیامت حکم مہوگا کہ جس دروازے سے چاہے بہشت میں داحن موجا۔

اورفندمایا: جوکوتی نصف شب نماز میں گذارے ، اُس کواس قدر تواب عطام کاکہ تمام روتے زین اگر طلائے خالص میو 'اور وہ اُس مؤن کو اس کے عوض دے جاتے توقبول نہ کرے گا۔ اور بیعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ستر غلام اولاد اسماعیل علیات کیام سے آذاد کرنے کی برنسبت زبادہ درجب در کھتا ہے۔

اور فسروایا: جوکوئی دونتهائی شب نمازس گذارے النر نعالے
ایک بیابان میں جو ذرّات میں اُن کے برابر تعداد میں اس کو حسات عطا
فرما تاہے کا کرائے میں سب سے کم درجے کا حسنہ کو ہو اُنحد سے دس گنا
سنگین وگرائے در موگا۔

اورف رایا : جوکوئی تمام شب عبادت کرے ، کھی سجد ہے ہیں اور کہمی رکوع میں ہو ، کہمی سخد ہے ہیں اور خور ایس میشنول ہمو ، تو خدا و نرع میں رکوع میں ہو ، کہمی رکوع ہیں اور تو خدا و نرع الم اسے اس قدر تو اب عطا فر ماتے گا جیسا شکم مادر سے بوقت ہے گئا جیسما شکم مادر سے بوقت ہیں اکشن مقا۔ اور مخلوق خدا کی تعداد کے برا براس کے حسات لکھے جا بین اور اس کی فبر کو خدا و نرتعانی نور سے بُرگرد ہے گا ، حسد لونجن کو اس کے دل سے متا اور اس کی فبر کو خدا و نرتعانی نور سے بُرگرد ہے گا ، حسد لونجن کو اس کے دل سے متا کرد ہے گا ، عذاب قبر سے نجات دے گا ، اور آ تنس جہتم سے اس کے لیے برأت کرد ہے گا ، عذاب قبر سے نجات دے گا ، اور آ تنس جہتم سے اس کے لیے برأت کمی جا تے گی اور روز قبیامت اُن لوگوں کے ساتھ قبر سے اُسے گا جو قبیامت میں میں جا دی گئا ، در کھی اُن کے موال سے بین موم اُنے کی دو اور میں شب بیدادی کی بھی اس میں جگہ دو اور میں شب سے میزار شہر اسے دو ، کہ مرتم ہم اسے و بین و اس کا نفس خواسیش کرے ، اور اس کی آ ، تکھیں ان کو میں وہ اسٹیار موجود موں جو اِس کا نفس خواسیش کرے ، اور اس کی آ ، تکھیں ان کو میں وہ اسٹیار موجود موں جو اِس کا نفس خواسیش کرے ، اور اس کی آ ، تکھیں ان کو میں وہ اسٹیار موجود موں جو اِس کا نفس خواسیش کرے ، اور اس کی آ ، تکھیں ان کو دور کی میں وہ اسٹیار موجود موں جو اِس کا نفس خواسیش کرے ، اور اس کی آ ، تکھیں ان کو

آپ نے فرہ یا: مختلف جگہوں پراداکرنابہتر ہے کیونکہ وہ تمام مقامات دوز قبامت اس کی گواہی دیں سکتے۔

منقول ہے کہ اگر ہوگئے کسی منفام برجع ہوں اوروہاں ذکر مذا اور ورود محمدٌ و آلِ محمدٌ علیہم لصلو، ت والسّلام مذبجا ما بیں تووہ مجلس دوز قیامت ان کے لیے و بال اور خسران کا باعث ہوگی۔

اے الودر اجب الشرقعالی نے ذمین کوپیداکی اوراس پردرخت
اگائے کوئی درخت ابسا نہ تھاکہ بن آدم اس کے پاس آگراس سے نفع نہائے
بس زمین اور درخت اسی طرح نفع دیتے دسپے تا این کہ بنی آدم کلئے عظیم
کنے لگے ، ان کا ناسزا کلمہ بہ تھا کہ'' خدا بیٹ ایک تا نے '' جب بہ غضب
ہوا تو زمین کا نہ اکھی اور درختوں کا نفع جا تا رہا ۔ فریب ہے کہ آسمال شگافت
موجائیں اور زمین بھی جائے اور پہاڈریزہ ریزہ ہوکہ گریڑی اس سبب
سے کہ وہ او لے کہ فدائے رحمٰن کا بیٹا ہے' ۔ خدائے رحمٰن کے لیے سزاوار
مہیں کہ وہ بیٹا رکھے ، بلکہ جو کچھ زمین واسمان میں سے سب اس کے علوک
اور مخلوق ہیں ۔

قرنیش برواہی کلمات بھی کتے تھے کہ" فرشتے خداکی بیٹیاں ہیں اودعز پرکو پہودی خدا کا فرزند کہتے تھے ، زھاری کہتے تھے کہ عیسی خدا کا پیٹاسے ''

بندم منقول معمر مناب الم معمر صادق علی الم سے منقول میں اللہ مناب کے درخت ایس پر انہیں کیا کہ میوے دارہ ہو۔ حب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا اکر خدا کا شرکے کہنا شروع کی آور ختوں کا میں اللہ وا کا رہا۔ اور حب لوگوں نے خدا کا شرکے کہنا شروع کی آور ختوں

دیکھ کرتازگی محسی کریں ، چوکرا منیں اور نعمییں میں نے اس کے واسط مقرر کی ہیں ان سے بڑھ کرمیرے قرب ووصال کے انعام سے اسے کامیاب کرو۔

اے الوُّذر اکوئی شخص اپنی بیشائی قطعات زین سے سی قطف ذین برنہیں رکھنا ، گرید کہ وہ قطع ذین قیامت کے روز اُس کے سجروں کی گوا کا در گوئی فرود گاہ نہیں کہ لوگ وہ اِل فروکش ہوں گرحب ہوتی ہے تو وہ مقام اُ ترف والوں پر صلوات بھیجتا ہے اگرانھوں نے والوں عملے خدا کی عبادت کی ہو ، یا اُن برلعنت کرتا ہے اگر وہاں ان موکوں نے صلیم خدا کی عبادت کی ہو ، یا اُن برلعنت کرتا ہے اگر وہاں ان موکوں نے صلیم خدا کی عبادت کام کیا ہو۔

اے البو ذر اکوئی جے یا شام مہیں ہوتی، گرقطعات ایکدوسرے
کوندا دیتے ہیں : کے میرے ہمسائ ! کیا کسی گذرنے والے نے تجو پراسٹر
کاذکر کیا ہے، یکسی بندے نے اپنی پیشانی تجھ پر سجد ہ خدا کے لیے دکھی ہے ؟
پس کوئی قطعہ کہا ہے ، نہیں اور کوئی اقراد کرتا ہے بیس جو اقراد کرتا ،
خوش ہوتا ہے اور اپنے ہمسایوں پرفخسہ کرتا ہے کہ دمکھو! میں کسف در
خوش نصیب ہوں کہ مجد پر خدا کی عبادت ہوتی ہے ۔

واضح ہوکہ غفلت نے انسان کو ایسا دھوکے میں ڈال رکھاہے
کہ جہادات اس کی بہ نسبت عبادت خلا بجالا نے میں زیادہ ہوستیا ہیں
داور جب کوں ان بیر عبادت خدا بجالا تا ہے تو فخسر دمبا لات کمنے ہیں۔)
جہادات صنعیف سا شعور در کھنے کے با وجود عبادت خدا بجالاتے ہیں۔
ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علالے بام سے سوال کیا
کہ اُدی نماز لات نافلہ کو ایک ہی جگہ بیر بجالات تو بہتر ہے یا مختلف جگہوں
براداکر نااچھاہے۔ ؟

بر کانے نکل آئے۔

جناب دسالت می صلح سے نقول ہے کہ الشر تعالی نے ایک بیغیب رکوسی قوم کی طرف بھیجا، وہ جالیس سال تک اُن میں دہا، اوراُن کو فرد ہی ایک طرف دعوت دینا رہا مگر ایک فرد ہی ایمان نہ لایا ۔ اُن لوگوں میں میں جو ہوا کرتے تھے ایک عیدے دوز وہ سیفیر بھی اُن کے عبادت خانے میں گیا اور کہتے دیگا، ایک عیدے دوز وہ سیفیر بھی اُن کے عبادت خانے میں گیا اور کہتے دیگا، ایک عیدے دوز وہ سیفیر بھی اُن کے عبادت خانے میں گیا اور کہتے دیگا، اور کہتے دیگا، اور کہتے دیگا، اُن کو کا اُن شر مکے نہیں ۔

ایک عیدے کہا : ان شخص ! اگر تؤ اللہ کا ہی بغیر سے تو دعار کر ، کہ اسٹر اُنسوں نے کہا : اے شخص ! اگر تؤ اللہ کا ہی بغیر سے تو دعار کر ، کہ اسٹر

ہمیں ہمارے بہاس کے رنگ کا مجل عطاکرے۔
اُس روزاُن کا لباس زرد رنگ کا تھا، وہ سپنیرا کی طرف گیا ، اور
ایک خشک لکولی ہے آیا، مجراُس میرد عاردم کی، وہ لکولی سرمبز ہوگئ اور زرد آلو میوے اس میں بیال ہوگئے ۔ ہرا کیک نے وہ میوے دیکھ اور کھائے۔ جو شخص ایمان لانے کی نیٹ سے کھا تا تھا آلوائس کے مخص مشیر سی کھی نظری تھی، وحری کی نیٹ یہ نہ ہوتی تھی اوراسلام لانے کا فقد می د ہوتا ، نواس محمضہ سے بلخ مکھلی نکلتی تھی۔

ان بانوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی گفتا ہدو کردا ہد کی بری سے اسرتعالیٰ کی ظاہری اور باطنی رحمتوں سے محروم ہوجا تاہے۔ جیسا کہنی آدم کے گنا موں سے درختوں کا ظاہری نفع مفقو د موکہ درخت کا نٹوں سے مجر گئا موں سے درختوں کا ظاہری نفع مفقو د موکہ درخت کا نٹوں سے مجر گئے جیس طرح مشیطان نے تنصق ف اور الحاد کولوگوں ہیں بھیلا دیا 'اور الله واحد د مکتما اور لائٹریک پاک ذات کو ہرخس وخا شاک کے ساتھ وحدت الوجود کے باطل عقید سے متحد معمایا ۔

اگرعقا مرصیح اورایان کامل کی جرا اوردیشه محکم میو، توکسی میم میر اور دریشه محکم میو، توکسی می سی مترازل نهی میر می اور مین است مترازل نهی میر می سی مترازل نهی می میر می می میر کیسی استواد و با نراد به که میر قسم کے قدی دشمنوں کے عناد و ابذا کے باوجوداس کے اصول میں سی قسم کے شک و شبیح کا ترازل نهیں آیا۔ اس کے بیکس دیگر نخوو با هل مزام بین حص وضا شاک کی طرح می موداد میر نے اور تھوڑے میر مرجعا کرخشک اور ضعل موگئے میر شجر مزم بیت و اور تھوڑے میر شجر مزم بیت و تو افروں مضبوط و کہتا ہو کہ اس کی شاخیں آسمان کی میر میں امراد میں میں اور اند تو ایر اند تو ایر اور دو افروں مضبوط و کہتا ہو کہ اس کی شاخیں آسمان کی بادر اور دو زافروں مضبوط و کہتا ہو کہ اس کی شاخیں آسمان کی بادر اور دو زافروں میں یا میداد ت کے مرتسم کے میوے المی ایسان کی میر میں ایم اس میں میں ایم است میں ایم اس میں ایم اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں

جناب رسول خداصتی السرعلیه واکه وتم نفر مایا، یاعل ابتین چزی مونین کے دل کو فرحت بخشند والی بی بادر ان بون سے مل فات کرنا ، دری افرطار صوم (۳) نماز تہجد آخریشب پڑھنا ۔ دری افرطار صوم (۳)

اورك عشلى إمير فنزديك دوركوت النشب برصن فراده بهترب تام دنيا ومانيها سع .

نے عی امون کا بڑا مرتبہ کی کو کرجب ہومن مرجا تہے ہو کہ جب ہومن مرجا تہے ہو کہ جب ہومن مرجا تہے ہو کہ جہ اس لیے کہ وہ حصار تھا شہر کے حصالہ کی طرح اور ہوئین کے بیے حصار ہوتا ہے سٹیا عین ومن نقین وکفار سے حضرت ا مام محمد باقر علی لیے کام کا ارتباد ہے کہ ضرا وزیری مم کی مرح اور حمد و شنار نہیں ہوگئی کیونکہ سی کی دات ہماری فہم وردر ک

آب فے ایک آہ مجری اگر میفر مایا اور فر مایا جو اللہ تعالیٰ نے ملائلہ کو حکم دے رکھا ہے کہ ان سے دور موجائیں لبسبب ان کی عظمت و بزرگ کے ا اگرچہ وہ اس امرسے آگاہ نہیں ہیں لیکن عالم البسر والحنفیّات ان کے اعال کو جا نتا ہے اور ان کی باقوں کوسن کر جما فظت کرتا ہے ۔

بانج انوارک درمیان سے ۔ مجالس واُموردین میں اس کا داخر نورس اود بانج انوارک درمیان سے ۔ مجالس واُموردین میں اس کا داخر نورسے اود اس کا برآ مرمج تاجی لؤر ' اس کا عمّ لؤرے ' اس کا گفتگو نورٹ م اور قیامت کے دوراس کی نگاہ جانب رحمت المی فدھے ۔

واضح بوکہ احادیت محترہ سے جو کچھ ظاہر بہوناہے اس سے معلوم بوناہے
کہ اعمال وکردادکا ایان میں دخل ہے ۔ فرائض کا ترک اور گنا بان کمیروکا ارتکا
انسان کو ایمان سے خارج کردیتا ہے کہمی بندہ خالص کو مومن کہد دیتے ہیں ،
کہمی شیعہ اور کھی ولی بھی کہد دیتے ہیں ۔ اور لعبض اوقات مومن اور شیعہ کے
الفاظ سے بھی اسے تعبیر کرتے ہیں جس کے اعتقا دات درست ہوں لیپ ان
دوایات واحادیث برمغ ور دم موجوا ناچا ہیے جو مومن وسٹیعہ کی تعرفین میں
دوایات واحادیث برمغ ور دم موجوا ناچا ہیے جو مومن وسٹیعہ کی تعرفین میں
دوایات واحادیث برمغ ور دن موجوا ناچا ہیے جو مومن وسٹیعہ کی تعرفین ہیں ، اور لیسین جو ننا جا ہے کہون بصفت مومنیت بہت ہی کم

ح حفرت، م محمر باقر علی است الم کارشاد ہے کہ خدا نے ہومن کو نیز خصلتیں کرامت فرائی ہیں۔ (۱) عزت دنیا ہیں (۲) نج ت آخرت میں۔
میں۔ (۳) ہیںت ظالم کے دل میں۔
حضرت ام م حفر صدق علی کے دل میں نے مخرت ام م حفر صدق علی کے دل میں نے اس پر دفعا و نورانی و اول میں میں اب کے کچھ اصحاب بیچھ ہوئے تھے کہ کسی نے اس پر دفعا و نورانی و اول

سے بالانزیہ اور بین پر فیدا کے اوصاف بھی بیان نہیں کیے جائے کیونکہ خدافر ہا ہے کہ اُس کی تعرفیت ہے اس کا صفح میر حکم ہے اُس کی اطاعت میری اطاعت میری اطاعت میری اطاعت میری اطاعت میری اطاعت ہے اور ہم اہل بیت کی مدح بی نہیں ہو کئی کیونکہ خدانے ہیں ہزندک و شُبہ اور بُرائی سے دورر کھا ہے اور پاک وطاہر قراری اور پاک وطاہر قراری سے جید کہ طہارت و پاکنزگ کا حق ہے ۔ اسی طرح مون کی تعرفیت ہیں ہو مساق ہے اسی کے حداد میں سے مون سے طاق ت کرتا ہے اور مرح میں مون کے گذہ اس طرح دور کر دیا ہے جیسے مرح فی کرتا ہے تو خداا پڑ رحمت سے اس کے گذہ اس طرح دور کر دیا ہے جیسے ورشے پیٹے موسم فرال بین دور موجاتے ہیں ۔

تواب معانفنه

حبناب امام جعفرصادق علیات الم مضفول علی است کلے ملتے ہیں تو السّد کی حبت ایکدوسرے سے گلے ملتے ہیں تو السّد کی رحمت اُن کے شاملِ حال ہوتی ہے ، اور محض رضا نے النی کی فیاط سر بلاکسی دنیا وی مقصد کے باہم گلے لگتے ہیں ، تو ملا تکہ کہتے ہیں گرتمعائے تمام گناہ مجفتے گئے ، اس عل کو پھر کجا لاؤ۔ '' اور حب آلیس میں گفت گو شروع کرتے ہیں تو کا تبانِ اعمال فرشتے ایکدوسرے سے کہتے ہیں کہ ان سے مہا ہو جا وہ اور استدکواس کا لوہ شدہ دکھنا مدا موجود۔

داوی کہتے ہے کہمیں نے عرض کیا جکیا وہ اُن کی باتوں کو نہیں لکھتے ؟

علانکہ اللہ تعالیٰ استاد فرما تاہے کہ: وو مایکفِظ مین قدّ لے اللّ کہ نیاد تقید عشیلاً ، ) (کری شخص الیسی بات نہیں کہتا جس سے بیے دہمال) لکھنے والا موجود نہیں) اس عرض سے ہوتی ہے کہ گنا ہوں سے مفوظ دہے اور لولنا اس عرض سے ہوتا ہے ۔ جو بات اما نت کے طور پراس کے سپر کی جائے لینے دوستوں کواس سے آگاہ نہ کرے ' اپنی شہادت وگواہی لینے دوستوں کواس سے آگاہ نہ کرے ' ریا کادی کا اس میں ذرا ہی خل دوستوں سے مخفی فند دکھے جو نیک کام کرے ' ریا کادی کا اس میں ذرا ہی خل فنہ نہ ہو کیسی عمل عبادت و اطاعت کے ادا کرنے میں شرم وحیار نہ کرے اگرکوئی اس کی نیکیوں کا ذکر کرے تواس کی باتوں پرخون کرے ' گنا ہوں کے وقت اس کی نیکیوں کا ذکر کرے تواس کی باتوں سے دھوکا نہ کھائے ۔ اپنے اعمال سے ہی خبر رہ کر کوگوں کی باتوں سے دھوکا نہ کھائے ۔ اپنے کردارے کا تبوں اور شاد کرنے گان (کرا اُن کا تبین ) سے خون کرے ۔

جناب المام حففهادق علايت لام مين مقول ب كد: مومن ابغ دى أكورى قوى بونام، أكور عاقبت اسى نظرى مردم رست بي مخلوق سے زمی کے ساتھ سپنی آتا ہے۔ ایان میں بیتین کے رہے پرف از موالب علم وحقالتي معرفت مح سيكف مي حريص مولاب - اليي كامول سے خوسٹ مہوتا ہے جن سے اس کی ہوایت مور نیک اعال استقلال وداسی سے بجالاتا ہے ؛ باوجود كثيرعلم ركھنے كے عليم وثرد بارى بولي وبات وباوجود عقل ودانانی کے نرمی ورفق کے ساتھ دمہاہے۔ امورحق میں سنی دت اور جوا نمردی دکھا تلہے۔ باوجود تونگری کے میاندروی اضتیاد کرتاہے اگرفقرو محتاج مع تو ففركوا بي عرفت مجمتا مع معدال كي ذلت كوكوارا مبسي كرتار باوجد قدرت واختيارك انتقام كى بجاث عفوس كأم ليتاب مسلمانون كى خيرخوا بى كواطاعت فداسجه ماسي - سمتت مردان سے شہرات برغالب رمتلهے ۔ با وجودگناہوں کی لذت ورغبت کے پرمبز گادر سما ہے -جہاد کا سے متاثر بہوکر بارگاہ امام عالیمقام میں عرض کیاکہ ولا! یہ شب چاند تھے ۔ کس قدر مرکز لوری ہے اکسی روشن اور حیک د مک ہے ستاروں کی 'آسمان کتن منور ہے کہ دلکتی مرصتی ہی جارہی ہے۔ ج

اه معلایت اورجری اورجر

جناب رسول خداصلعم سے منقول ہے کہ مؤن میں یہ ادصاف ہونے
چاہئیں: حادثے اور آفت کے وقت وقار واستقلال کوقائم دیھے ابتلاء
کے موقع پرھا بردہ ، نعمت وراحت کے وقت شکر گذار ہو، جو کچھ
دون اللہ تعالیٰ عطافر مائے اس برقائع ہو، اپنے دشمنوں پرظلم ذکرے،
دوستوں کی خاطر کسی گناہ یا خلاف شرع عمل کا مرتکب نہ ہو، عبادت کی
خاطر اپنے جسم کو تکلیف کا متحل دکھے ، لوگوں کواس سے داحت وآدام پنجے
عسلم مؤن کا دوست اور مصاحب ہوتا ہے ، حلم و رُدوباری اس کا وزیر
ہوتا ہے ، صرائس کے نشکر کا سپرسالار ہوتا ہے ، دفق وصلاحیت اس کے
برادر ہیں ، نرمی مخلق اور معادات بمنزلہ پر ہیں۔

#### مون کے فضائل

جناب على بن الحسين عليك الم فرماتي بي كم المون كي خاشي

مؤن ير بانتجاني راكروه مربول تومؤن تبيل بوسكما (اسكوايدن كاملىنىي بولىكتاب كازير مقين ، زكوة جيت بي جوك كو كما ما كلات إس، يتمول برشفيق موتي الصاف وباك لدس بيهنة س، عباوت خرافري دوق وشوق سے كيتے ہي ، جو شنبي اولة ، وعده خلاف نبي بوت ادمات بوتے بن ممینه سے بولتے بی والوں کوعیادت کرتے ہیں و دن می مردان وار رستي سي قيام حت مير مردانه واركوك فل كرتي ، قائم الليل اورها مُالبّاد موتے ہیں ، ہمالوں پرجمر بان ہوتے ہیں ، بیواؤل کے مرد گار ہوتے ہیں ، شريك جنازه موتي - جهاد كرتي ، زمن پانك ري سے چلتے ہي -خلاوندعالم مم مب كوتوفيق عطافر مائكم مومن كے اوصاف بداكري -و خاب الم محرما وعليك المسام عضفول كم خارة مالت ماب صتى السّرعليد وآلم وسمّ سے كسى نے نيكول كى تعرفيہ اركى مي دريافت كيالو أتخفرت فارشاد فرما ياكه نيك ووسه كجس كحا تقوا ورزبان سه لوكس محفوظ رسي - نبك وصب كم السريعال اس كوكوئى چيزعطا فرملت توده اس كا كريه اداكري ، جب كونى معيت آئے قواس پر مبركري ، جب كونى الن بر زیارتی کرے تومعات کردیں ، جب ان سے کوئی گناہ سرند ہوجائے تواس

جناب امام جغرصادق علاست ام معنقول ہے کہ:
سنجان علی وہ لوگ ہیں کہ جن کے شکم گرسنگی سے پشت کے ساتھ لگے ہوئے
ہیں ، روزے کی نشنگی سے لب خشک ہوتے ہیں ، جربان ، بُرُوباد اور دانا ، موتے ہیں ، عبادت میں مشہود موتے ہیں ۔ لپس اے لوگو ! پر ہنر گارب کوشفا

مشتاق اور حريص ربتام -جب نازك يه كعرا بوتاب تواس كادل الله كى طرف شغول دسما الم سختى ومعيبت كے وقت صابرد شماب دنیا مے حوادث وفتن سے گھرا تا ہنیں۔ مکرومات و تکالیف کے وقت صبرو شکیب سے کام لیتاہے۔ نعمت وراحت کے وقت شکرگذاررہا ہے ۔غیبت نہیں کونا ، تکب رنہیں کرنا ۔ اپنے عزیزوا قارب سے بدی نہیں کرتا۔ نیک کاموں میں مُستی منہیں کرتا یا کھ خلتی اور مدمزاج نہیں ہوتا انی نگاہ کوقالوس رکمتا ہے جس چیز برنظر کرتا ہے رضائے خدا س کے مرنظر ہوتی ہے۔ اس کاشکم اسے ذلیل ورسوانہیں کرا لعنی پیٹ ک خاطر حرام كامر مكب نهي بوتا ينهوت فرج اس پرغلبه نهي كرتى - صدى خالى بوتا ہے ۔ دوسروں كو خطا يا كناه برملامت منہي كرتا خواه دوسر اس كى سرزنىش كرى \_ وەفقول خرچىنىس سوتا يىغلوموں كى امرادكرنام مسكينوں برجم كرنام - خوذ تكليف كواراكرتام، مگردوسرون كوراحت پہنی تاہے۔ دنما کے عودج وعرت کی طرف رغبت بنیں کرتا۔ دنیا کی ذات ناكامى سے پردیشان نہیں ہوتا۔ اگرادگ دنیا كے كاروبايس شغول موں الكري مبيشة غم آخرت مي شغول رسما بيداس كسي كامب تقص نبين بوا . دائے و تدبیر میں سی نہیں کرنا۔ دین کوضائع نہیں کرنا۔ جواس سے مشورہ كرے أسے نيك داست بتاتا ہے۔اس كا مرادكرتا ہے۔ فقروغ يب لوگ اس سے امراد کے طالب ہوتے ہیں۔ بیوتوفی، فحش اور لغوبات سے اجتناب كرتائ -

بہر ہوں ہے۔ کمی نے آخفری سے عض کیاکٹون کے اوصاف کے بارے میں ارشاد فرمای بین خصلتیں ہیں، جو میں ارشاد فرمایا بین خصلتیں ہیں، جو

كوتى نعت عطافر ما تا ہے تو شكر گذار موتے ميں ، جب وه كسى مصيبت و كلا يس گرفتار موں نو مبركرتے ميں ، جبكسى بر غضيناك موں تو عفو اختياد كركے درگذر كرتے ميں ۔

ایک دات جذب امیرالمومنین علالت لام مسجد سے نکل کر صحر بے نکل کر صحر بے نجھ کہ جانب تشریف لیے دیا در فی دات تھی۔ آپ نے دیکھا کہ بیکھا کہ ب

اُمفوں نے عرض کیا: یا حفرت! ہم آپ کے تنبعہ ہیں آپ نے ان مے چرے دیکھ کرارشاد فر ایا: متماری صورتیں شیوں جبی معلوم نہیں ہوتیں۔

اُمنوں نے عض کیا : یا حضرت ؛ آپ کے سنیوں کی کیسی صورتیں ہوتی ہیں ؟

آپ نے فرطیا : سنب بیداری سے اُن کے چہرے زرد ہوجاتے ہیں ، اور

کٹر ستو گریہ و کبکا سے اُن کی آنکھیں مثل اندھوں کے ہوجاتی ہیں ، زیادہ نازی پر بیٹر سے سے اُن کے بیٹر سے سے اُن کے سبب سے سئکم لیشت کے ساتھ لگ جاتے ہیں ، ہردم دعا ، کرنے کے سبب سے اُن کے لیہ خضوع وخشوع کے آثاد اُن کے جہروں سے نظام رسوتے ہیں ، خضوع وخشوع کے آثاد اُن کے جہروں سے نظام رسوتے ہیں ، خضوع وخشوع کے آثاد اُن کے جہروں سے نظام رسوتے ہیں ۔

• جناب ا مام جغرصادق علی الله فرماتے ہیں ؛

موئن صاحبِ ا بیان نہیں ہوسکتا ، تا وقت کہ اس کی عقل کامل نہ ہو۔
اور عقل کامل نہیں ہوسکتی ، تا وقت کے دس خصلتیں اس میں مذہوں :

مرا لوگوں کوائس سے نیسکی کی اُمٹید مہو ، بیر اس کی بدی سے لوگ مطمئن رہیں

مے لیے ہمارے مرد گاربنو۔ اطاعت وعبادت میں ہمت سے ملکے رمو۔ • جناب الم محمّر باقر عليك للم سعدوايت بي كدايك دوز جنب اميرالومنين علايت لام عراق من كازميح ادا فرادي تع - بعد واغت وعظ وليا: ذكر تون حنداس خودكر بال بوت اورادكو كوبهت رُلایا۔ بعدازاں فرمایا: قسم بخدائے عرق وجل میں نے اپنے صبیح بناب رسول خداصلع کے زمانے سی ایک جاعت بوشین کو دیکھاہے کہ وہ صح وشام تروليده مو ، گرد آنوده لاغرجهم بوت سي ان كيشكم ليشت سے چہیدہ ، پیشا نبوں پرمجدوں کے نشان حب طرح زالوے سنتر بم كَمْ بِرْك بِينَ اللَّوْل كونماز وسجدة اللي بي صبح كرديني تع يتنم سے رائی پانے کے لیے ہی ذاروقطار رونے میں اور سی سجدے میں كويا الشوجبتم كم شعلول كى چاخ باخ كياخ كيادك أوازى ال كے كانوں ين آرس بي حب أن كے سامنے خوا كا نام لياجا آ اتحا آوكاني أ مُقت تح جے درخت کی شاخ تند مُوا کے جونکوں سے تقریقراتی ہے ۔عذاب اللی کے خوف سيرسيشداك كايبى حال رستانفار

اور براگری، جن کواب دیکھا ہوں، سب غفلت میں برے میں۔ برفر ماکر آپ نے وعظ خنم کردیا اور بیت الشرف کو تشرلف لے گئے اور اپنے شہادت کے وقت مک مجمی مذہبے۔

منب الم محمد باقر علائت الم سيمنقول سي كرسى في جناب رسالتمآ م المع محد باقر علائت الم سيمنقول سي كرسى في جناب رسالتمآ م المعرب وريافت كيا ؛ يا حفرت ا نيك بندگان خداكون مين ؟ انشا دفر مايا : جونيك كام كري خوش موتي من اور ان سع حب كوثى كناه سرز دم و جائت تواستغفار كرتي مين ، حب خدا و نع عالم النيس

حارث نے وض کیا: یا حصرت ! دنیا کی طرف سے میرادل افسردہ ہے کیجہ
اس سے رغبت نہیں۔ میں ابالن مبری را آوں کی عبادت کرنے اور دنوں کو
روزے دیجے کا باعث ہوا ۔ گویا ، میں یہ دیکھنا ہوں کہ میرے برور دکا مے
عرش پر حساب و کتاب کا محکمہ فائم ہے ، گویا ، میں دیکھر را موں کہ اہل جت
خوش وخرم ایک دوسرے سے طاقات کر رہے ہیں اور اہل دوزخ عذا ہ میں
گرفت ارمیں ۔

آنخفرت نے ارشاد فرمایا: بیشک آؤ مون ہے ۔ خدانے تیرے فلب کو ایان سے فردانی کرویا ہے ۔ سب اسی حالت پر قائم رہ ، خدا تجھے قائم دیکھے ایان سے فردانی کرویا ہے ۔ سب اسی حالت پر قائم دیکھے گاہ حارش نے وحن کیا : یاحفرت الحجھے کسی شے سے اندلیشہ نہیں ، جو مجھے گناہ میں مبتلا کر کے مالک کرے سوائے آنکھوں کے ۔

آ تخفرت نے اس کے حق میں دعا رفر مائی اور وہ آنکھوں کے اندیسنے سے نابینا ہوکر ہے خطر موگیا۔

• جناب امام محدّ باقرعاليت لام سيمنقول ب ، جناب مولي فدا في كي موارون كى جاعت سے القات كى ، آب في ان سے دريافت فرما يا مى كون لوگ مو ؟

اُ تفوں نے عرض کیا کہ ہم مومن ہیں۔ آپ نے اُن سے اس کی دلسیل طلب کی ۔

اُمفوں نے عض کیا: باحضرت ہم لوگ قضا اور رضائے اللی پر راضی ہے۔ احکام خدا وندی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اپنے تمام اُمور خدا کے سپرد کردیتے ہیں۔ اورانسی پرمجروسہ اور تو کل کرتے ہیں۔

آپُ فارشادفرهایا: برلوگ دانا اورهکیم س. اپنی حکمت ودانانی سے

ہ انی زیادہ نیے کو کم خیال کرے ، یا دومروں کی کمنیک کوہت سمجے ے اپنی عمولی می بری کو بہت جانے اور دومروں کی زیادہ بری کو اپنی بری کے مقابے می کم سمجے ، مو حاجمتندوں کی زیادتی سوال وجواب سے دل تنگ نہو۔ یا تام عرعلم حال کرنے سے خاطر برواشتہ مذموط نے ع معرّت (دنیا) کی برنسبت ذلّت ودنیا) کودوست رکھے۔ ٩ تونځی کی برنسیت فقروا حتیاج کولیند کریے اورسامان دنیا سے بقدر فرورت برقناعت كرے - وسوي خصلت سب سے زيادہ شكل ہے۔ وہ یہ ہے کمس کودیکھ یہ سمعے کہ مجھ سے بہر اور زیادہ برمیز گار ہے۔ • اورفرایا: آدمی دوسم کے سرتے سی البض ایسے کرجس کورتھیں برمجين كرمجه سي بنراورزباده برسز كارب - اورلعض اليك كرتجوس برتر اوركم درجه بي حبب بهتركود يكه تولواض اوراينا عبد ظامركر اوركوشش به کرے کہ نمیسکی میں اس جیسا ہوجا تے اورجب اپنے سے کم کودیکھے توسیھے كذظائرُ البياسِ ، باطن مين هرور سجي كرفجه سي ببتر سوكا .

بعونسروایا: یه طریقه اختیاد کرنے سے تجھے عرقت ورفعت حاصل موج کی

جناب اوم جفرصادق علی سے منقول ہے کہ ایک روز جناب
رسالت وا مسلم نے حارث بن لعان الصادے طاقات کی اور فروایا: اے
حارث ا آج کس حالت میں تیری مجمع ہوتی ؟

حارث فيعون كيا! باحضرت! بيسف ايان كال اورلقين مسادق

آب نے ارشادفر مایا : ہوشے ک ایک دلسل مواکرتی ہے ، ایمان کا سل ہو کی ترب یا می کا اس کو کی ترب یا می کا اس کو ک

درحر سعیری کے قریب ہیں۔

بھرفرایا: اگرتم اللہ کودوست رکھتے ہوتود نیا میں مکان ندبنا و کہونکم مہاں ہمیشہ ندر ہوگے ، مال جمع ندکرو کیونکہ اس کو کھا ند سکو گئے۔ اللہ نعلےٰ کی مخالفت سے بچے ، کیونکہ عنقر بیب اس سے پاس والبس جانا ہوگا۔

### ثواب اذان واقامت

آخفرت نے ارشاد فرمایا: اے ابد ذریا جوبدہ موکی حبگلی تنہا ہو
اور بانی ند ملنے کی صورت میں تیم کرے بھرا ذان وا قامت کے اور خاندادا کرے
حق تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے چھے اس قدر کر شت سے صف است
ہوں کہ صف کے سردوا طراف حر نظر کک دکھائی مذدیں نے بھراس کے دکوع کے
مما تھو ر فرشتے رکوع کرتے ہیں اور اس کے سجدے کے سما تھ سجرہ کرتے ہیں اور
اس کی وھا دیمے وقت آئیں کہتے ہیں۔

اے ابوذر اگریٹیفس اقامت کے اور اذان ند کے تواس کے بیچے وہی دو فرشتے نا ذیر علی گے جو ہروقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔

بعض علماء في نماز حاعث مي اذان وا قامت كو واجب كماسي.

بعض نے مرف اقامت کو واجب کہاہے اور اذان کو صبح وشام کی نماذ میں واجب فر مالے ۔ احتیاط میر ہے کہ اقامت کو کمی نماز میں ترک نرکرے۔ اور حباننگ ہوسکے اذان کو صبح وشام کی نماز میں مذجبوڑے۔

ا وان وا قامت واجب نما زوں کے لیے سی ر (یعنی مرف نماز نچ گا د کے لیے ہیں ؛ باقی تمام واجب اور سنت نما زون میں نہ بجالاتی کیونکر ہے برعت ہے۔

ایک حدیث نبوی میں ہے کہ جو خانص نیت سے انٹر کے لیے
اذان کی خداوندِ عالم اُسے چالبیں ہزاد شہیدا در جالیس ہزاد صدّ لقوں کا
تواب عطافر ما تاہے اوراس کی شفاعت سے چالیس مزار گئا ہرگاروں کو
ہیشت میں داخل کے گا۔

بہرشت میں واضل کرے گا۔

واضح ہو کہ جب مؤدّن اکشھ گان لا الله الله الله کہتا ہے

قد نوت بزاد فرشت اس پر درود بھیجت ہیں۔ اس کے لیے استعفاد کرتے ہیں
قبامت کے دوز بیخص عرشی الہی کے سائے میں ہوگا، تا وقتیکہ اللہ تعالی طلقت کے حساب سے فادغ ہو۔ اور آشہ لگ اُت محکم آل اُک اُلله کا بین برجالیس ہزاد فرشت اس کے واسط نواب لکھے ہیں۔ جشخص نماز عبت کی بہلی کہیر کو شین تو میں حافر مو کر بہلی محمل میں حافر مو کر بہلی محمل اور امام جاعت کی بہلی کہیر کو شین تو اسٹر تعالی بہت سے مؤدّ نوں کا تواب اس کو عطافر ما تاہے لشرطبیکہ و مسلمان اسٹر تعالیٰ بہت سے مؤدّ نوں کا تواب اس کو عطافر ما تاہے لشرطبیکہ و مسلمان کے آزاد و تکلیف کا مرتکب مربوا ہو۔

جنابام محرّ ماقر علیت استرتفول ہے کہ جوشخص دی اللہ کے کتابوں کو جہانتک اس کے گتابوں کو جہانتک اس کے گتابوں کو جہانتک اس کی نگاہ بیں ہوں ، معاف کر دے گا اوراس کی آواز آسمان تک بلند ہوگ ۔ اورجہ فدر خشک و ترجیزوں نے اس کی آواز شنی ہوگ ، اس کی تصدیق کوئٹی اوراس کے لیے گواہی دیں گ ، اورجہ فدر لوگ اس کے ساتھ مسید میں نماز بڑھیں اوراس کے لیے گواہی دیں گ ، اورجہ فدر لوگ اس کے ساتھ مسید میں نماز بڑھیں گے ۔ اس کے تواب سے اسے حقتہ لئے گا ، اورجہ فدر لوگ اس کی اذان کے آئیں گے اسی قدر اس کے نام اعال میں حسنات آفوانیس گے ۔

• بسندِ حفرت بالل ، جناب رسولِ خداصلم مع منقول م كم:

مشرق ومغرب مے طول مے برا برمو تاہیے اور مابین زمین وآسما ن اصلے کے برا برمی ہے۔

- منقول م كتين آدميون كو المستلام منقول م كتين آدميون كو خدا و نرمال من المرادق على المرادق كالمرد من المرادق كالمرد من المرد المرد من المرد من المرد المر
- جناب رسول خداصلع سے منقول ہے کہ سات ہم کے آدمی قیات کے روز عرب اللہ کے ساتے میں ہول کے حبیجہ اُس روز سواتے اس کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا : علی المام عادل عالا وہ جوان آدمی جس نے اپنی جوانی النظر کی عبادت میں گذاری ہو۔ یہ وہ خصوص جو سجد سے باہر آئے گرانس کا دل مسجد کی طرف لیگا دوبارہ مسجد میں داخل ہو۔ یہ وہ دوسائلی مسجد کی طرف لیگا دوبارہ مسجد میں داخل ہو۔ یہ وہ دوسائلی جو عبادت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہوں ۔ میھ وہ شخص جو تہائی کے وقت اسٹر کو یا دکرے اور خوف خداسے اُس کے آنسو جاری ہوں ۔ می وہ خواست کرے لیکن مرخوف خدا کے سبت زناکا مرتکب مذہو۔ یہ وہ خوف جو پونٹیرہ طور پر مدخوف خدا کے سبت زناکا مرتکب مذہو۔ یہ وہ خوف خدا کے سبت زناکا مرتکب مذہو۔ مدے اور بائیں با تھ کی خبر مذہو۔ مدر اُس مارہ کہ دائیں باتھ سے دے اور بائیں باتھ کی خبر مذہو۔

### ثواب تلاوت ِ قرآن مجيد

حفرت امام جعفرصادق علیات لام سے منقول ہے۔جو جوان موکن قرآن مجید اس کے گوشت و خون میں مخلوط موجونان مجید اس کے گوشت و خون میں مخلوط موجونا ماہے ، خداوند عالم اسے میٹیروں اور فرشتوں کے ساتھ قبیا مہتیں اُٹھائے گا' اور قرآن مجید اس کے لیے اپنی محبّت تام کرے گا اور کے گا

مُودَن لُوك ملانوں كے امین ہیں۔ ان كى نما ذاور دوزے كے امانتدار ہیں۔ حق تعالىٰ سے اس كے عوض جو كھي سوال كريں گئے واك كوعطاكيا جائے گا ، اور حس كى شفاعت كريں گے ، قبول ہوگى

اورفر مایا : چشخص جالیسس سال محض الله کی خشنودی کے لیے
اذان کہے گا ، فیامت کے روز خدا وندعالم اسے چالیس صدّلقوں کے عل
کانواب بخشے گا ، اورجودس سال اذان کہے خدا وندعالم اُسے قبتہ خاب
ابراسیم ملالیت لام میں رہنے کی جگددے گا ۔ اورجوایک سال اذان کیے ،
فیامت کے روز الله اس کے گناہ بخش دے ، خواہ پہاڑے کہ برابروز فی ہوں
اورجومض رضائے خواک خاطر حرف ایک نمازی بھی اذان کیے ، الله تعلیم
اس کے تمام گذشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا ، اور عمر بمرگنامیوں سے محفوظ
ایکھ گا ماور بہشت میں درجہ شہدار عطافر ما سے گا ،

- جناب رسالت مَبَ الشّرعليد و الهوسم سے روايت ہے كہ:

  '' مؤذّن كو ما بين إذان وا قامت كے فاصلے كا أواب اس شبيد كے برابرطتا
  ہے ۔ جوا ہے خون ميں مائة بإؤل ماركر را و خراميں جان دے رمام و اولاد
  نہد نے كى صورت ميں گھر كے انررا ذان كى آواذ لمبندكى جائے۔''
- م جناب الم محفر صادق علايت الم سيمنقول ب- آپ في في فرايا : جب راست بين غول د كهائي دے أو با واز بلندا ذان كه وفع موجات كا .

جوشخص ادان وا قامت که کرنماز میرسے ، فرشتوں کی دوصفیں اس کے پیچیے ناد اداکرتی ہیں۔ اگر صرف افامت کم کرنماز پڑھے تو ایک صف فرشتوں کی اس سے پیچے ناز پڑھتی ہے ۔ اور فرشتوں کی صفوں کا طول اختیاد نکر اورا پناکھا ناسو نے پرمبز گار کے سی اورکو نکھلانا ،اورفاست و برکار لوگوں کوا پناکھ فاحن کو توروت برکار لوگوں کوا پناکھ فاحن کو توروت رکھتا ہے اوراُن دوستوں کا کھا ناکھا جو خدا کے لیے تجھے دوست دیکھتے ہیں۔ مرکورہ حدیث سے یہ معلوم مواکم مھا حبت اور مہنشینی اختیار کرے تاکم ان کے عدہ اخلاق کا اس میں انٹر موجائے۔

• حضرت المام محمد ما قرعال عني الم سيمنقول سير - أثب في والما : ميرے بدربزرگوارحفرت على بن الحسين عاليست لام فرماتے بي كه: لے فرزند! با پنج قسم کے آدمیوں سے مصاحبت اکفتگوا در دفاقت کرنا میں فے عض کیا: باباجان! ارشاد فرمائیے وہ کون سے بانج آدی ہی ؟ آت فرمایا: اول درونگو کے پاس مرکز ندسیمو، وہ سراب کاطرح تم كود حوكا دے گا ، دوركو نزديك اور قريب كوبعيد كركے دكھائے كا. دوم : فاسق كےمصاحب نابز كروه تم كوايك نفر الكراس سے بھى كم قيمت بيزيج ڈلے گاا وردوسرے كودوست نہ بنائے گا۔ سوئم : بخيل كے منشین ن بنو ، کمتمعاری فرورت کے وقت اپنے مال کو زیادہ عزیزد کھاکا ا درخرج ندكرے كا - جيارم: احتى كے ساتھ مذہبيھو كروہ تمھيں ف الدہ بهنجا ناجلب كا ، كمربع على سانقصان بهنجاد سي كا - بنجم و قاطع رجم سے دوستی نہ کرو ، کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تین باراس پرلعنت کی ہے • جناب امير المومنين عالي الميام نه ابك د فعه وعظ كي وران مسرمايا يا الصلمالة التمهيل لازم بكرتبين فسم كولوك ساجتناب كروم يا بيباك فاجرون اور بدكارون سي ملا بعقل احمقون ي جولوں سے۔ بياك ادر بركار وفاجر مصاحب برے كاموں سے كاد اے اسد ! سرعل کرنے والا اپنے علی کا جرت جاستا ہے للزامیں مجی اپنے پڑھنے والے کی اُجرت چا ستا ہوں۔

نیس الله تعالی جنت کے حلوں میں سے دویظے اُس کا لباس فرار دے گا۔ اور بزرگ کا تاج اس کے مربر رکھے گا۔ پیر قرآن مجید سے ارشاد فرائے گا؛ کمیا آڈ فوش ہوگیا۔ ؟

قرآن میدوش کرے گا: بردردگارا اعجے تواس سے زیادہ کی لوقع متی بہتری عطا توقع سے کم ہے -

بیس حق تعالی ، جہتم سے نجات اور براُت کا پروانہ اُس کے دلیے اہتدیں اور بہشت میں دہنے کا حکم بائی باعدمیں عنایت فرمائے گااول بہشت میں داخل فرمائے گا۔ بھراس سے کہا جاتے گاکرایک آیت پڑھ اوراس سے اور پے درج میں داخل ہوجا۔

بھرقرآن مجیدسے ارشاد فرمائے گا : کیا تو راحنی ہوگیا ۔ ؟ قرآن مجید عرض کرے گا : مبینک اب میں داحنی ہوں ۔

اورامام على المستلام في فرما با : جوكوتى حفظ كى خاطر قرآن مجير كوبار بار برسع ، خداونر عالم أس كه يه اس تواب كو دو چند كرتا ب و اور جشخص غافلوں ميں قرآن مجيد برش ضنا اور با در خداكر ناميع اليسا ہے گويا مجا كنے والوں كے عوض جہاد كرتا ہے اور اليے محابد كے يہ جو ابنے نشكر كو ميماكتا و كي كري جہاد كرتا ديے - بہشت اس پر واجب موجاتى ہے ابنے نشكر كو ميماكتا و كي كري جہاد كرتا ديے - بہشت اس پر واجب موجاتى ہے حناب امير المونيين علايت لام نے ايك شخص كو لغو بولئے برفرايا : انتخص الوني كا تبان اعمال سے ابنا نامة اعمال لكھوا د اس -

فرما یا آخفرت نے ؛ لے الودر اوس کےسواکسی کی ہمنشینی

احمی صورتی د کھلاتے گا اور اپنے جیسا بنا نے کی کوشش کرے گا الموردین مِن تمهاری ا مداد مذکرے کا اس کا قرب ہے ادبی اور برکاری کا باعث ہے۔ اوراس کی صحیت سنگدلی کی موجب سے اوراس کی آ مرور فست تحارم لیے باعث برنامی ہے۔ اور احمق بیعقل تھیں نیکی کے داستے بركبعى نه لكائے كا مصيبت كے وقت كام آنے كى اس سے مركز امتيانيا موسكتى خواه وه كتنى بى كوشش كرے ، يه امراس سے بركة ما موسك كا . بلكم بحائے نفع کے نقصان پہنی ٹے گا 'ایسٹی ص کے لیے زندگی معموت بہنزم اودلو کے سے خاموشی بہترہ اور قرسیب ہونے سے دور رسمنا بہترہے ،اور جھوٹے کی صحبت سے تمھیں کسی نوشی کی اُمید مذاکھنی چاہیے ، تمھاری باتوں کو لوكوں سے جھوٹ بیان كرے كا ، اور لوگوں كى باتیں تم سے جھوٹ كے كأالك جھوط کبر کراس کی تائیدے لیے دوسراجھوط گھوٹے گا، حتی کراگر کچھ ي مي مي كي كاتوره نا قابل بقين بوكا ، اور دوسرول سے جو في باتين كه كر الوگوں میں وشمنی بیدا کرانے گا ، دلوں میں کینے کے بیج بدئے کا اب خدا کا خوت كرواودىرسز گادىنو ، غوركروكىس كى صبت اختياد كرنى جاسے ـ • جناب الم محرّباقر عليك الم فرماتيس اليضخص كي بروى كرو، جوخوف فداست تعين كريان كرائ اور متعادا خيرخواه بود اليك متابعت نه کرو چوشھیں مینساتا رہے اور فریب دے ۔ تم لوک عنقر سیاللہ

ک طرف جانے والے مہر۔ • جناب اہ م حجفر صادق علایت لام فرماتے ہیں ؛ میرے بھاتیوں میں سب سے زیادہ میرا دوست وہ ہے جومیرے عبب مجھے بتلائے ۔ اور نیز فرمایا : دوستی اور صداقت کی حدیب مقرّر ہیں جن میں بیرحد دد نہ

بول وه صداقت کی فضیلت نهی دکھتا۔ اوّل ده خص جو ظاہر و پوتیر برت تجھ سے بکسال موافقت دکھتا ہو۔ دوّم ، وه جو تیری زمینت کواپنی زمینت محاف اور تیرے عیب کواپناعیب خیال کرے۔ سوم ، وه جو اگر حکومت برفائز ہویا مالداد موجائے تو تیرے ساتھ سلوک میں تغیر مذائے دے۔ جہا رم ، وه حس چیز مرقدرت رکھتا ہو اور تجھ سے انگاد مذکرے بیٹم وه کراگر حوادث و نیا سے کوئی تکلیف نجے بیش آئے تو تجھ سے منھ مذمور ا

- جناب امیرالمومنین علیات الم فرماتی یه جوشخص تهمد و برگمانی کی جگر بیر بیده می این اسبت برگمانی کرنے والوں کو ملامت بی فرکرے برگمانی کرنے والوں کو ملامت بی فرکرے و آپ نے فرمایا : جوشخص اپنا دان پوٹ بدہ دیکھ اُس پرائس شخص کا قالو د بہا ہے ، اور جب زبان سے یا دوآدمیوں سے نکل جائے و فائش موجا تا ہے ۔
- آبِّ نے فرایا: لینے مون بھائی کے کاموں کی نسبت نیک گمان موہ اورجو بات اس کی زبان سے نیک اُسے بُرائی کی طرف مذہے جا وگ تا وقتیکہ نیک مطلب اُس کا نکل سکے۔ ایسے بے جبانتک ہو سکے نیک

اختیا دنر کرو اکبونکہ و اُن کے پاس بیٹے سام پیلے بہل تواس کاخیال ہوتا ہے کہ مجھے خدا و ندِعالم نے ہرایک تعمت دی ہے ، لیکن جینیشینی کو کچھ عرصہ گذر جا آلہ تو وہ جھتا ہے کہ اُسے کچھی نہیں دیا۔

جناب رسول فداصلعم ف ارتباد فرمایا : چارچیزی دل کو ماردی بین به بین بات کرنا و عودتوں سے بہت باتیں کرنا و احمق سے سی بات پر حجا گرا کرنا و اور مُردوں کے پاس بیٹھنا و احمق سے سی بات پر حجا گرا کرنا و اور مُردوں کے پاس بیٹھنا و احمارت ا مُردے کون لوگ بین ؟ اصحاب نے وحمل کہا : یا حصرت ا مُرا و لوگ بین جنای مال و آب نے ارشا دفرما یا : مُردے اُمرا ولوگ بین جنای مال و دولت کی کثرت نے مرکش بنا دیا ہے۔

ا کففرت نے ارشاد فرمایا: مومنوں کو کھا ناکھلانے کابہت قواب ہے اور بڑی فضیلت ہے ۔ لوگوں کو کھا نا کھلانے چاہیے ۔ شایر کھانے والوں بیں کو تی مومن ہو، اور کھلانے والے کو اطعام ہومن کا تواب ل جائے ۔

میدوں سے سیرکرے گا۔ اورجوکوئی کسی مون کو پانی کا گونٹ پلائے الترتعالیٰ اسے بہت سے سیرکرے گا۔ اورجوکوئی کسی مون کو پانی کا گونٹ پلائے الترتعالیٰ اسے بہشت کے سربہبرشریت سے سیراب کرے گا۔ اورجوکوئی کسی ہرمیت مون کولباس پہنائے ، الشرجل شانۂ بہشت کے حریروا میتری کا لباس پہنائے گا اورجیتنگ اس لباس کا دھاگہ تک باقی دیمے گا، فرشتے اُس پہنائے گا اورجیتنگ اس لباس کا دھاگہ تک باقی دیمے گا، فرشتے اُس پر درود بھیجے رہیں گے۔ اورجیتنگ کسی امر میں موئن کی امداد کرے باکوئی رخ وغم اس سے دور کرے ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عریش کے ساتے یں رخ وغم اس سے دور کرے ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عریش کے ساتے یں جگہ دے گا۔ ایسے وقت بیس کرسوائے اس کے اور کہیں سایہ مذہ کا۔

برادرزیاده ببداکرو، که راحت دارام سے وقت تمهاری زینت سی . اور بوقت معیبت میرسی .

مبسی امرین مشوره کرناچا مهد توان کوگوں سے صلاح کرد جو خدا ترس موں -

این مجانکوں سے اسی قدر دوستی دکھو حس قدر اُن سی برمبزگاری ا

• برعورتوں سے اجتناب کرو' اور نیک عورتوں سے بی تو کے رہو اگروہ نیک کام کو بھی کہیں توان کی مخالفت کرو۔ تاکرتم کسی بری میں مذکر فتار موسکو۔

مناب امام جعفوصا دقی عدالت الم فرمایا : دیکھو اجیخف متصوب دین کا نفع نہیں بہنچا سکتا اس کی آٹ نائی پر میمی بھروسہ نزکرو۔ اور اس کی مصاحبت کا شوق نرکھو کیونکہ جو اُمر خدا کے لیے نہ میدائس کا اخبام احتیا نہیں میونا۔

منتول ہے: تین ممک آدمی ہے منتول ہے: تین ممک آدمی ہے ہیں کہ جن کی مصاحبت دل کو مارد سی ہے ۔ ال کینے اور لیبت ہمت کی محاحبت ۔ کی مہنشینی کے ماردادامیروں کی مصاحبت ۔

جناب امام جعفرصادق علیلت پلام فرماتے ہیں:
 جارچیزیں السی ہیں کہ بریکا دمہ کرضا نئے ہوجاتی ہیں۔ دوستی ج بیوف کے ساتھ کی جائے۔
 ساتھ کی جائے۔ احسان اور سیکی جو ناشکرے کے ساتھ کی جائے۔ نصیعت اور علمی مسائل جو ایسے لوگوں کو سنائے جائیں جو کان دے کہ دسنیں۔ بھید ج کم حصلہ اور حفاظت نہ کرسکنے والے سے کہاجائے۔
 جناب امام محد باقر علی سے بلام فرماتے ہیں: امیروں کی حجت

کوفت سے بچالیا اورج محتاج مون کو کھانا کھلاتے ، گویااس نے فرزندِ اساعیل سے سوآدمیوں کوفتل سے بچالیا۔

ایک کوئن کوکھانا کھلانا دس غلام آزاد کرنے اور دس ج کرنے سے بہتر ہے۔

• جناب رسالت ما جلعم نے فاسقوں کی دعوت قبول کرنے کون فرما یاہے۔

• فرمایا: اے الوزر! فضول کلام کوچھوڑ دے اسرے لیے بات کرنا اتنا ہی کافی ہے جب سے ضرورت پوری ہوجاتے ۔

و فرایا : اعابودر ا آدی کو دروغ کو بنانے کے لیے است اہی کا فیہ کر جو سنے دوسروں کے سامنے نقل کرتا پورے ۔ "

واضح موکد نبان سے بڑھ کرزیادہ بندکرنے آور نید کرنے کے لائن اور کوئی چیز شہیں ہے۔ بات نقل کرتے وقت داوی کا نام حرود طاہر کرد بناچاہیے کیونکہ اگر داوی سچاہو الو تواب ملے گا، اور جوسط کی صورت میں گناہ داوی کی گرون بر موگا۔

• فرما با: العابُوذر! مندرجه ذیل انتخاص کی تعظیم و تکریم کرنا استرح آل شانه کے اجلال و تعظیم کے سرابر ہے:

ا سفیدرسین سلمان کی تعظیم میر ان حاملان قرآن کی توقیر کرنا جوزان برعل کرسته سی و عدل اور منصف بادشاه کی تعظیم اور آداب بجالانا ر

ے جرحیفی سے مفول ہے کہ حضرت امام محمد باز علائے بلام نے فر مایا کہ اے جابر اج شخص مشیع ہونے کا دعوٰی کرتا ہے کیا اس کے لیے یہ کافی

مومن کے ورجات بلند کرنے والی ہیں۔ یا ہرایک کوسلام کرنا یا نوگوں کو کھانا کھلانا سے جب لوگ نیند کے مزے سے دسے ہوں ' ٹاذیج صنا۔

#### برادسهم كوكها ناكهلانا

جناب رسالت مآ صلع فر ماتے ہیں " جو کوئی تین سمان کو کھانا کھلا اسدتعالیٰ اسے تین بہشتوں کے کھانے کھلائے ۔ ما طکوت اسما واسے جنّت الفردوس کا کھانا علا جنّت عدن کا کھانا ﷺ طوئی کا کھانا 'جوکائی بہشتی شجرہے ۔ اور جنّت عدن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پر قدرت سے لگایا • جن اُمورسے معفرت واجب اور لازم ہوتی ہے اُن یں سے ایک ہوکے مسلمان کو بیٹے بھر کر کھانا کھلانا ہے۔

جوکوئی موسی بھائی کو پائی پلائے، جبکہ بانی عام دستیاب ہو تو خدا دندِ عالم مرکھونٹ کے عوض ستر بزاد حسنات اس کے نامۂ اعمال میں خریر فرط آب ہے۔ اور اگر پائی اس مقام پر کمیاب ہوتو اس کے لیے ایسا تواب ہے کو یا اُس نے اولادِ اسماعیل علیائے بلام سے دس غلام آزاد کے اور جب مہان مرکان میں داخل ہوتے ہیں توصاحب خانہ اور اس کے عیال کے گناموں کو لیے کم جاتے ہیں۔

اورایک مقام برآپ نے ارشادفر مایا: جبمهان داخل بوتے بین اورجب والس جاتے ہیں آل نیرے گنامیدں کی مغفرت کا باعث موکر جاتے ہیں۔

جناب الم مجعفر صادق علي الله مع وارد يع - جوكوتى من ما لدار مون كوكها تا كهلات ، كوباس نے فر ذنواسماعيل سے ايک

ترین بندہ وہی ہے جوسب نیادہ متی ، پر میزگاراوراطاعت گذارہے۔
العجابر!القریعالی بارگاہ میں تقرّب مرف اس کا طاعت
می کی بنار پر حاصل ہوسکتا ہے۔ اور مہارے پاس آئش جہتم سے برأت
کے لیے پرواز نہیں ہے اور دالشرتعالی براس کے سی بندے کی حجت ہے ہے وجو الشرکا
جو تحق خلاکا اطاعت گذارہے وہ ہمارے دوستوں میں سے ہواور جو الشرکا
عاصی ہے وہ ہماراد شن ہے۔ اور ہماری ولایت کی تک نہیں بہو کے سکتی مگر

حضرت المجعفرصادق علی الم فرمایاکهارات بعدوه به و دوچیز فرایاکهارات بعدوه به و دوچیز فرایاکهارات بعدوه به و دوچیز فرای که درمیان به دوسری ده چیز جود دو بران ده به درمیان به دوسری ده چیز جود در دانول می درمیان به د

حرص الدول خواصل السرعلية والمرحم في فرمايا دوشخص سايرع شي طينان المول كي حرص الدورة من طينان المول كي حرار الله وه جوتها في من عبادت خدايس كرمان موسر وه جونا محرم سين عورت كي پاس تنهائي من موركم المسس كي طرت متوجرة مهد

ح حضرت امام حبفرصادق علی سیام نے فر مایا کرمون کامل وہ ہے حس میں یہ دس خصلتیں ہوں۔ لوگ ائس سے ائمیر خیرر کھتے ہوں اورائی کے شرسے بیخوت ہول ، اپنی کشر نیکیوں کو بھی قلیل جانے ، ور اپنے قلیل گناہوں کو کشر سی ہے تاہو ، و در سروں کے خیر قلیل کو کشرا ور گنامان کشر کو فلیل سی مقدر شدہ روزی پر عمر کرے اور حب محمد میں معرون رہے فقیر کو تو نگر سے بہتر سی جے ، مقدر شدہ روزی پر صبر کرے اور حب شخص کو دیکھے ائس کو خود سے بہتر سی جے ۔

صبر کرے اور حب کو دیکھے اس کو خود سے بہتر سمجے۔ حباب امیر المونین علی سے ایک صحابی نے سوال کیا ، مولا! ہے کہ ہم اہلیت دسول کی مجت کا حرف ذبانی اقراد کرنے ؟ بخدا ہم اواشیعہ تولیں دہی ہے جو احداث فررتا ہوا در اُس کا مطع ہوا در ہم رے شیعہ توان باتوں سے جانے بہجانے جاتے ہیں کہ متواضع ہوں رتبق القلب ہوں 'ا بین ہو ذکر خدا پر حرامی ہوں بون بعنی کثرت ہے ذکر خدا کرتے ہوں ' خاذ وروزہ کے بابند ہوں ' والدین کے ساتھ نہی سے بیش آتے ہوں ' اپنے ہمالیوں میں فقراء 'اور قرضدا دوں ' تنگرستوں اور بیتی اُتے ہوں ' ایسے ہوں ' واستگوہوں 'تااوی قرضدا دوں ' تنگرستوں اور بیتی کی خرگری کرتے ہوں ' واستگوہوں 'تااوی مرائد کو مان میں مرائد کو مان ایس مان لیے کے علاوہ اپنی زبان بندر کھتے ہوں ' اِنے خاندا نوں میں ہر معالم میں ایس مان لیے کے علاوہ اپنی زبان بندر کھتے ہوں ' اِنے خاندا نوں میں ہر معالم میں ایس مان لیے کے علاوہ اپنی زبان بندر کھتے ہوں ' اِنے خاندا نوں میں ہر معالم میں ایس مان لیے کے علاوہ اپنی زبان بندر کھتے ہوں ' اِنے خاندا نوں میں ہر معالم میں ایس مان لیے کے موں ۔

ج برعبی نے عض کیا کہ باابن رسول ، مٹرس زمانے می تومیں کسی کو بھی ان ا وصاف کامتحل نہیں یا تا۔

لس الله سے ڈرواور اس کے نزدیک جوٹو ب سے اس کے درمیان کے عربی بھی سے اس کے درمیان کے عمل جہر میں مرحم خص کے درمیان خراب داری نہیں ہے۔ سٹر کے نزد بک سب سے عمدہ اور مجبوب

امی کمجددوری چلے تھے کہ آپ نے اس چاندنی رات میں دیکھا کہ چند آدمیوں کی جاعت آپ کے تعاقب میں ہے۔ آپ نے مرفر دیکھ اورجب وہ قریب اُنے تو دریائے تو دریافت فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟

اُمُوں نے جوابًا عرض کیا کہ ہم آب کے شیعہ ہیں۔ آب نے بُن کے جہروں پرایک سرسری منظروال کرجائزہ لیا ، اورارشاد فرمایا کہ میں تنھاری پیشیا نیاں مشیع رجیبی نہیں بابتا۔

انفول نے عرض کیا یا امرالمومنین! آپ کے شیعول کی بیشانیالے کسی بوق ہیں ہ

آپ نے استاد فره یا ، اُن کے چبرے زرد ہوتے ہی شب برای کی وجہ سے اُن کی آخصیں نابینا لوگوں کی طرح (جمیسی ہوئی) ہوئی ہیں گرید کی وجہ سے ، اُن کی کمر میں جُملی ہوئی ہوئی ہیں گرزت نماز کی وجہ سے ، اُن کے شکم اُن کی محروں ( لیشت ون مصے لگے ہوئے ہوتے ہیں بہت روزے دکھنے کی وجہ سے ، اُن کے لیب ختک ہوتے ہیں زیادہ دعا نیس م نگنے کی وجہ سے ۔ اُن کے لیب ختک ہوتے ہیں زیادہ دعا نیس م نگنے کی وجہ سے ۔ اُن سے خوفردہ لوگوں کے جیسے آثار نمایاں مہوتے ہیں ۔

حدین بن نعم سے منقول ہے کہ ایک دور دھڑت اور محفوصادق علیہ سے سوال کیا کہ ، کیا تم مرادر ہوت کودوست رکھتے ہو؟ میں سے وض کیا جی بال یہ یامولا ، بیٹیک ۔

• آبْ نے فرہ یا کبھی اُن کو اپنے کھانے میں شریک کیا ہے؟

میں نے عرض کیا کہ اکثر ایک دو بااس سے زیادہ میرے دمتر خوال پر مشریک طعام رہتے ہیں۔

• ایک نے ارشاد فر ما یا کران کا احسال مجمر پر تیرے اِس احسان سے

مومن کی تعرفین بیان فرمائیے۔ ؟

آپ نے سامنے کی دلوار کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ موت وہ ہے

کہ اگر اس دلوار کو حکم دے کہ سونے کی ہوجا، تو دلوار سونے کی ہوجائے،

اس صحابی نے جب دلوار کی طرف دسکھا تو دہ سونے کی ہوجی تھی۔

وہ جران ہو کر کہنے مگا کہ مولا ! آپ نے تواس دلوار کو حکم نہیں دیا

مقاصرف اشار تا اور تمثیلاً فرما یا مقام کر یہ دلوار کھی جسونے کی ہوگئی۔

مقاصرف اشار تا اور تمثیلاً فرما یا مقام کر یہ دلوار کھی جسونے کی ہوگئی۔

آپ نے ارشاد فرمایا کی بیٹون اور امیر المونین کا فرق ہے (درود)

ح جناب امیر المونین علیات بلام نے ادشاد فرمایا کہ تصدق بری عباد

ہور مرز مرز در کو اس طرح صدقہ دو کہ داہنے ہاتھ سے دوا ور انتیات

ہم وجرد ہو۔ مؤمن کے علاوہ سی اور کی مصاحب اختیار نزکر و اطعام سی مؤن کے علاوہ سی مؤمن کے علاوہ سی اور کی مصاحب اختیار نزکر و اطعام سی مؤن کے علاوہ سی کوشر کی ۔ ذکر و الے الوذر! طعام سی شرکی کرواس کو چو خداکودو ت رکھتا ہو اور طعام میں شرکی ہوائس کے جو تھیں خدا کے لیے دوست رکھے ا بروں کی صحبت سے پر میز کرد کمیونکہ تھیں تھی وہ اپنا حبیا نبادی گے ۔ اور بروں کی صحبت میں جی فیے والانیک مجی برائی نظرائے گا ۔

# بالإ ينايع

ينبوع اول دربيان بيران ملمان رمل درك) مدادنيالم سفيد بال دائع لور مقصلا أول ك عزّت فرما ما ب معتبر روابت ب كم لين حيواول كيساته شفقت عيشي أو اورلورهول كورت ورتعظيم بجالوك

معضرت الم معجفر صادق عليك تكيل م في الشاد فرمايا مجس كي عمر دنیاس کیاس سال بوجائے گی اس کا حسب آخرت میں آسان اورسیل ہوگا۔ حیں کی عرس محدسال ہوج نے گی آسی ن کے فرضتے کی اُس کودوست رکھیں گے جی کی عمر ستر سال ہوجائے گی اس کی توبہ قبول ہوجائے گی جس ك عمراتى سال بوجائے كى خدا فرشتول كومكم دے گاكہ ده هرف اس كے نیکیال اکھاکری اورس کی عربوے سال ہوجائے گیا اس کے گذشتہ گناہ معاف كردي عائي ك اور النره كناه في قابل معافى بوسك اوروه ضراونيعالم ك امير د قيدلول مي لكه ج أس كان في ادر دوز محشر" وه إن الله خانه کے لیے شفیع ہوں کے (خداوندِعالم اُن کوحی شفاعت سی عطافر سے گا) میں نے وض کیا ، یکونکر ؟ میں توان کولند دھام میں شرکی

• آپ نے ارشاد فرمایا اجس وقت وہ تیرے گھریں داخل ہوتے ہیں

توتیرے اورتیرے عیال کے گناہ تجنے جاتے ہی اورجب وہ جاتے ہی توتیر اورتیرے عیال کے گناہوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔

ے جناب رسول خلاصلی مشرعلیه واله وسم نے ارشاد فرمایا کشی سُنائی

ابت كولفل كرديا بحى دروغ ب-

و جناب الميرالونين على المنظام في فرماياك الرك في نافي بات كو نقل کرو توجس سے تم نے وہ یائے سی سے اس کا نام لے کربان کروت کہ اگر وہ سے ہے تواس کا تواب مجھ مے گا اور اگر غلط ہے تواس کا عذاب راوی کو ملے العین جس سے وہ بات منی ہے اس کو عذاب ملے) ے جناب رسولِ خداصتی، مترعلیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که: يَا أَبَاذُر اِنَّ مِن اِجلال الله تعالى الحرام ذِي الشيبة المسلم واكرام حملة القران العاملين به واكرام سلطان المسقطاى اے بوذرا مرولم سفیرٹ کی عرّت کرنا ؛ حامل ن قرآن کے احکام برعمه ل كرفي والول ك عرّت كرنا يوسلطان عادل ك عرّت كرنا ي الماتع کی عزت کرنے کے رابرہے (اور اس کوہم تین ینبوع (تین حیثوں) ہم ىقىيم كرتى يى-)

بہترین سائق ہے اور ممل دین قرآن میں ہے۔

= حفرت الم مجفر صادق علاي الم في فرمايا ، يركماب اس خدائ عزيز وجدّ دنة تمحاري طرن نازل فرما تي سيجوع لم الغيب سي اس كت يس، خبر كذشته و بأنده بين اسي سي آسدن وزمين كي خربي بين عالم اورعامل قرآن غیب کی خبری عبی دے سکتا ہے۔

جاب سول خداصل سترعليه و المركم في فرمايا "مين متهاي درمیان صحارع بول اورددعلیم چزی چورے جارم بول ایک سرک كتب ووسرى البي عرت والربت ما كران دونول عممتك رب تومركز بركز كراه مريح"

مترجم : اقول : - اسلام کی بقاء ، ورسی اول کے اتحاد کا پرواحد نسخ تقااكم المان اس حديث يرعمل كرتے توايك علم بى ك تعليم برحل كرايك بي برشتدس السلك رسية اور محتلف معلين كى راه ، ختيار كرك تهتر فرقول ميس منقتم نہ ہوئے۔

MOWLANA NASIR DEVIAN

MAHUVA, GUJARAT, INDIA
PHONE . 0 11 2044 28711 والمال والمالي والمالي

نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت حب حب وکتاب کے داسط بشی ہوگ تو قرآن الكحسين وجبل انسان كشكل مين آئے كا اور كوائى دے كا نے يرور كار، بربنده مومن این رات کی بری میندکوترک کرے میری تا وت میمون ربتاتها بهار اور وقت تهجرتلاوت بي لب خشك اورهيمٌ نرر كفتا مهاير كل بمش دے . فراے تعال اس بندے کے دستِ راست کوائی رف

## ينبوع دويم

دربیان فضیات فراک په چنرحمتون پرشتل ہے .

جناب رسول خداصتى الشرعليه والمروسم كافرمان بكراكرتم مركوني امر ما نتدشب تاريك مشكوك وشتبه بوتوقرآن كامنورتم ين تراغ تمويد یے است و کے دور کرنے کو کافی ہے۔ یہ مجادلہ میں کامیاب کرنے والا مائل مي منزل تعديق تك ببوغ في والااورجبت كي عاه وكعلاف والا ب اور غافل قرآن كوجبتم يس ع جانے والا ب يمبرين رام اور رمرب. يه وه كتاب جس سي تام احكامات كي تفصيل اوربان ب-السسي دوقهم كے احكام ہيں ۔ ظاہر اور باطن ۔ اس كاظاہراحكام اللى سے ملوا دراس کا باطن علوم لا متنامی سے میرے نظ سرخوش آئندہ ہے اور باطن عميق اس كے ليے كچه بخوم وكواكب مي جوس كے رمبراوردام مي اوران بخوم کے کچوا در تخوم ہی بعنی انٹر ط ہرین جو کمرابول کورد راسرت برلگاتے ہیں المخیر کے پاس عم والنے النی سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے ہی اس كولوكور تك يهوني في والع بي . سورة مرأت كبه دمي ب كماس سوده كورسول بيونيا سكتاب بالفس رسولاً-

انسان کوچاہیے وہ دیدہ دل سان کے بتال نے ہوئے راستے پرنظر کرے اوراس پرصدق ول سے عمل براہو۔ پھرفرمایا ، قرآن صلالت مي بأدى العزشون مي درستكر ظلمات مين لور ونياس آخرت كا

اس قاری قرآن کے والدی اگر ہوئن ہوں کے تو دو حقے ان کوعطا کے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ اس کاعوض ہے کہتم نے اپنے فرزند کو قرآن مجید کی تعسلیم دی۔

• جناب رسالت ما جين مين فقول ها كرميرى امت كه اشران اور بزرگ وه لوگ مي جوهاملان قرآن اور عبادت مي شب ميرادس - ماملان قسران المي مبينت كه مزرگ مين -

فداوندعالم اس دل کوعذاب نه دےگا حس نے قرآن حفظ کیا موگا۔ اہل قرآن بہشت ہے اعلی درجوں میں بیغیبروں سے دوسرے ورج برف ائر ہوں گئے کیسیں اہل قرآن کو حقیر منہ چالئے۔ ان کے حق کو آسان منہجو خدا کے نزدیک ان کا درجہ مہت بلندہ ہے۔

## صفات قُرَّادِ قر اَن

صطن قرآن کالفظ چندمع فی سی استعال موت بیاد کرد درست یاد کرے میں استعال موت بیاد کردے میں موتر بہلے میں دوسرے یہ کرمعنی قرآن کودرست یاد کرے ۔ اودیہ مرتب بہلے میں زیادہ افضل ہے ۔

تيسرے على محكرے المذاحال قرآن اصل مي وه بي وهافا معانی اورصفات حسة قرآنی كاحال مو

خیاب دسولی خداصتی الشرعلید والم وسلم فے ارشاد فرما یا کہ قرآن لغمتہ نے خداد مذری کا دسترخوان ہے جس طرح ایک کریم کے دسترخوان پرجہان کے یلے انواع و قدم کے کھانے لیعنی قورمہ ' بریاتی ' کیاب' علوہ وغیرہ ہوستے ہیں۔

اوردست چپ کورحمت سے بعرد ہے گا اور وہ قرآن بڑھتا ہوا در خسِ مہشت ہو گا۔ بچر فرمایا 'انبیا مراور سخیروں کے بعد درجہ حاملان قرآن کا ہے ۔اہلِ قرآن کو حقیب رو ذمب ل نہمچو 'ان کی منزیت الشرکے نزدیک عظیم ورثیع ہے ۔

ایک اور حدیث میں فروایا: حق تعالیٰ قرآن مجید سے خطاب فرواتا ہے ۔ مجھا بنی عربت وجلال کی قسم ، جس نے تیری عربت کی میل سی کی عربت کی میل سی کی عربت کی در سی کے اور حبس نے تیری تحقیر کی ، میں اس کو حقیر کروں گا۔

بسند معتبراً معظر معمد معام سے منقول ہے: آئی نے ارتفاد فرایا

" فران کو پڑھوا ور بادکرو ، جعقیق قیامت کے روز قرآن اپنے بڑھنے
ولاے کے پاس آئے گا ' اس کی صورت نہایت خول صورت جوان جسی ہوگا

کے گا ، میں وی قرآن ہوں جس کے لیے قو ، داتوں کو جاگتا تھا ، دن بیں
دوزی کی خاطرت نگی کی تعلیم نے گوا داکرتا تھا ، کبٹرت تلاوت تیراآ ہے ہن
خشک ہوجاتا تھا ، آنسوجاری ہوجا یا کرتے تھے ، لہذا جہاں تو جائے گا
میں جی نیرے ساتھ ہوں ، اور جو تجارت کرنا چاہے آج کر لے اکہ متام
میں جی نیرے ساتھ ہوں ، اور جو تجارت کرنا چاہے آج کر لے اکہ متام
میں جی نیرے ساتھ ہوں ، اور جو تجارت کرنا چاہے آج کر لے اکہ متام
دیتا ہوں کی بجائے نفع بہنچانے کے لیے تیرے ساتھ ہوجود ہوں تیجھ بنتات
دیتا ہوں کہ استدنعالی کی دھرت وکرا مت تیرے لیے بہت جلد آئے

بُس ایک ناج لایا جائے کا اوراُس کے سرسی بہنما یا جائے گا اور عذاب سے رہائی کا نامراُس کے داہنے ہا تھ میں دیا جائے گا اور بہنت میں ہمیشہ رہنے کا فرمان بائیں ماہتھ میں ملے گا۔ دو بہنتی حقے اس کو بہنائے جائیں کے اور حکم ہوگا کہ ' قرآن بڑھ اور ہرآت کے عوض جت میں ایک درجہ ملندج راصا چلاجا۔ بِهِ آیا مجر کاغذ برآیا۔

المبدأ اصل قرآن وہ ہے جو قلوبِ معود من جل محفوظ ہے جب اس کاغذی قرآن کی ہے حریق کرنے وال کافرادر لیفینی کافر ہے توان دوات مقد سے کی بیم متی کرنے وال جن کے سینے قرآن کے سیجینے ہیں کہ بیم ان ہوسکتا ہے ۔ جناب رسول فداصلی احتراف قرآن ہے ۔ بلکہ اگر برنظ حقیقت دیکھا جائے اور آپ کا اخل قرآن ہے ۔ بلکہ اگر برنظ حقیقت دیکھا جائے توحقیق قرآن وی دوات ہیں جن میں تفذیق آن اورا خلاق قسران موجود ہیں ۔ اب سمجھے اس حدیث کوجس کو حفرت ، م حفر صادق ملائے سے مارٹ خور وانسان آئے کا اور لینے بڑے سے والوں یا متعلقین کو کھٹو انے گا۔

" اس کے بعد فرمایا کہ نماز ایک صورت دارشخصیت ہے جوامرد ہی کرتی ہے۔"

راوی کہتا ہے۔ میں نے مام کی یہ بات ناپ ندکی اورع فن کی کہ میں آٹ کی مات کوسی دو سرے کے سامنے بیان نہیں کوسک ۔

ا مام نے فر مایا ، قونے کا زکونہیں بلکتہ ہیں بھی نہیں بہی ٹا کیا تو نے کا زکونہیں بلکتہ ہیں بھی نہیں بہی ٹا کیا تو نے نہیں سے نار فحت اور اور نگر ہے نع کے در کہتا ہے تا رفحت اور اور نگر ہے نع کا کرت ہے ۔ اگر نماز منع کرت ہے تو مطلب یہ بواکہ ناز ہیں کے ایم نے نہیں نا کہ کہ جا ہے کہ ''سرری کرج نے یک زبان بوکر کہ '' تو کیا کرچی ہوئتی ہے ۔ ایس انہیں ہے ، بلکہ کرای سے طلب الم لیان کراچی ہیں '' تو کیا کرچی ہوئتی ہے۔ ایس انہیں ہے ، بلکہ کرای سے طلب الم لیان کراچی ہیں ''

الى عرف يهر ما ما رسط هب ابي نماز بي وه بل نماز بين كم تعلق

امى طرح قرآن برببت سے الیے اتنی صبی جوالفظ سے فائدہ انتظامتے ہیں ا بہت سے الفاظ ومعلیٰ دونوں سے ف سرہ صل کرتے ہیں اور بہت سے الفاظ معنی اخلاقیات وراوص ن سے فائدہ اعظاتے ہوئے دامن دل کوحسنات آخرت عر ليتي آب حتى كم اس كى رواشنا فى بنانے والا كا غذم بيا كرنے والا المكف والاجهيون والا المنتركك والاجى دنيا ورا خرت مي ثواعاصل كرتا ، غرض كر شخص ايني بني الستعداد البليت اوسعى كے مطابق العيني مُرف و مُؤسِي كم ل ركھ والے حرن و مُؤك ذريعے سے اديب قرآن كے ا دب ہے ، گرفتہ رمصہ ئب اس کی بابرکت دعا وُل سے مبرہ یاب ہوتے ہیں۔ مختصريكه سرف مده عاصل كرنے والا اس كے ظاہر سے اور سرح ا علم اس کے باطن سے امتکام احکیم افقیہ اریاضی دال اصحبان علوم اخلاق كبيب المنتى شعرار ادباء اورصاحانِ عرفان اورارباباية ن اس کے لامتناہی معارت سے متفید ہوتے ہیں چوٹمام قرکن پرعبود رکھتے ہیں وہ صرف دسول اوراملسیت کرام ہی اس لیے قرآن کا لفظ ہی ان کے لیخصوں ہے۔ جہانچہ جناب امیرا مؤنین سے ارشاد فرا یا کمس قرآن ناطق ہول کیونکہ تها معلوم قر آن ا بلبت كرام مح سينون ي محفوظ من وريرسب حفرت معصوم ہیں جن پیسفول ہے کہ: تُلت قرآن جناب معصورین عیہم السُّلام ک شان میں سے اور ثُلُتْ مى لفول كى نمت مين اورثُلت ديگراحكام اورفراتض مين ، مر صفت حسنہ جقر کن میں بیان کی گئی ہے اس کے موصوف یہ ہی اور مذموم صفت جربان ہوئی ہے، س کا مرجع، ن کے وشس ہیں. یہ افس قرآن جو اس فرق موجود ب كبال سے آيا . يہنے بيعلم واجب اوجودي تقا ، جراوح برايا محرقلب رمول بربلاواسط يابا لوسط حرائيل أيا ، قسب رسول عقلوب اوصياء

ابن الى طالب اورأن كى اولائي عصوي من بي داكر يولايت مروتو غاز بالكل السي بوگ جس طرح ميك بيد وح د

لهذاجب معی مهم خاذ کا ذکر کری گے اس سے مردظ مری صورته خار اور باطنی صورت ولایت ائم می مراد مولی د لهذا دوج خاذ ولایت ائم شهد مراد مولی د لهذا دوج خاذ ولایت ائم شهد اور اخیر ولایت کے خاذ موجب کمال نہیں اور جب کمال نہیں آور گروی اور عذاب محکمان نہیں اور جب تقرب آلبی کا تصوّری من مولی محقق خاز وایون وزکرة المحکمات محمکان نہیں دوج ومعنی وحقیقی خاز وایون وزکرة وغیرہ سے مراد رسول ور وصیا برسول میں اور روح فحنار ، ومنکر ، کفر و ضوق اور عصیال سے مراد دسول ، ور وصیان المهدیت ہیں۔

اسی طرح کعبہ پر عجی ان کو فضیلت دی گئی ہے ۔ اس لیے کعبہ دوست نن خداکی عبادت گاہ ہے اوران کادل جودوست نن خدکی حصول معرفت کے لیے کعبہ معرفت کے لیے کعبہ سے زیادہ افضل ہے ۔ گراس کے معنی پر بہتیں کہم کعبہ کی عظمت ان کارکردی اور اوائی گئی جج کو ہے معنی مجیس ۔ بلکہ کعبۂ باطن تک بہونچنے کے لیے کعبۂ ظاہر کا طواف صروری ہے ۔

حفرت ا مام حبفر صادق علی کست الم فن مایا ، کم ج وطوات اس الم من فرمایا ، کم ج وطوات اس الم من فرم من الم من وطوات اس الم من کوهیای رود کا می می الم می کوهیای ر

حفرت او مختره قرعلیر کیدم نے فرمایا "قاریان قرآن کی تین قسیس آپ ۔ ایک دہ جوفران کو عرف دنیادی فائرہ کے لیے حصول دورت واموال ور نام و مودد کے لیے پڑھتے ہیں ۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مخراس پھل نہیں کرتے فدا

قدرت نے کثرت عبادت در پھو کر فر مایا۔ رات کو عبادت میں اس قدر طول نددیا کرد کمآٹ کے بیرول برورم ہوجا آہے۔ یاجن کی نازیر 'وممر کعون' ك آيت نازل بوكتى ـ يه بال كيوكر ذراوف حت طلب ب اس لي ذرالفيل سے ہم بیکہیں کے کہ ہر حیرا خل قی مدیا غیراض قی اول الفاظ و معنی ا اورهم وروح الهتى ب يعض في ظاهر تعيى الفاظ كوابنا يا اوركره موكية ، معض نے باطن لعنی معنی کوانیا یا اوراسی براکشف رکرے کافر ہوگئے۔ الفاظ م اعتقادر كھنے والول نے كہا ، عارت انہار انشجار ، مؤروق صور كج پنہيں روهانی اور معنوی لدّات ہیں جو اِن ظاہری الفاظمیں بیان کی گئی ہیں بیسکن درحقیقت اہلِ لِقین ادراہلِ ایمان کے نزدیک دولوں مجمع ہیں۔اسی طرح لفظيم اطب ، جودين كاليك واستدب اورم اطرستقيم المربت اطهار من اوراصل مراط مجت على بن إلى طالب عن كيت الم سها وريري حق ب كمراط الك جر ( پُل ) ب جوجبتم يردا قع ب اس كي كمراط آخرت مراطِدنیا ہے جس کے جب وراست مختلف مذاہب وران کے بدکردارافرادی۔ جہاں آدمی ذرااُن کی طرف منوج ہواا ورصراطِ سقیم سے عبط اورسدھ جہنم رمسيدسوا بسيكن جومراط مستفقيم برقائم راجو بال سي زياده باريك اورتبوار ک وصارے زبارہ تیزلیعنی دشوارترین راہ ے وہ خُلدِرب میں بہسٹر کے

بر المان و بجید اور و عقرب رسان و بجید ) خود السان کمره کاعی لِه اور افلاق ذمیمی اور حد و قصور اور نهری اس کے افعال نیک اور افلاق حسن بی ۔ سی طرح نماز کا بھی ایک میں اور روح ہے ۔ نماز کا جسم وہ حریات اور افعال بی جو ہم لوقت دائے تماز کجال تے بہر اور روح نماز ولایت علی اور افعال بی جو ہم لوقت دائے تماز کجال تے بہر اور روح نماز ولایت علی اور افعال بی جو ہم لوقت دائے تماز کجال تے بہر اور روح نماز ولایت علی اور افعال بی جو ہم لوقت دائے تماز کجال تے بہر اور روح نماز ولایت علی اور افعال بی جو ہم لوقت دائے تماز کجال ہے بہر اور روح نماز ولایت علی ا

" فيرالا أمور أوسط " يعنى درمياني راه احتير كرنا بهترب-دوسرى شرط ٥ تد بر ورتفكرے برهنا جاہے - معانی قرآن برنظردهی جاہے۔ آیات رحمت پرضراسے علب رحمت کرے اور آیات عذاب برامتخفار بجالك .

حفرت ما مرمنا عليك المحب قران تلاوت فرملة فن أومزن وامزده كے سائفة تلاوت فرماتے تھے اورجب ذكر بہشت و دوزخ آتاتو كرير فرماتے اور فداسے سوال بہشت اور دوزخ سے استغفار فروت اورجب نازيس سورة قل هو الدّة أحد يرُعة وَجْمَ سوره ك بدتين مرتبه كذالك الله دبي - كية ؛ جب سورة قل يَا أيُّها الكافرون برسطة تواس كے خم پرتين مرتبہ فرماتے ديني الدہ ديني الأسكرم اورجب سورة والتين والمربتون بإسق توبعزهم سوره فرمت بني وأناعلى ذَالك مِن الشَّاه بِين اورجب سورة لأأقسُمُ بِبَعُ مِ القيامة برص أوزمات سُبحانك الله مُدة بلي يُ اورجب سورهُ فاتحب فارغ يسق لوفر است الحسنسان وتدوي العالمين اورقرآن من جهار مجرياً إيسف المُنذِيْنَ الْمُنوا بِرُعَة لُوآمِت عُواتْ لِبَيْكَ اللَّهُمَّ

حضرت امير المونين علي المسام كاارش دب كم جب يمى إت اللهُ وَمُلْمِكُتُهُ يُصُلُّونَ عَلَى النَّبِي . . . . برمو توصلونة (درود) بيجو، خواه نازيل بوياغير نازين؛ او حب سورة والتين يرصوتوآخري كبونحن على ذالك من التاهدي ان دولوں سے دنیا کو پاک فرہ کے۔

تسيرے وہ لوگ ہن جوقرآن کو اپنے امراض قلب کی دوا بندتے ہیں روں کوجا گتے ہیں، گھرول اورسی رول میں روھ نیت کے جراغ روشن کرتے ہیں۔ الوت سے خود می فائدہ اُٹھتے ہیں اور دوسروں کو معی قریبتہ کی استریث مُدہ بيونجات سيد خداوندي لم اليه لوكون كى بركات سے بلاؤل كود قع فرت \_ بران رحمت كونازل فرماته عيركي قدى برت كمين

جنب رسول فدصتی مترعمیه و که رسم نے ارشاد فرمایا که قرآن سے زمنت م صل کرو خدا کے لیے دکہ لوگوں کے دکھ نے کے سے بوقر آن ختم کرتا ہے اس نے لینے دونول بہلووں کے درمیان وہ سینری جمع کرا جس بر وی کودل سنہیں ۔ قاری قرآن کوج ہوں کی صحبت سے بر میز کرنا ج سے یخور مبش نف فی اورهلب دنیا سے متنقرر بر جا سے اوراس دولتِ ابدی پر شکر گزار ہون جاہیے کہ اُسے قاری قرآن بنا یاہے۔

قرآن برصے کے آداب قرآن بر الله بالله ترتيل سے لعنی حروف کواٹ کے من رج سے اداکرنا۔ فصل وصل کا خیال

حن رامرالمومنين على كرتيل سي مطلب حروف کا مخارج سے اواکرنا۔ ان کا واضح طور ریا داکرنا ، آئیستہ آئیستہ سجھ کرا ورمجھا کرٹر صنا۔ انٹ تیزنہ بڑھنا کہ مجھ ہی یں ندائے ، ندات ہستہ اوطول دیچر بیسے کہ وقت ہی صالح موا درسنے والابھی کتاجے

#### دربيان استعاده

تلاوت كلام باك سقبل استعاده برسط المعنى كران المعنى المعن

### رُولِقبله بوكرتلاوت كرنا

تلادت قران کریم کے دقت محبس یا غیر محبس میں بہتر ہی ہے کہ قبلہ کی طرف کو مندکر کے تلادت کرنا چاہیے جواحترا ما ضروری ہے کسی کے بیچھے بیٹھ کرتلادت نے کرے۔

در سبال ختم قران

ایک فی نے حفرت اوام جوفرهادن علیات لام سے کہاکہ ہیں ایک شب میں قرآن فیم کرتا ہوں۔ در ابولیس آپ نے فرو یا کہ قرآن کو یک جہینے میں فیم کرنے ہیں ہمتری ہے قران کو ترتیل کے ساتھ اس طرح تلاوت کرے کہ الف فل بھو میں آجائیں تا کہ دوس لوگ میں کر بچوسکیں۔ اور جب الیسی آبیت آئے جس میں بہشت کا ذکر ہو لوفدا سے آلش دوزخ سے بناہ جائے۔ اور وہ مہارک رمضان میں ذیادہ تلاوت حفرت المحفرص وق علائت المحبسورة قل يا ابدها المنطقة المحلوب المحلوب المحلوب المنطقة ا

احیا وعلیم اموت انشاء الله - حفرت مام علی این الکون شخص جا ہتا ہے کہ خدا سے اِئی کرے تو وہ قرآن کی تلاوٹ کرے۔ اس میجب خلاكوناطب يائ تولتيك الله مم لبيك كهاورجب وهمقام آئے جہاں پیغیر مخاطِب ہوں تو یہ خیال کرے کہ بیخطاب مجھ ہے سے ادرجب خداقرآن مي گذات تراوك كاكونى قصر خلك تويد مجع كديققه جهدسي كباجارياب. اورجب جنت كي تعتول كادسترفوال قرآن يس ديجي تواس طرح لطف اندوز ومتلذذ بوكويا دوست فيه لذي اس کے واسط بھیجی سی کیمبی خداورند عالم اس قرآن میں اپنے اوصاف کالیہ کے گلتان كسركراتا إلى الحري كاستان رخمانيت كى الكبحى كاستان رزاقيت كى مبعى كلتان وقدرت كى سركالياب وكبعى خزائن علوم ومعارف لامتنابه کے ابواب واکرکے عمانات کی میرکراتا ہے۔

غرص لیے بندوں کو الواع معمات ادر درصول سے لواز تا ہے اد نت نئی مسرت وا نب اطک رائی دکھلاتا ، بہشت کا وعدہ فرما تا نیزجہم سے ڈرا تا ہے محفل قرآن مجی عمیب محفل ہے جس میں میز بان خدائے مہر بان ، مصاحب بغیر و وصیاء اورصدلق ، مجرا سی برم میں انسان کس طرح خوش اور من د نہو۔ اس کا حترام واجب ہے اس کو با وضویر صنا چلہے تجنب اور زن حال صندی سورہ بائے سورہ کے قدرے تلادت کرسکتے ہیں۔ میں نہایت بی براسے ۔ فرائوش شدہ سورے قیامت کے دور جنت میں بند مقام سے اس براس طرح سلام کریے کے سکلام عیدے پینخص جواب سلام کے بعد لاچھے گاکہ تم کون ہوکہ اس عالم میں مجھ پرسلام کرتے ہو۔ وہ جوب دیں گھے کہم وہ قری سورے ہیں جن کو قدے باد کرنے کے بعد فر ہوش کردیا تھا گرو فراموش نہ کرتا تو آئے تھے کہ اس عقد ان بلندر تقامات پر ہوتا کیونکہ مارے درجات! نیر نے میں مقرد فرمائے ہیں ۔

نے ہی مقرد فرمائے ہیں۔
حضاب رسول خداصلی السّعلیہ ورکہ دسمّ نے ایشاد فرمایا کہ چنخص قراری حفظ کر کے قصد افرائی سُل کردے اُس کوروز فیامت اس حالت میں جمتوم کیا جائے گاکہ اُس کے ہاتھ گردن میں مندسے ہول کے اور استرتع کی ہرت کے عوض (جس کو موکر دیا ہوگا) ایک سانب اُس پرسسلط فرماکر داخل دوزن فرمائے گا۔

ح جناب امرامونین علایت بام کارش دے کہ جب خدائے تہ رکی مرزین برگنام کارش دے کہ جب خدائے تہ رکی مرزین برگنام کاروں کی کثرت کی وجسے عذاب نازل کرناچا ہتا ہے اور بر دیکھتا ہے کہ اس میں بھر نمازی و کچھان کے اطفال قادی قرآن ہی توعذاب میں ناخیر فرماتا ہے۔

تلاوت ِقران كاثواب

حفرت ، م حفرص دق علی است الم الم المی سے بندوں کی طرف بیندا الم المی سے بندوں کی طرف بیندا مرکز میں بندا مرکز میں کو بندا مرکز میں کا مرکز کا

كرنى واس ببتر بحكم واليس قرآن فتم كرب على بن مغيره في خياب الم محفوص دق عليك الم صعوف كياكم مرے والدنے آپ کے حدرز رکوارے مرشب ایک فر ای فیم کرنے کے اب میں سوال کیا انخفر فے فرایا اس طیک ہے۔ معراس فے والد ماه درمفال الميارك يرجاس قرآن فتم كية عقرادركهي زياده وكم محر موت تے اور میں مراجی عل ہے اور ایم عدالفطر کو ایک ختم قر کن جذب رسول فیداک خديت مين اورايك مرائع حياب مراكومنين اورايك حباب فاطمه اصباقي مرايك ا ام کے بے اور ایک آپ کے لیے بدیتہ بیش کتا ہوں اور معل مراشروع ی سے ابتک ہے اس عل کا کیا تواب میرے نامزاع لی لکھ جانے گا۔ حفرت نے ارشاد فروایا کہ اس عمل کے سبب سے نماز وزرعالم تم کوان حفرات کے ساتھ روز محشر محشور فرہ نے اور تم ان کے ساتھ بیرے کے ۔ رادى يهن كرجيتك كياا ورعرض كياكماس قدرتواب سياس عمل كا جهر صب کمترین کے لیے۔ ؟

حفرت نے تین مرتب قرایا ہے ، بلے ابلے د ماں ال ایا

قرآن ہوتی ہے اس میں ملائکہ اسمان برابر نا زل ہوتے اور سنیا طین دور ہو ہیں اوسی گھریں تل دت قرآن ہوتی ستی ہے وہ گھر ہل اسمان کوزمن برالیسا

روش نظراً تا ہے جیے اسمان پرستارہ ۔ حضرت اوام محرباقر علائے الم فی مایا جو خصر قرآن کو کوئے موکد يرطيع اس كو كياي تمكيول كالواب ملماس الركو في شخص لقين واعتقاد س قرآن سے مردی ہے تو دشمنوں سے محفوظ ہوگا مجاہے تعدادیں کسی قدر بول • بشيرين غالب معمنقول بكر حضرت المحسين عالب للم ف فر مایا: جوشخص کلام خداکی آیت کھڑے ہو کر بڑھے اللہ جل شانہ سرحرت سے عوض دس نیکیاں لکھتا ہے اوراگر کان لگا کرسے تو ہرحرت مےعوض ایک خسنه لکھاجا آہے ، اگر شب مجریس قرآن مجیزیم کرے توضیح تک فرشتے صلوات مصية س، أكردن مين ختم كرے أو كانب إعمال فرشتے شام مكصلوات پہنچا تے ہیں اوربعی ختم قرآن اس کی دعاؤں میں سے ایک دعار صرور مستجاب ہوتی ہے اورختم قرآن مجید کا تواب بہتر ہے اس تواب سے جود رمیان زمین آسان مجامو-

راوی نے وض کیا: یا حفرت! اگر قرآن مجید ند فیرها بوا مو تو کیا کرے؟ آب فقرما يا: الله تعالى كريم اورصاحب بخبشش بحسقد حانتابو برھے ۔ تواب ہے گا۔

 جناب الم محمّر الترعليث للم سيمنقول بع - جيشخص كمرين قرآن شريف ايك حجمه سے دوسرے حجمة تك ياكم وبيش عصيب ختم كرے اس کے بیے میں ایسائی تواب ہے۔

بسندم عترجناب رسالت ماصعم مع منفول سے رج شخص

ایک شب میں دس آیات بڑے وہ غافلوں میں ندلکھاجاتے گا۔ اگر بجاس آیات بڑھے آورہ زاکرین میں شمارکیا جائے گا۔ اگر سوآیات پڑھے تو قانسين يس لكهاجات كا . اكر دوسوآيات برس توخاشعين بي لكهامات كاراكرتين سوآيات برسع تو فائزين مي لكهاجا كاكاراكم بانج سوآيات برسط نواس جاعت مي شمار مدكا جنحول في عر مجرعبادت كى بوگى ـ اكر مزاداً يات برع تواس كے نام ايك قدطان كي تحديك جائے گی۔ اور ایک قنطا میزرہ سزاد مثقال سونے کا وزن سے اوالک منقال جوسب قراط كاء اور قراط جوسب سيجوثا بوء وه كوه أمرك برابر سوتا ہے۔ اورسب سے بڑا اتنا کہ زمین واسمان کے درمیانی فضلے برابر و جنب رسول فراصل التراعليه وأله وتم في الشادفروي كركسيني درد مح توقراك سے مدولو - اس بے كم خواتے وعده فر مايا ہے كرقراك سينوں كوشفا

و جناب امير الونين علايت لام في ارث دقر ما ياكر الرسوا بات وا في ص عبر سے بہر اور اجدیں کے۔ اللهم اکشیف عنی بلاء تین بار می فقره پرسے تو خدا دمزی لم بلاکواس به ورفر مانا ہے۔

و حضرت اه محمد باقرعالي الم فارشاد فر هايك مرجيز كي ايك بهار

سوقب اورقران كى يهدماه مبارك رمضان سے -و حفرت المام على ابن الحيين عالميت الم سيم نقول ب كريوكو في قران

کاایک حرف بھی دغیبت سے سنے گاحق تعالی بھٹس کے عرض کی نیکی اس کے نامرًا عمال ميس لكھنے كاحكريت اورايك كناه محوفر ما ماس اور ايك درج مبندر

فرما تاب اورو يخص ايك مرت مى قران سے باد كرتا ہے حق تعالى دس نيكيا ب

(٣) وه فرآن چوگرداً لود گفریس لطاه بوامواورکونی س کی تاو

ے جنب بول خلاصتی الترعب ورك وسم كى في سوال كياكميں حافظ قرآن بون ؛ قرَّن كي تاوت كرنا بحفظ بمرتب باديهك ؟ المخفرت في والمعدد مرها المراج المالية المالية المالية المالية بعی تواب کا موجب ہے ۔ ہزمایاکہ چیز جیزیں البی ہیں جو بعدمرگ فائدہ تجنشش ثابت ہوں گی ۔

(١) فرزنرصالح جوابيريوت الستغفادكر (۲) وہ قرآن جس کواس کے لعددوسرے تلاوت کریں (٣) ٥٥ كوال جوعوام كے فررے كے ليے بنا باجائے. (م) وہ درفت جوروسرول کے فائرے کے لیے لگایا ج نے۔

ده، نهرياآب جاري كاكسدة مُم كرناء

(٢) وه نيك سنت جس بروك اس كم مرنے كے بعد عجال كريد مخفرت ففرمايا عنابن الدهاب كحجير يرنظركناعبد ہے؛ مال باپ کے چہرے پر شفقت وہر بانی کی نظر دان عبادت ہے۔ والنجيد برنظركناعبادت، كعبه برنظركناعبادت،

بعض يا في سورتها قران كفضائل

ارشادفره یاکرسم عظم بینم مشرسے اس فدرنزدیک ہے کہ جس قدر تنظم کھے سفیدی سے میں ایک ۔ سفیدی سے میانی ۔

اس کے بیے لکھتا ہے اور دک گناہ فحو فرما آلہے اور دس درجات اس کے بیے بلندفر ماتك ويشخص ببجه كرمنازس فراكن برصلب ضرادندعالم بجاسات اس کے بیے ثبت فرما آے اور کیاب گناہ محوفر ما آہے اور کیاس درجات اس کے بدر فرما ہے اور اگر کوئی ایک حریث بھی قرآن کا کھونے ہو کہ حالت تازيس براه كاش عال سونيكيال،س كم ليد لكم ديتاني اورسوكناه اس کے فوفر ما تاہے اور سو درجات اس کے ملند قرما تاہے۔ اور جو قرآن حم كتاب الترتعالى اس كى يك دعاجود نياكے يع مو يا آخرت كے سے موقعول

فرماً ما ہے۔ حاب امر انونین عدارت ام نے ارشاد فرما یا کرا گر کوئی تخص سو آیا تر آن کہیں ہے بیر سے اور بعدی سات مرتبہ با الله کہما اگر تھر کو شرگافتہ ہونے کاحکم دے کا لووہ بھی بنام خدا فکواے فیکواے ہوجائے گا۔

## قرآن كود كھيرتلاوت كرنسي فضيلت

جوخص قرآن کود بھکر راسا ہے اس کی تھوں کے نور میل ضافہ ہوتا ہے۔ اور اُس کے وال باب کے گنا ہوں میں خداو شرعا لم تخفیف کراہے · خواه مال باپ کا فریبی میون ـ

ے اور میں گورس قرآن ہوتا ہے اُس میں شیطان کا گذر تہیں ہوتا ے مستند حدیث میں ہے کہ میں جنری خلاوندے کم سے شکایت كري كى ـ (ز) وه سجت يى لوك نمازكو شجاتي بون. (۲) وه علم جرجا بلول بي مواوركوني اس كى عزت ماكرتا بدر

وہ میں نے مجھ کودیا اورش سے آور رُتاہے .اس سے میں نے مجھ کو بخون

حفرت، محفرصادق علايت لام في فرماياكسترمرتبرمردد ادرتكليف برسوره الحدير هف مدرد زاكل موج ته اورمترمرتبر ميت بريره دي جت توعجب منهي كمروه زنده موجائ .

ا مكتفف نه آئخفوت سه دردسرى شكايت كى آپ نه ارشاد فرمايا: درد محمقام پر التقد كه كرسورة الحداور آية الكرى په ارشاد فرمايا: درد محمقام پر التقد كه كرسورة الحداور آية الكرى په اينده آخب الله آخب الله آگ الله آخب الله آخب و آخه ذر و آغود بالله من احترات و آخه ذر و آغود بالله من حرات التار و

ایک شخص نے آب سے آپ دہ بی ک شکایت کی۔ آپ نے فرمایا نہنے کر ہان کو کھولو اور سراسی ڈال کراذان و اقامت کہواور سات مرتبہ صورہ الحمر مربھو۔ اس نے ایسا ہی کیا ، بخارجا تا رہا۔ آب نے مزیدا رہا دفر مایا کہ جسورہ بعزہ اور سورہ آل عمران برھے گا ایک پر دوز قیا من یہ دونوں سورے ابر کی طرح سریہ فکن میں سے ۔

جناب على بن الحسين عليك بام سے بند معتبر منقول سے كه جنب رسول خدا صلح في ارشاد فر مايا : جوكوئي سوره كرة وى آخرى سين آبات برط سے تو وہ اپنا اور اپنے مال كا نقصان مند ديكھے گا ، اور سن بات كا اور قرآن كو كم في فراموش مذكر ہے گا۔ سنيطان اس كے بياس من آئے گا اور قرآن كو كم في فراموش مذكر ہے گا۔ حضرت امام رض عليك ليم كا ارشاد ہے كہ جو وقت خواب

ے حفرت امام جفرص دق علائے ام ففر مایا کہ بہری کوفع کرنے کے لیے سات مرتبہ سورہ حرفی صناکا فی ہے اور اگر کھر بھی ہی دورنہ ہو تو متر مرتبہ م

و حفرت ام من عسكرى علايت لام ني فرما يا كرهبايب رسول خدام فارشادفر مایا كرضاوندمالم في سورة فالخدكود وحقول ميل قسيم فرمايا ي ا بك حقة لين واصط اور دو مراحقة لين بندول كے واسط رحب بنده كها ب بیشمرِ الله الرّحمني الرّحینیم و خلافرا آب میرے بندہ نے ابتداء كىب ميرے نام سے ۔ لہذاس كے تمام كام يابركت ، نجام دول كائي كرجب بنده كتهام الحسم فينا ترت العُلَمِين مرافرماتا كميرے بندے نے ميرى تعقول كامنكريداداكيا ، المذاميس في اصافرك السس بردنيا كى مفتول كے ساتھ آخرت كى نعتول كا اور حبب بندہ الزّحان الريح ينم كتاب توخل فرماتا سي كمير بنده في مير رحن ورحم ہونے کی شبادت دی ہے۔ لہٰذامیں اپن ان صفات کی وج سے اپن عط وحبشل كوليخ منرب برمزسراها فركردول اورجب بنده ما لك ایوم الدین کتاہے تو خدا فرماتا ہے اے ملائکہ تم گواہ رہنا س فے اعراف کیا ہے کمیں مالک روز جزا ہوں۔ سرزامیں اس کے روز جزامارے كناه معاف كردوك كا . اورجب بنده إيتاك نعُبُكْ كهنا ہے تو خدافر ماناہے۔ تونے میری عبادت کی جس کا عظیم تواب میں مجھ كودون كا ـ أورحب بده كمت وأيّاك نستعين مدافراتاب کمیں سربط اور مصیب میں تری مدد کروں کا اورجب بندہ کہاہے إحْسِدِ نَا الصِّرَ اطَ الْمُسُدُّقِيثُمَ - لوَفُوا فَرِمَالُكِ بَوْلِي وَلَيْ الْمُكَّا

مورة جرير مع مقصدي كامياب بوكار

و جناب رسول خلاصلی الله ملی والمرحتم في فرمایا بوسوم شب است الحدسی پُر سے اس کو پوری عمری عبادت کا تواب عطام گا۔ در جناب امیر المونین علیٰ لیے ام مے فرمایا اگر سلمان کو معلوم میں موجائے کہ المیسی المعکوسی کی کیا فرہ یات ہے تواس کے پڑا ہے سے

كسى وقت مجى نما فىل ندرىپ ـ

و جناب امام جغفرصادق على السيد المرتب بندم معتبر منقول كرد جب خلاوند عالم في البيدة الكوسى وسورة المحتمد اور آبت في الله من الله الله من الله

حق تعالی نے وحی فرمائی کہ ذمین پر جاؤ قسم ہے مجھ اپنی عرف واللہ کی ، جوکوئی آل محتریب سے مجھ اپنی عرف وطال کی ، جوکوئی آل محتریب سے مجھاری تلاوت کرے گا محتفی محفی محفی محفی نظر حمت اس پر کروں گا ، اور ابنالطف اُس پر نازل کروں گا ، مرروز ستر بار اور مبرنظر بیں اس کی ستر حاجات پوری کروں گا ، اُسس کی توب قبول کروں گا ، واہ اس نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں گے۔
توب قبول کروں گا ، خواہ اس نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں گے۔
انہ می سلی نے ا، محفر صادق علی لیے مے مضال کہ مجھے اکٹر خوف ناک ویران بیابانوں سے گذر نا پڑتا ہے کوئی الیسی چیز تعلیم فرمائیے کم اکثر خوف ناک ویران بیابانوں سے گذر نا پڑتا ہے کوئی الیسی چیز تعلیم فرمائیے کم

میں محفوظ رہوں۔ حفرت نے فرمایا سربر م مقدر کھ کرائیت رکسی پڑھا کرو۔ آیة لکرسی پڑھے کا وہ جی فالج ہیں مبتل منہو۔ اور جو بعد ناز پڑسے کا وہ انہر سے کا وہ انہر سے کا وہ انہر سے کی وہ انہر سے کی وہ انہر سے کی وہ انہ سے حفوظ رہے گا۔

و حفرت ا مام محمر باقر علیات بام کا رشاد ہے جو ایک مرتب السی اللہ اللہ میں اللہ میں

منقول ہے کہ ابوذر غفاری نے حفرت رسول خداعت سوال کو کرسے سوال کہ کہا ہے گان کی کون سی ہے ؟

آپ نے فرمایا آیة الکرسی .

حفرت الم محبر صادق علی سی می نے بخارک شکایت کی ۔ آپ نے فرایا ، آیہ المحبر کوسی برتن پراکھ کر بابی ہے دموکر پی لو۔

حفرت الم موسی کا فلم علی سی برتن پراکھ کر بابی ہے دمور کے آب بری کے سی ایک نے ایک شخص کو صورہ فی تحریب سی بوٹ سئنا تو فرایا اس نے سی ایک نے ایک شخص کو صورہ فی تحریب بی سی برت پر سے ہوئے سئنا تو فرایا اس نے فرایا کا اور بخت کی ۔ بھر سور ہ ن انزین ہ پڑھتے ہوئے سنا تو فرایا فرایا اور بخت کی اور بخت کی ۔ بھر سور ہ ن انزین ہ پڑھتے ہوئے سنا تو فرایا سے میں بی سے ایک نے در بی بی بی سی بی سے میں بی سے میں

سبحان النه حبیم سے مجات پائی۔

حزب المرائد مین علائے اللہ منے فرمایا اگر کسی کی آنکھ میں کوئی کلیف موتو بہلوص دل آیۃ الکرسی پڑھے اختار اسٹر برطون ہوجائے کی اور چتھ قبل طلوع آفتا ب کی رہ مرتبہ قل ہو الله اگیارہ مرتبہ آنا از لناہ اور گیارہ مرتبہ السب کا مال محفوظ رہے گار چوشخص گھرسے با کہسی مقصد کو جائے ائسے جاہیے کہ وہ آیۃ الکرسی مقصد کو جائے ائسے جاہیے کہ وہ آیۃ الکرسی مسردہ انا انزیں ہاور

ابك سنمنص كوالسواا ورعض كيا: ياابرالونين إ مجهوه أيات

آب في ان دوآبين كويرها:" إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتْبَ وَهُو يَيْتُوكَّ الصَّلِحِينَ \* (١٠٠٪) " وَمَا تَكُرُمُ وَاللَّهَ حَقَّ فَنَدُوع وَالْأَرْمُ صُ جَمِيبِكًا

فَيْضَتُكُ يُوْمَ الْقِلْمُ كَرِّ وَالسَّلُوْتُ مُطُولِيْنَ بِيمِيْنِهِ سُبُعْتَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِيكُونَ \* ( يَرْبُرُ)

لبس أستخفى إن كوبرها اورالسي زبردمت اكتن مع محفوظ

را اکرجس نے ہمسائے میں بہت سے گھروں کوجلا کر خاک کردیا تھا۔

ابك اورشخص المطا اورعرض كيا: ياحفرت! ميرب باسموسي س ان میں سے لعض کوہھاگ جانے کی عادت ہے۔ ؟

آبیے نے فر مابا: جو مجا گذا ہو اس کے کان میں یہ آبیت پڑھ دے:

" وَلَـُهُ ٱسْلَمَ مَنُ فِي السَّلْوَتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّ

كُنْ هُا قُالِيْدِينُ جُعُوْنَ " ( ٣٪ )

جِنَا نِجِ اس نِے ایسا ہی کیا تو تمام مرکش مولیثی رام ہوگئے۔

بجرامك اورشخف كفرا الوكيا اورعض كباء باحفرت! جهان بس

رستاموں اس مرزمین بر درندہ جانور بکترت ہیں جو گھریں داخل ہجوجا

بس اورميرے بالتوجانوروں كانقصان كرجاتے ہي۔

آبيت فرمايا: ان دوآبيون كويمصاكم:

" لَفْتَدُ جَالَةِ كُورُسُولُ مِنْ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزُ عَلَيْهِ

خواص گرسورتها قرانی

رسورة النساع)

جناب امرالومنين علىك للم في فرمايا جو بروز جمعه اس سوره كو رمص فشارقبرت مفوظ رب كار

رسورة الماكرة ) حفرت المعجد باقرعاليك الم فرمايا جو برجع ات کواس سورہ کی تن وت کرے وہ میں مشرک مر مولا۔

رسورة الانعام ) حفرت امام محد باقر علاي الم فرماي الكوني مرض مهلك مين بتال موملت تواس موره كى تلاوت كرف نجات

رسورة الدعرات ) مفرت الم معفرصارق علاليت لام سے منقول سے کہ جو تحق اس مورہ کو بڑھے گا وہ خداکے دوستوں میں سے واربائے گا۔ اگرمجم کوریسے کا توحساب سے محفوظ رہے گا۔

اصبغ بن نباته سے بسنم عتبر منقول سے کہ ایک دوز خاب امبرالمومنين على السطلام نع فرما يا : فسم مع محج اس ذات كى جس ف حفرت محر کوستجا بیغیر بنا کر مجیجا ہے اور اُن کے اہلِ بیت کو بزرگ عطا فرمانی: بتحقیق که لوگ عرق سے بھنے الگ وچوری سے حفاظت اغلام کمنیز اور چیا وُں کے مجا گئے کی عادت دور کرنے کے لیے تعویذ وحرز جوتلاس كياكمية عق ايسب كلام الني مي موجدس حس كاجي چاہے کی حفاظت کے بیے مجھے تھی کچونغلیم فرمائیے۔ ؟ آب نے فرمایا : حب تو بستر برسونے کوجائے تو إن دوآ بات کو بڑھ لیا کمر ، تیزا مال محفوظ رہے گا: موقع کی ادری اللہ کا مادی میں اللہ کا اللہ کھیا اللہ کھیا ہے۔ اللہ کا میں نہ میں نہ میں نہ میں نہ میں نہ میں نہ

و فَلِ ادْعُوا اللهُ أَوِادْعُوا الرَّحْلُنَ .... تا آخرسورهُ بني اسرائيل آيات ١١٠ - ١١١ -

بھرآ ب نے فرمایا : اگردات کے دفت کوئی شخص خطرناک حبائل میں مورد آبت سخرہ کو بڑھ سے مدیعی :

وو اِنَّ مَرَّبُكُ مُ الله م الله فِي خَلَق السَّلْونِ وَالْآرُضَ من من من من من من الله من الله من العلمين في (الاعلان آيت مه) تو فرشت اس كا حفاظت ادر برس وارى كري من اور شياطين اس كے پاس من من بيس كے ـ

ابکشخص جس نے پہٹن لیا تھا ، رات کوکسی ویرانے میں مغنم تھا۔ برآ بہت اُسے یاد نہ تھی ۔ دور شیاطین آئے ایک نے اس کا منھ مبند کر دہا تاکہ آبت نہ پڑھے پائے ، دوسرے نے کہا ، انجی منھ بندنہ کر یھوڑی سی دہلت دینی چاہیے۔

جب اس فے منحد سے انحد اُسطایا۔ وہ خص بیدار مدا فرا آیت مرکورکو برها فرشت اس کی حفاظت کوحا مرموسکتے اور صبح تک اس کے پاس رہے اُس نے جناب امیر المومنین علالست لام کی خدمت میں ما فرہو کروض کیا ا یا حفرت اِمیں نے آپ کے حکم کو داست اور برحق پایا۔ دات کا تمام قعتہ بیان کیا ، اور عرض کیا کہ اُسی روز طلوع آفتاب کے بعد اس مقام برگیامیں نے دیکھا کہ مشیاطین کو زمین برگھسیٹا گیا ، کہ اُن کے نشان قدم زمین بر مَا عَنِيْنُ مُرْحَرِيُصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُوُوسِيْنَ دَّءُوْنُ رَّحِيْمُ \* ثَا عَنِيْنَ مُرَّ وَنُ رَّحِيْمُ \* ثَا اللهُ عَلَيْدِ \* ثَا اللهُ عَلَيْدِ فَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ فَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ وَلَيْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ فَ اللهُ اللهُ

بهرا می اور این اور عرض کیا: باحفرت ! میرے اندرصفرا بکرت جمع مرکیا ہے جو بہت تکلیف دیتا ہے کوئی آیت مجے جماعلیم فرمائے تاکہ برمون دورموں ؟

آبی نے فرمایا : سن ! یہ تدبیرالیسی ہے کہ نہ تیرا درہم خرج ہوگا اور نہ دبیت ایک سے کہ نہ تیرا درہم خرج ہوگا اور نہ دبیت ایک سے کہ فدرت فداسے شعا ہوگ ۔ کہ قدرت فداسے شعا ہوگ ۔

ایک اور خص اسطا ورعرض کیا: باحضرت! میراغلام بهاگاموانم اس کے لیے کیا بڑھوں ؟

آپُ فَرْمَا يَا بِيرَايِت پُرْهِ بِ سوره مِرْا آيت مِنْ ( بَرِّمْ ) و آوْ كَظُلُمْت فِي بَحْوِتُجِّ يَعْشَاهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِ ا سَعَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَضِ الذَّا اَخْرَجَ لِيدَهُ لَهُ يَكِنَهُ يَرِاسِهَا وَمَنْ لَهُ يَعِنُعُ لِاللَّهُ لَكَ نُوْرًا فَمَالِكُ مِنْ نَدُمْ مِنْ فَرُدُمِي فَيْ

جب اس تفص نے برآبت برصا شروع کی آنو علام خود مجوداً س سے باس آگیا۔

عجرايك اورفض في عرض كيا: ياحضرت إجرون سي اليني مال

معلوم بيزنے تھے۔

و جناب امرالمونين عليت المصنفول ب كرس كسى كوريا وغره مين غرق بوسف كاخطره لاحق بولوان آيات كوير سف سے مفوظ اس كا " بيست مالله عَبُرسها وَمُرْسلها إِنَّ وَقِيلُ لَعَفُولُ لَّحِيدُهُ" بست مالله المسلك الحقق المهيائين و ما قد دُواالله حق حسك يه والا رُض جميعًا تبضيه يوم المقالي عمّا يُشاركُون "

سورگابنی اسولئیل جناب امام جغرصادق علیت الم سے منقول ہے کہ چیخف اس سورے کو ہرشب جعہ پڑھے ۔ مذمرے گا تا دقتیک جناب صاحب الام کی زیارت سے مشرّت مذہب جائے ۔ اور یہ شخص آنحض مسلم کے اصحاب میں شامل ہوگا۔

منقول ب كه عرب حنظله نه فدرت بابركت جنابالم حفوصادت المحدد منقول ب كه عرب حنظله نه فدرت بابركت جنابالم حفوصادت المحدد من دروسد كى شكايت كى آب ناخوايا : ابنا ما تقوسر برجهان درد محسوس بورا

الله الكارية المات برسو:

" قُلْ لَوْ كَانَ مَعَدُ الله مَدَّ حُمَا يَمُونُونَ إِذَا الَّهُ الْبَعَدُ اللهُ كَانَ مَعَدُ اللهِ مَا يَمُونُونَ إِذَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَل

(سورة هود) حفرت اه محد با وَعلالت لم من فرما يا بو السورة كوبر حجه براسع كا وه روز قي مت زمرة بغيرال يربون بوكار اسورة كوبر روز يا بجراس سورة كوبر روز يا بجرات برسط كالله بوكار من كاجبره روز قيامت حفرت كيبرك كرن فراني بوكار السورة دعي اس موره كي تلادت كرنے والاص عقد (بل) مع معفوظ رہے گا۔

(سورة أيراهيم وسورة حجر) جون سورد كوجمد كردند دوركعت نماذين برمع والبي بني دست ادر فقرة موكار

(سوری بخل) ہوس سورہ کی تلادت کرے گا وہ بھی مقرومن منہوگا۔ (سوری کھفن) ہواس سورہ کو ہرجمعہ کے دور پڑھے گا تووہ جب مرے گا مرتبہ شہادت پر فائز ہوگا۔

(سورة عنكبوت والروم) كوتخف اه رمضان كسر ، تاريخ كويره و والتر ابل ببشت سے ب

(سور کا لیس ) یہ سورہ قلب قرآن ہے۔ اس کا پُر صاباداوں کے نجات دلا آلہ اور روزی ہیں و معت کا سبب بنتا ہے۔
کسی فے حفرت ا مام رضا علالت الم سے پوا سیم کے شکایت کی آپ نے فرمایا کہ ریاس ، کوشہر سے لکھ کم پانی سے دھو کی لی لو اگر کسی کے حجم پر بھی کے سفید داغ ہوں و سورہ لیس کوشہر کے مکھ کریانی سے دھو کر بیت کوشہد کے مکھ کریانی سے دھو کر بیت کوشہد

جناب ابرالمومنين عليك المرمنقول هي كرجس كرجويا سانب كے كاشنے كاخوت ہو - يرآيت پڑھے - اور جو چاہيے كہ فيامت كے روز بيساب تواب حاسل كرے تو وہ ہر نماذ كے بعد يرآ بت پڑھے: " سُبُعَانَ دَيِّكَ دَبِ العِنَّ وَ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامَ مَنَ عَلَى المُنُوسَلِيْنَ وَالْحَدَمُ لُو يَلْكِهِ مَ بِي الْعَلَمِينَ وَ سُرَّمَ مَنَ اگر كوتی شخص ہردفعہ كے بیٹھ كرا کھنے میں یرآیت پڑھے ، تواسس اگر كوتی شخص ہردفعہ كے بیٹھ كرا کھنے میں یرآیت پڑھے ، تواسس نشست كے دوران جو گناہ اس سے صادر مہوا ہو گا اس كا كفاد و مى مولا

سورة ص برضع الدرتعان المستورة ص برضع الدرتعان و الدرتعان الدرت كل اسقدرنيك اسع عطا فرات كاكرس كوعطا نهى بوكى ، سولة بينبريا فرشت كم اورجنت بين جكد دے كا اورا بي فاند سے بس كو جائے كا أسم بي بهنست مے كار خادم كو جائے كا أسم بين بهنست مے كار

سورگا حسم سعیدی جناب ام حیفرصادق عالیت لام نے فرمایا جوشخص اس سورے کی تلاوت کرے ، دوزقیامت اللہ تعالیٰ اُسے ایک نورعطافر اُسے گا کہ جہانتک اس کی نسکاہ چنجے ، دوشنی می دوشنی نفر افرائے گا ، اس کی نظرائے گی اورائی دحمت سے اسے فرحت اور سرورعطافر مائے گا ۔ اس کی مقال میں گئے گا ۔ اس کی مقال کی سے کے گا ۔ اس کی سیا ہونے کی نمینا کریں گے ۔

سورة حمعسق جناباهم جعفرصادق عاليت الم سع منقول مع كه چنخص اس سورة مبادكه كوم بيشه پرصتا دمع و قيامت كے

ایک خص نے حباب امیرالمومین سے سوال کیا کہ گم شدہ شے کے لیے كوئى دعا رتعليم فرما يمير. وركعت نماز كجالا و اور مركعت مي سورة ليست ريمواس كالعدكيو يا هادى الصّالّة ردّعلى صالّتي حضرت المام مخربا قرعالي المسي بسندمعتب منقول ہے کہ؛ جوتنحص عرص سرمی ایک بارسورہ لیس پڑھ مے اللہ ابنى مخلوقات دنيا و آخرت اورآسمانى خلقت كى نعداد سے سرايك كے برابر نیکیاں اس کے نام مکھے گا ' اور دو دو مزار گناہ بخش دے گا فقیری، رفن مكان مسريركرني، ولوائكى، جذام اورم الك دكة تكليف ومعبيت سے محفوظ رہے گا اسکرات موت ، قبض دوح اور وحشت فرکواس کے واسط آسان کردے کا - دنیامی فراخ روزی اور آخریت میں بہشت کا ضامن ہوگا۔ اوراسقدر تواب عنايت فرمائے كاكه اس كا قارى خوش موجائے كااورآسم تُ زمین مے فرستوں سے خطاب فرمائے گاکہ میں فلاں بندسے سے واحنی ہول پتم اس مے لیے استعفاد کرتے رمو۔

آٹِ نے فرایا :جس کے جم پریص کے سفیدداغ ہوں سورہ لبسن کو شہرے کھے اور مل کرکے ہیں ہے۔ م شہرے کھے اور مل کرکے ہی ہے۔ م سور کا صفت

جناب ا مام جعفرصا دف علیت الم من فرمایا جوکوتی اس سورے کوروز جعد کہتے تام بلاؤں سے ہمیشہ حفاظت میں رہ گا دنیامیں روزی کشارہ ہوگ مان ، مال اوراولاد میں کوئی نسکلیف نہ دیکھے گا کسی ظالم حاکم اور شیطان لعبین سے ایزانہ پائے گا۔ اگراس روزم جائے تو شہریم کی ، اور شہیدوں کے ساتھ داخل بہشت ہوگا۔

روزحب قرسي أتفا باجائے گا اس كاجبره برت كى مانندسفيداورآفتاب کی طرح نور سے جبکتا ہو گا جس وقت عرسنی المی کے دو برو کھڑا ہوگا اللہ فرائے گا: کے مرے بندے! قو ممشد بسورہ پڑھتا دیا ، اگراس کے بڑھنے مے اوّاب سے و اقف ہوتا تواس کی تلاوت سے کھی تھکا ن محسوس نہ کرتا۔ آب اس كا جسد سنو! فرشنون كوحكم موكاكم الصيبيشت مي ليجاؤ اودأكس مخل میں بیجاو جو بالخصوص اس کے لیے بنوایا ہے حس کی درو داواد یاقوت سرخ کی ، کنگرے اور بُرج یا قرت سیزے ہیں۔ لطافت اور یا کیزگی میں الیا شفات ہے کہ اندرسے باہری تمام چزیں، ورباہر سے اندری تمام چزی دکھائی دىتى سې ،ا دراس مُحَل ميں باكره حورالعسين ، جوان عوزتين ا ورمېزاد كنيزين اود بزارغلام جن کے کانوں میں گوسٹوا سے میں ، صعف بستہ اس کی خدمت کے بے نہا بت حن وجال اور قریفے سے کھڑے ہیں۔

سورة زخرف حضرت الم محتربا وعلاست للم فرماتين جوکوئی ہمیشہ اس سورے کی تلاوت کرے اسٹرنعالی قبر کے مودی جانورو اور فشايقرسے اس كى محافظت فرمائے كا . روزنياست يەسورە اس كى سفارش كريح بهشت من بينجات كار

سور لأ عَدَّ الله جنور الله علي الم عنور الله عنوا الله الله عنوا جوكوتى اس سورے كوئي صمارہ كنا ہوں سے بچائے كا وين بن أسے شك مركا . فقيري مي مبتلا مربوكا ، بادشاه كے خوب سے بيخطر مركا ، مرتے سے بعدانشد تعالی برادفرشے مقرد فرما تاہے ، تاکراس کی قبر برنسانہ

برُ صاکری اور ثواب ان کی نمازوں کا اس کوعطا فرما تاہے۔ حب وہ قبر سے أعظمكا بزادفرشة اس محهراه بدن متحج قبامت كى تكليف سے اُسے اس میں رکھیں گے اوروہ وہاں خدا اور رسولِ خداکی امان میں ہوگا۔

سورة جن جناب الم جفرصادق علالت للم في فرمايا ، جو سنخص سورهٔ جن کواکٹر تلاوت کرے ، دنیامیں جنوں کے آزار اورسحرہ جدوكى تكليف سے محفوظ رسے كا اور يہشت ميں جناب رسول خدا كے رفقا میں شامل ہوگا۔

رسورة الرحسن) يسوره برا باركت يرف داء ك چره ونیاوآخرت می مثل مبتاب دوسشن بوگا اوراس کے لیے تاکیرہ كرجب بحى فيأى الأوربك ما تك في بأن يرعو توفر العد يرمي كبولا بيشك من الآئيث رب أكذب

رسورة الواقعة) جو برشب جمه كويسورة الاوت كولة خلاس کو دوست رکھ گا۔ اور دہ کبی فقرو فاقہ میں مبتلانہ ہوگا۔

رسورة اناانزلناه) جوشخص اس سوره كى تلادت كركا شہد کامرتبہ بائے گا اور اگر تاذیر اس کی تلادت کرے گا تواس کے تام كنابان گذشته كومعات فرملست كان اگركونى ماه درمضان الب دك بي متواتر اور ۲۳ را ورمضال کومزارمرتبرلین شب ۲۲ ) پر سے وہ صح کے وقت اس منم كے عجائبات دينھے كاكر جرال رہ جائے كا اور اس كالھين محكم وشدريتر -80° 10 %

حفرت امام رضا عليك المحب نياب س زيب تن فرمات وري

انس كى دوح قبض كى جائے گى۔

 لبسندمعتب رجناب امام رضاعلي المصنقول كه كم جناب رسول مداصلع في ارشاد فرمايا: جوشخص سورة زلذال كوچادم تعب يره ايساب كياتمام قرآن يرصا-

سورة القارعة جناب الم مخرباق علائ الم فراية القارعة جوكونى سورع القارعة كواكر برُساكر عالله تعالى دنياس أسع د قبال سے فیتنے سے محفوظ فرمائے گا ، اور آخرت میں جبتم کی گئے رامن ہوگا۔

سورقُ النَّكَأَ شُو جناب الم حجفر صادق عليك م فرويا: جوشخص يسوره نماز فرلضه سي برسع فدا وندعالم سوشهدول كالواب اس سے نام لکھ گائے اور جو کوئی اسے نماذ نافلہ میں براھے ، بیاس تہیدوں كاتواباس كي يه لكها جائكًا اورنا ذِ فرلجنه مي فرشتول كي ليس صفیں اس کے بیچے ناز برهیں گا۔

سورة العصم جنب رسول خداصلعم ني ارشاد فرمايا: جو شخص سورة العصرك نافله مازون مين برميط و التدنعالي قيامت روزاً سے نورانی جبرے ، سنسنے دانوں اورروشن انکھوں سے اُٹھائے کا اوربيشت مي داخل فرمائ گار

رُسورهٔ كوش بوشخص سورهٔ كوش كون فرايف و نافل مي كرتددت كرے ، سرته لى سى كوش كونز سے سراب فر مائ كا درجوار مول

اناانزلده ، وسيار قل هوالشراحد ، اوروس بارقل يا اليهالكافرون یانی پردُم کرے ساس پر حواکتے اور فرماتے کہ جو تحق بیمل کرے گا خدافتیا س كى دوزى وآرام وراحت مي فراخى وكشادكى عطافرائكا ماايكراس لباس كاليك تاريمي باقى رى -

م كسى في حضرت إ ، م جعفر صادق على السيق الم سع عن كياكم مولا! میں تے چندشادیال کیں سکن اولادے محروم ہول۔

آب فروايا وقت جماع سات بارسورة إناانزلناه بطرهاس طرح كمتراكسيدها بالتوتيرى زوجى ناف برسو-تاانيكه حل خايال مولومرث زوم ک ناف کے سیدحی طرف م تفہیر تارہ اورسات بارسورہ مرکورکو بھی برصاره بحب اس في الريمل كيا توخدا في بي فضل وكم سات بين

بيرفر مايا كهج نازيس سورة انا ازيناه اورسورة قل هواستراحد نہیں بڑھا اس کی نازی تبولیت میں شک ہے ۔ اگر ناز قبول عج موج تے توب تواب تہیں ملتا۔

سورة ذلزال

جناب الم جعفرصادت عليك إم فيسرماياج شخص اس سورے كونا زائنا فلم ميں بيرے ، خداوندِعالم أسے دلزلے بحبی اور دنیاوی آفات میں مرگز جتلانه کرے کا موت کے وقت ایک فرشتہ ملك الوت سے اس كى سفارش كرے كا ، موت سے بيلے اپنامقام جنت یں دیکھ نے گا ہردے سامنے سے سبط جائیں گے بھر فری اور آسانی سے م برهاس كاحتر الولب كساعة موكا-

ت نیز قرمایا اگر کسی کوکوئی بیاری لاحق مواور قبل هو الندادرس مرد مند وه ایل نارسے سے ۔

و دورفرهایا که اگر خدااور روز قیامت برایان رکھتے موتولودنان فرینه قل هوالشا حدکو ترک دکروالد تعلاق اید درتماع آبد واجداد واولاد کے گناہ خدا مخبش دے گا۔

ص بن بالمرالمونين عالمت لام ف ارشاد فرمايا كرج تخص بعد نماز من كياره مرتب سورة قل هوالشراحد فره ع الكه مارستيه طان كوكشش كرب مكر كناه مرزد من بوكار

منزور مایاکم جودقت شب قتل هوانشر حدید سان کا حفاظت کے اسریعالی بیاس ہزار فرشتے متعین فرماتلہ کمتمام شب اس کے حفاظت کیں۔

و حفرت امام عل رضا علیر سیره فرمایا جوشخص کسی بیر بیرورهٔ فاتحمه ، سورهٔ قل اعوذ بریت الناس اور سورهٔ قل اعوذ بریت الناس اور سورهٔ قل اعوذ بریت الناس اور سورهٔ قل اعوذ بریت الفلق براه اور مرایق کے چرب پرماع تع بیر

المن المناسبة المناسب

رسورة اذاجاء نصرانله ) كانمازيس پرهناجد دشول كيشر معنيات بنشتاب -

رسورهٔ اخلاص عفرت، معفرصادق علیات الم فردو کرجواس سوره کوایک مرتب بیسے خدااس بربرکت نازل فرماتا ہے، ورجودو مرتبہ پلے خدااس کی دولاد برجی برکت نازل فرماتا ہے بہتین مرتب پلے ستا ہے خدائس کے دوستوں پر بھی برکت نازل فرماتا ہے اسی طرح جس قدر ف فر ہوتا جاتا ہے تواب و درجات میں بی اضافہ ہوتا جاتا ہے حتی کہ مزادم تبہ پڑھے سے ہزار شہرا یکا تواب دیا جاتا ہے۔

مُن بِين بِين لِيَولُ فَراصِلِّي الترعلية وَالْمُ وَتُمْ فَ سعد بن معاذ كَى مُنانِهِ عِنازه پڑھی تواس میں آپ نے ویکھا کہ ستر ہزاد مل منگر شریک تھے۔ آپ نے جریل سے موال کیا گہاس کوکس عل نے اس کا منتحق نبایا۔

جربل نے عض کیا ، یہ سورہ قل هوالله بہت بڑھتا تھا۔ حضرت اوم جعفر صادق علی ت الم نے فروایا ، اگر جاہتے ہو کہ خداد سنوں سے تمعاری لوری لوری حفاظت فرمائے تولیخ سشش جہت لعنی جانب راست و چَبِ ، اور نیجے ، آگے اور پیچے سورہ قل هواللر راجع انشاء اللہ کوئی جز هررن پہونچا سے گی ۔

ورجب کسی حاکم کے سامنے جاؤ تو تین مرتبہ اس کے چہرہ کے سامنے ماؤ تو تین مرتبہ اس کے چہرہ کے سامنے حاف تل عود مشر مرجود اور چھر مرتبہ اپنے بائیں ہاتھ کی بیک انگل بند کرتے جاف اور اس طرح باہر نکل آؤ تو انشا راللہ کا میاب والیں ہو گئے۔

و کھِرآئے نے فرایا کر جس نے ایک مفتہ تک سورہ قل هوالسراحد

لیاکے جمعوظ دے گا۔

ے حفرت اوم محربار عالی اس منقول ہے جو خواب میں درتا ہواس کومعود تین اور آیم الکسی پر مدلینا چاہیے۔

# ينبوع سويم

### درساك معاشرت باسلاطين

قرّاً (قارلیں) سے کھی کہ تم نے لوگوں کے دکھلانے اور ام ونمور کی خاطر تلاوتِ قرآن کی اور معصیت الہی میں تم مرسبلارے رابگ کامز الجی چکھ لور

ا غنیا، ( مالداروں) سے کہے گی۔ خدانے تمحیں اتنی دولت عطا فرمائی محی اوراس بی سے اللّٰہ کی خوشنودی کی خاطر اُس کی راہ میں خرج نہا اب میرے عذاب برکس طرح مبر کرسکو گئے۔ مض زأئل سوجائے كا دانشارالش

سوری الکفرون اورسورة الاخلاص کونماز فریهندی بیسے جوشنص سورة الکفرون اورسورة الاخلاص کونماز فریهندی بیسے اللہ نقائی اس کے ماں باپ کو اس کے تام بھائی بہنوں کو بخش دے گا :
اوراگریٹی خصشتی ہوگا تواس کا نام استقیاری فہرست سے مشاکر نیکوں کی فہرست میں لکھا جائے گا ، اور دنیا کی ذیر کی میں فدا سے سعاد تمندر کھے گا اس کی موت شہیدوں کی موت کے برابر بہدگی اور قیامت کے دوز شہید اس کی موت شہیدوں کی موت کے برابر بہدگی اور قیامت کے دوز شہید

ر سورة معوزتين ) حفرت الم معفر صادق علي المسال الم

ر سورة ال هس ) حزت الم محمد باقر علالية الم في ارشاد فرما يا كرجوكون برخيب نبك كوسوره دم برح كا توخداوند، لم اس كوجنت ين آخه عد باكره الأكيال ورجار مزار حوري عطافره ك كار اور وه حفرت وسول فا ك ساخه موكار

و حفرت امام رضا عدات الم في فرمایا که تاثير چيم مي و داني اي نظر خود کو اور دومرے کو دائي الله فرخود کو اور دومرے کو ملک جاتی باندا نظر بدسے حفاظت کے بیا تعدار میں ماشاء الله کو کو قال کا بالله العکی انعم فی ایم می الله می کو این اور نظر برکا اندائيا می توجب گھرسے با مرجائے تو معوذ تين الله اور الرکسی کو اپنے اور نظر برکا اندائيا می توجب گھرسے با مرجائے تو معوذ تين الله

وكون يروام كبام - بانجان - وه جولوكون يرجر انسلط كرے اكرت دے اُن لوگوں برحن کو الترنے ولیل کیا ہے اور دلیل کرے اُن لوگوں كودن كو الشرف عزّت دى سے رجينا م وه شخص جوم لما نول ك مال برتنها ابنا قبصه جائے - اوراس كوحلال سمجے - سالواں ، و التحص جرم بنائے اس امرکوس کوا مشرف ملال قرار دیلہے۔

• بسندم عتر جناب الم رضا علي التقل مع منقول ع جب صاحبانِ حكومت جوط بولي " ناانصا في سے نبیصلے كري تو آسمان سے بارس بندسوجاتی ہے۔ جب بادشاہ ظلم اور عنی کرس تو ان كى سلطنت وشوكت بست وب وقعت موجاتى ب رجب لوك ذكوة ادا مذكري تومونشي مرف لكة بير

ابل مكومت كابرتاق بسنوسترسفول سي كه زياد قنرى جذب الم حجفرها وق علاست لام كم عبس من حاصر تقار آنجنا أله في دريا فت فرمايا: ك زياد إلو ان فالم خلفار ك طرت عماكم ب- ؟ زیاد نے وض کیا : یا بن رسول الله ! سبتک حاکم موں الیکن میرے

ا مذرمروت ہے، میں مال جمع کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، جو کچھ طتاہے اس سے برادران وس کی امراد کرتا ہوں اوران کے ساتھ برادرانہ سلوک کرنا ہوں۔

آپ نے فرمایا: اگرتو ایسا کرتا ہے تو بہت اچھاہے۔ خیال رکھ ، کہ جب تیرانفس تجے ظلم کی طرف لیج ئے اوراس بر تجے قدرت واختیا یعی سِونُو اللَّه لقالْ ك اختياركو يادكر -جولوكون بِنظم كرے كا الله تعالى اس

جناب امر المومنين عليك المرام ن فرما ياكرم لطان ظالم وجابركي اطاعب كرنا كناوعظيم ب اورا ولوالامرلع في أثمة في مرين كى اطاعت فرليف ہے سرخص پراوران حفرات کی نافرانی گناہ عظیم کیونکہ پرحفرات معموم ہی ورخداوندعالم عادل ب ووسي فيرعادل اورغيرمعموم كاطاعت كاحكم

محرفر مایا حق تعالی جنی اشخاص بران ک بری خصلتوں کی وجے عداب فربائ كار دا) عراون يرا ال كتعصب كادج س و ٢) دولتمند بر ان كے تجر كى دجے ، دم) امراء وسلاطين بران كے طلم وجورك وجرسے - رسی فقہار اورعلماء بران کےحددک وج سےده متاجروں بر ان کی خیات کی دجہ سے ، ۲۱، دیماتیوں پراکن کی جمالت کی دجہ سے۔ جناب رسول فداصلعم سيمنقول سے كرحبتم مي الكر حكى سي جو بروقت على رستى ہے۔

لوكون في برجها: ياحفرت! وهمي كميابستى ب. ؟ آيي فرمايا : فاجرعلما ركو، فاست قاديون كو، ظالم بادشا مون كو، خاتن وزيرول كو جوسة رئسيول اورسردادول كو-

• جناب رسولِ خداصلعم نے ارشاد فرمایا: سات قسم کے لوگوں برمين لعنت كرتا مون اورسرسغير في مجوس بيط كذر بس أن يد لعنت كى سے - بيبلا وه سخف جوكماب خدا ميں اپني طرف سے كجدا ف فريا كى كرے - دوسرا وہ جو نضا و قدر الني كو جو ط جانے ۔ تيسرا - و شخص جميرى سنت كے خلاف كرے اور برعت كا موجد سور يوتھا۔ وشخص ج میرے الی بیت کاف ظلم سے جھین ہے کیونکہ اللہ نے ان کا حقیقیا جناب رسول فراصلعم سے منقول ہے کہ جن شخص نے کسی ظلم کیا ہوا ہے کہ بہت خص نے کسی ظلم کیا ہوا ہے کہ بہت خص میں مواہد کیا ہم اس کے اس کا تدارک کرنا چاہد کے واسط معفرت کی دعا مرک تو یہ دعاراس کے گناہ ظلم کا گفتارہ ہوگی۔

آنحفر فی سے مجھ فرایا، کہ جوس سے مجے جہتم میں داخل ہوگا وہ، وہ
امیر ہوگاجس نے فلم اختیار کیا ہو۔ دو سرا وہ الدار ہوگاجس نے اللہ کا حق اپنی دولت سے ادا دکیا ہو۔ تیرا وہ نقر ہوگاجو لیے فقر برنکبر کرتا ہو۔
حضرت ا، محفر صادق علی سے لام نے ایک حکم ال سے فرایا
طم دجر سے جیشہ پر ہم زکرو۔ دیکو مطلوم سے طلم کی اذیت و نکلیف تو
برطرف ہو ہی جاتی ہے لیے کن ظالم براس کے طلم کا عذاب ہمیشہ کے لیے
برطرف ہو ہی جاتی ہے لیے کن ظالم براس کے طلم کا عذاب ہمیشہ کے لیے

و آپ نے مزید فرمایا کہ روز قیامت تین اشخاص مقرب ترین بارگاہ فراد ندعالم ہول گے۔ (۱) وہ جو حالمت خیض وغضب ہر بھی کسی برظام نم کرے۔ (۲) وہ جو کسی معاطع ہیں شکم با ثالث ہو سکرکسی کی طرفداری ہو کسی معاطع ہیں شکم با ثالث ہو سکرکسی کی طرفداری ہو کسی معاطع ہیں شکم با ثالث ہو سکر کسی ہو محرت اوم محمریا قرمالی سے نواہ اس میں اس کا نقصان ہی کہوں نہ ہو ہو سے حفرت اوم محمریا قرمالی سے نواہ اس کے دنیا ہیں کوئی مدد گار نہ ہو سے معتمد کے لبتا ہے۔

مظلوم اس کے دین میں سے حصتہ لے لبتا ہے۔

مظلوم اس کے دین میں سے حصتہ لے لبتا ہے۔

مظلوم اس کے دین میں سے حصتہ لے لبتا ہے۔

مظلوم اس کے دین میں سے حصتہ لے لبتا ہے۔

مظلوم اس کے دین میں سے حصتہ لے لبتا ہے۔

سزا وعناب دے گا اور اگر لوگ تجھے تکلیف دیں گے تو اُن کی تکلیف بہت جلدگذر جائے گی اور اگر تو بھی کسی بنظلم کرے گا تو اُس کا عذاب تیرہے یہے باتی رہے گام

بسندمعتر حفرت امام جفومادق علیالی الم بست معترفی است به است کے بیے شب دوز، برسون اور مہنوں کی مرت مقرد کرنا ہے۔ اگر وہ خص بندگانی الله میں انصاف کرے قوت نعالی اس فرشتے کو جاس کے فلک اقبال کی گردش پرمقر رہے مکم دیتا ہے کہ اس کے فلک کو دیرس گردش کرے اس سے اس کی سلطنت کے دوزو سٹب اور ماہ وسال درا زموجاتے ہی اور گرانما فنہی کرتا ، بلکظم و بے رحی کرتا ہے تواسل تعالی حکم فرما تاہی کہ اس کے فلک اقبال کو جلد جلد گردش و بے اور اس کا ذمانہ مہت جلد ختم ہوجا آ ہے۔

م جناب اسم مرسنین علی است فر مایا:
د فنل اسن اورمیری نصبحت بعل کر حکومت او سرداری محمول دصول کرنے اور نقیم عمد مرکز قبول نزکرنا۔

بندمعتر منقول کے کہ ایک شخص جناب محمد باقوع کی خدت میں آیا اور وض کیا : باحضرت ! حجّات سے نمانے سے اس وقت تک میں نے لوگوں پر حکومت کی ہے ۔ کیا میری آو بہ قبول ہوجا کے گی ۔ ؟ حضرت کی میں نے لوگوں پر حکومت کی ہے ۔ کیا میری آو بہ قبول ہوجا کے گی ۔ ؟ حضرت کیسن کر خاموش دہے اور کھے جاب مندیا۔ اس نے دوبارہ عض کیا۔ تب آ ب نے فرایا : تیری آو بہ تبول منہ کی جبتک آو اس خول کا دانہ کردھے۔

سے اُس کے مولیٹ یوں سے بارے میں او جید گجری جاتی ہے۔

تیامت کے روز ہڑخص سے صوال ہوگا کہ اپنی رعیّت سے کیا سلوکہ

کیا۔ جیسا کہ اُس نے باوشا ہوں کوتمام ملک کی دعیّت پر اختیار دیا ،

امرا راور وزرار کواُن سے کم درجے کا خود دے ہوگوں پر مختاد بنایا ہے

حاکیرداروں کو اُن کے مال پراور ما تحت کا شنکا دوں پر حکومت دی اور مراکیہ صاحب خانہ کو اولاد ' اذواج ' نو کروں ' غلاموں اور کینزوں پر حکمراں قرار دیا ہے اور ان سب کی روزی کا اُسے دسید کروا ناہے۔ علی رک خوند طلبا رپونو قبیت بخشی ا وراضیں علیا می رعیّت کیا 'اور سرا یک کو چند عبوانات پر مستلط کیا ۔ اس طرح شخص کو اپنے اعضاء اور طاقتوں کا والی بنایا جو ان ایک ہرانکہ طاقت وعضو کو اپنے حکم میں دکھے تاکہ یہ چیزیں نافر مان موکر قیامت

ك روزاس كے ليے وبال كا باعث مرموجاتيں۔ وخلاق وعادات بجى انسان كے محكوم بنائے ۔ اوران كى حفاظت و رعابت كاحكم دباليو دنياس ابساكوئي ننبي جيه حكومت وفرما نرواني كاحصدندملا بو-اورايك جاعت اس كے زير فرمان ندمور مرايك سے جائیا بیجا ، درست یا نا درست کام لینے میں عدل اوز طلم کاموقع برصا ب - برآدى كواس كى قابليت كرمطابق الشرنعالى في حكومت وسلطنت كى نعمت مخبشى بالس نعت كے عرض اس سے ادائے شكر طلب كيا ب كيونكم يرتشكراس لغمت كے زيادہ ہونے كاباعث ہوناہے اس بے بلغمت كالشكرب بيصمم فدا كرمطابن اس كوكام ميں لائے۔ اس سے تعلق جو حقوق لازم كرديه بي ان كو لودا كرے راكر الساكرے كا توخدا ورزعالم نعمت کواس کے واسعے زیارہ کرے گا اور چوکفران نعت کرے گا خدا اس سے پرنعمت والیس لے لیگار

#### امرار اوررعایا پرایک سر مح حقوق کے بارے میں

حفرت امام زین العابرین م کارٹ دہے کہ خداو ندی م نے اُمراء وسلاطین کوکیونکہ صاحب اقتراد بنایا ہے المذا لاذم ہے کہ وہ خدا کے بندوں کے ساعقہ عدل والنصاف سے پیش آئیں۔ ماں باپ کی طرح شفقت و مجنت کری اور خدا کا شکر ادا کرتے دہا کریں۔ اس سیلے میں جناب امرالموئین علاقے ہے اس نے چوخطوط طولانی مالک اشتر ، سہل ابن منیف اور محد ابن ابی برکولیکھیں وہ بڑھے

منوم سندم معتبر جناب الاسم معفوصاد ق علیات الم سمنقول سے کہ : جو تحقی مسلمانوں سے معالات کا والی ہوا ور عدالت کرے توانیا دروازہ ان کے درمیان سے ان کے کھ لار کھ بروہ اور رکا وٹ اپنے اوران کے درمیان سے اُسٹا دے ۔ اُن کے کاموں کو غور اور توج سے دیکھ ، اُن کی خرورتوں کو لوراک استرانعالیٰ پر لازم ہے کہ قنیامت کے روز اُس کے فون کو اطبیان سے برل وسے واف ل کرسے ۔

واضح بہوکہ اللہ تعالیٰ نے اِس دنیایں شخص کوایک سم کا بادث ہ بن یا ہے ادرسلطنت عطافر مالی ہے بچنا نچہ حدیث ہے: وو گلکُدُ رَاعِ وَگُلکُدُ مَّسْنُدُولُ عَنْ دَعِبَّتِهِ " رتم میں کا شخص راعی ہے اور تم سے تماری رعایا کے بارے یہ سوال کیا جائے گا ہی چہ گھی کی جائے گا ۔ ) جس طرح ایک چروائے سے میں کہت ہوں کہ وہ بچے من جلائے گی اور مذکوئی آزار میری کیائے گی اور مروز دوطرف سے الس كادورى ملى دينے كى۔

حضرت او معفرص وق عليك الم تفروا يا جوكسي ايك مون كو خوش کرے اس نے گویا رسول فدام کوخش کیا اور جسنے دسول فدام کو خوش كيا أس نے المدكونوش كيا ١ ور الله كوفوش كرنے والا ليقيد وافل بہند

سرمرهرات سے دوایت ہے کہ ایک دفعمیں جناب امام جعفرص دن علبات لام ك خرمت بي ماهر تفاء تو مرا دران مون ك حقوق کا تذکره شروع بوا که کیایی ۔ ؟

آئي ميري طرف منوقي ميف اورفر مايا : ال مدير الركموتو بناوى ؟ مين نفوض كيا: ياحفرت إبتاديجيد

آبُ نے فرمایا: جب اسرتعالیٰ کسی مومن کی روح کوقبض کا حکم فرمانا تواس كے كرامًا كائبين فرشت آسمان برجاتے ہي اوراللہ تعالی سے وفن كرتے سي كريروردگادا! به تيرانيك بنده مها ' يترى اطاعت وعبادت مين مردم مستعد وجيت رسماتها اورترى نافر مانى سے اجتناب كرتا تھا اب تولی اس کی روح قبض کر لی بہیں اس کے بارے س کیا حکم ہے الشرنعال ارشاد فرمات كا: تم دنيام والبي حاو اورمير اس نبك بندے ك قريرمرى سبيع وتمجيد كرتے دموا وراس كا تواباس بندے کے نام مکھو ، نا وقتیکہ دوبارہ اسے قبرسے آ کھا وَل ۔ آیے نے فرایا اے سدیر ؛ کیا بندہ موس کی فیسات مزید سنا

جا ستاہے۔ ؟

امراء اگر رمایا کے ساتھ انصاف اور شکرخال بجالائیں توالٹر ال كازما مُسلطنت دراز كرديبك وينا يدآب في وماياكم ملك اعلال بادشا ہ خواہ کا فرہی ہو' کو دیاجا سکتاہے مگرظالم مسلمان سے ملک چمین سیاجا تلہے۔

MOWLANA NASIR DEVIANT

MAHUVA, GUJARAT, INDIA/ 0 MASL. deviena netrourner.com

مسرورر کھنے کے با ہے میں حقرت ام محد ماقر علالت الم سے منقول ہے کہ دون کو متبتم کرنا ایک بڑی شب کی ہے اور خدا کے نزویک کوئی عبادت مون کو خوش کرنے اور اسس کی خرورت کولورا کرنے سے بہتر

حدث میں ہے کہ فدانے حفزت موسی عالیہ مکووجی فرمانی کہا موسی اسس فے اپنے بعض بندوں پر مبہشت کومباح کردیا ہے۔ حفرت موسى علىك م في عرض كيا ، معبود! وه كون بندے مي ارشاد رب العرّت بوا ، جوسبكاين برادر يوس كوفوش كردي \_ ص امام محمد باقرع نے فر مایا کہ ایک مومن ظام مادشاہ سے تنگ کر ترک وطن کرکے ایک کا فرکے ملک میں ایک مشرک کے مگر بنا ہ گزیں ہوا۔ مشرک نے اس کوبڑے آرام وراحت سے دکھا س کی مرضرمت کارباکہ اسی دوراك يرمشرك كوموت التي مفران المسركووي كاور فراياكمياي عرت وجلال كي قسم كه اكركت بول كرتو في اليك الساكام كياب كره سي بي غِينَ مِوا " أكر تومشرك من مونا تو مجموكو بهشت مي حبكه دينا السية جبتم كاك اس کے نامر اعال میں چھ ہزار نیکیوں کا احد فرخ ما دیتاہے اور حجوم زار گناہ معات فرمادیتاہے۔

مشمعل نعوض كيا سبحان الشرط الوابع. الام في فروايا ١١س مراه كو تواب مين تجميع سيستلاول. وه مومن جوبرادر موس کوخش کردے یا اس کے کام آئے ضاونرعالم اس کودس جوں کا

تواب مطاكرتاب -

تواجاب برای مون مفشل بن عرب بندمعترروایت به نفل با عرب بستا مون سُن اوراً س برعل كر: اچ بلندم تبه مؤن مجانيون كواس سے آگاه كم میں نے عض کیا ؛ یا حضرت اس آپ برتریان ہوجاؤں ، وہ لوگ كون سي جواب براد دِمون كى حاجت لورى كرف كاشوق ركھتى ؟ آت نے فرمایا: جو تخص کسی موس کی ایک حاجت پوری کرے قبامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی سومزار (ایک لاکھ) حاجتیں بوری فرمائے گاکہ انسب سے ایک حاجت بہشت عطاکر ابد گا۔ اور ایک یہ حاجت ہوگ كه ابنے عزیمز واقارب و وستوں اور محاتیوں كوجو ناصبي نہيں بہنت یں ہے جائےگا۔

• ایک اور روایت میں وارد ہو اسے کہ آنجناب فے مفضل سے وسرمايا : المفضل إ المترتعالي في الين بندون بن س ايك كروه كو متخب فرمايله جومهادے عزب ومحتاج سنبعوں كى حاجتيں پورى

ميس نے وص كيا: باحضرت ! جي ماں فرمائيے ـ آي فرمايا: حب الله تعالى اس ون كوقبرس أعماع كالواس کے سا تقداس کی ایک فوسٹالی صورت قبرسے براً مرموکی اوراً کے آگے چلے گی ۔ بیخص جب تیامت کے آناد دسکھ کرڈرے گا ، توخو شالی مور کے گی۔ مت گھرا اورخوف نہ کر تجھے بشادت ہد اس خوشی وارام کی جوالسُّرْنعاليُّ كى طرف سے تيرے يے مقريب-

وه مقام حساب تک اس کے ہمراہ رہے گی۔ اللہ تعالی حساب کی مشكل اس كے ليے آسان كرد سے كا اور ارشاد فرمات كا: اسے بہشت

اس وقت خوستالي صورت آگے آگے ہوگی اس سے موسی کا فلاتجديدهم فرائ تؤكيسى نيك سائمى ومصاحب بي كرمير سمراه تغريصه اور قدم فدم برخراكي رحمت وتبشش ك فوشخرى ديتي ري مع بہت میں پہنچا دیا۔ بنا آوسنی آو کون ہے۔ ؟

وه صورت کے گی:میں وہ خوشی وراحت ہوں جو آدئے فلال مومن كويہنجاتى متى۔ دنياس مجع اسى خوشى سے خدانے بيدا كيا ا تاكہ بجم آئندہ خواشيون كي بشارت ديني رمون -

ے مشمعل مے منقول سے کرایک سال میں جج کوگیا و ہال سے اوم جوفرصا دق علیات لام کی خدرت میں حاضرہوا۔ اوام علیات لام نے دریا فرما ياكبال سے آنا بوا ؟

میں نے وض کیا جے۔ فرما يا امعلوم سے ج كا تواب كيا سے جوشخص ج كرتا سے السُلِقا

کرنے میں اس کے عوض اللہ تعالیٰ اُن کو بہشت عطافر ملے گا 'جنانچہ تجھ سے جو موسکے تواس گردہ کے ساتھ شامل موجا۔

می جناب امام حجفرصادق علیات لام سے بسندِ معتبر منقول ہے کر جسی مومن کی حاجت برلانا میرے نزدیک بیس فج سے بہتر ہے کہ ہر ایک میں سوسزالہ (ایک لاکھ) در ہم خرج کیے ہوں۔

مون لنے برادر مون کو تکلیف یک دیکھا دراس کی مرد نہ کرک کا ہولی بندہ
ان اس مجبوری برخگین مو تو فعرا و ندعالم اس کے لیے بہشت لکھ دیتا ہے
حضرت الم محتر با قرعلیا سے بام سے منقول ہے۔ آب نے فرما یا
جوکوئی کمی برادر مون کی حاجت کے لیے جبل کرمائے تو بچیئر ہزار فرشتہ
رحمت کے اس کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں اورالٹر تعالیٰ ہرقدم
کے عومن اس کے نام برایک نیکی تحسر برفرما تا ہے اورتمام گنا مخبش دیتا

ہے اور ایک درجہ بلندفر ہاتا ہے۔ حب وہ والیس موتاہے تو ایک مجے اور عرے کا تواب اس سے نامتراعال میں لکھاجا تاہے ۔

- معتروات میں منقول ہے کہ: آنجنائے نے فرایا: جوشخص کسی مون کی اعانت وا مداورز کرے درآنجالیکداس پر فذرت دکھتا ہو تو استرتعالیٰ اُسے دنیا وآخرت میں ذہیل کرے گائ
- جناب الم حجفر صادق سے منقول ہے کہ : چاقسم کے آدمی الیے ہیں کہ جن پر الشرتعالی قیامتے روز نظر رحمت فرمائے گا دا کیدوہ کہ کسی نے اُس سے کوئی شے خریدی ، گرنٹ یمان ہوکر می والیس کے اور یہ اُسے قبول کر کے والیس نے ۔ دو تسرا۔ وہ جو کسی پر دنتیان آدمی کی فریاد کو پہنچ ۔ تیسترا وہ جو غلام کو آزاد کرے ۔ جو تھا۔ وہ جو کسی ناکندا ربن بیا ہے ) کی شادی کولئے ۔
- حضرت امیرالمومنین علیست الم فرمایا: جوشخص مسلمانوں
   سے بانی ، آگ بارشمن کے خطرے کو دورکرے ، خدا و نبرعالم اس کے تمام
  گناه بخبش دے گا۔
- جناب امام حعفرصادق علیات الم سے منقول ہے کہ ایک شخص کو قبر میں فرشنوں نے زنرہ کرے اُسٹایا ' اور کہا بہم تجھے عزاہِ جو ا مے نابوتا زیانے ماریں گئے۔

اُس نے کہا: مجھ میں ان کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ فرشتوں نے پھر کہا: اچھا 'ایک تا زیانہ کم ماریں گئے۔ اُس نے کہا: مجھ میں قوتت برداشت نہیں ہے ۔ اسی طرح وزشتوں نے کم کرتے کرتے کہا: اچھا آو ایک تا زیانہ

اس كے ستر عيوب دنيا واكريت بي لوك يد فر مائ كا. و فرمایا خلاوندعالم فے قسم کھائی ہے کہ خاتن کوجوار رحمت میں جگر نہ

كسى في سوال كياكه خانن كون ب ؟ زمایا جواین بادردون کی مرد کرنے سے جل کرے۔

مزمت تحقيروا بذائع ومنين مفرت الم مفاعليك الم منقول ہے کہ زما ند بن امرائیل میں چارموس تقرحن میں سے تین دوس ایک کم يس مفرون كفتكو تع مقامون آيا وروق البابكيا. غلام بالرآيا ، مون ك لوجها تماراً والمرس ب ؛ غلام نے كها أ قاكر مي نهيں ب رمون والس جلا كيا. آ قافي فلام سي لي چاكون مقا ؟

غلام نے کہا افلال مومن تھا میں نے اس سے کہد دیاکہ اقا کھری ہیں میں۔ اَ قَالِیشن کرخ موش رما اوران دومومنون نے کلی سب اورغلام کو کچھ نہ کہا۔ ووسے روز پر یہ قیم کیا دہ سول اشخاص باہر مکل رہے تھے اکس نے اُن كوك اوركهاكمين كل عج آياتها وه سن اورمعذرت خواه مر بوت . ا وراین زمین وزراعت کارُخ کیا۔ راه میں ان تینول کے سروں برایک ابر کا ٹکڑا کودام موا، ورحفرت جبر الله كي وارآني كوك أنشي ابران تيول كوجلا كرف كمتركردك ابرے آگ برآ مرموئی اوران تینوں کوجرا کرخاکسر بنادیا۔

چوتھ مون نے اِس بات پر کافی افسوس طام کیا اور اپنے ذما نہ کے بغير حفرت لوشع كے باس كيا اور اس واقع كے باسے يں معلوم كي تو أكفون

ہم فرورا دیں گے ، اس کے بغیر مذفیج ڈی گے ۔ أس في بوجها: يه توبنا و ميرا تصوركيا ي-؟

فرشتوں نے کہا : اس لیے کہ فلاں وقت تو کے بے وضو کیے تا ذ برهی تھی ' اورفلاں وقت تیرا گذرجب ایک ضعیف کے پاس سے ہوا ' آو تونے دیجے کواس کی مدد دی ایک کرا بیا تازماینہ ماراکداس کی تسب وی آگ بحبرک استی۔

ایک ا در مدیث می آنجناب نے فرمایا ، جوتفی اینے برادرون سے السی چیز دوک عصب کی اُسے فرورت ہے ، در آنحالیک اُس کے دینے كااني طرف ياغيرك طرف سے اختيا در كھنا ہو، خدا وندعا لم فيامت كے ووزميران محشري السي صورت كوروك ركع كاحس كامنه كالا أنكيس نسیلی اورد ولوں ہا تھ گردن سے بندھے ہوں گئے اور لوگ کہیں گئے ، یہ شخص وہ ہے جب نے خدا اور رسول کے خدامے خیانت کی تھی۔ اس کے بعد خراكس حبتم مي وال دسه كا .

• جناب رسالت آصِلعم سيمنقول سي كه جوكوني كسي حاجتمند ک حاجت کوروکے اور آنخالیکہ اس کے برلانے کی قدرت رکھنا ہوا اس کاکنادشل عشاری کے گناد کے سے۔

الوكون في يوجها: يا حفرت إعشاري س كو كمية بي - ؟ آنحفرت نے ادشا دفر ایا : وہ گنہ گاریس پرشب دروز خلا اوراس فرشن اورتمام مخلوق لعنت كرتے من اور جسے خدا لعنت كرمے اس كا

ے نیز فرمایا 'جومندہ 'ومن کے ایک عیب کولپرٹیدہ رکھے خدا

نے فر ما یا کہ خدا و ندیا کم اس بات کو نا پسند فر ما تا ہے کہ کوئی مون دوسر کمومن کی تحقیر و تدلیل کرے ۔ ان تینوں نے تیری تحقیر کی تحقیر و کی کرنگر دب تو پہلے دن ان سے سلنے کے بیے گیا تھا وہ تینول گھرس موجود تھے در آنحا اس کم خلام نے تجب جوٹ بولا کہ وہ موجود نہیں ہیں اور وہ غلام کے اس فعل سے داخی تھے اور دوسے دن مجبی کہی کم تحول نے تجب عذر ومعذرت نہ کیا جس سے تیری تذلیل موئی ۔ یہ بات تیری تندلیل موئی ۔ یہ بات تیری کرسے در آئی جس پر ان تینول کو پر ساز دی گئی ۔

اُس مومن نے عرض کیا ' لے پنیبر خدا! میں اُن کومعاف کرتا ہوں حضرت لوشع نے فرمایا ' اللّہ کاء ضعب نازل مونے سے قبل معذرت الله معانی کی گئبائش ہے سیسکن عذاب اللّٰی نازل ہونے کے بعدمعا فی کا کیاسول میں اُن پراس بارے میں کوئی عذاب ذکیاجائے۔ میں اِن پراس بارے میں کوئی عذاب ذکیاجائے۔

مومن كوخوفرزه كرنا

بندم مختر محقرت المام محمّر باقر علابت للم سيمنقول مع: جر مشخفي مومن كي طرف البهى فظرسه ديجه كداس كو دُرا نا جا مننا مهو، تو خدا وندعالم أسه أس روز دُرا عكاكر سوائه خداكي رحمت كي كهي سيا به اور بناه نه بهرگی - تيزاگر كوئي سلي ك پاس الاقات كے بيے جائے اور شخص گرمي بهو گراس مذملے اور نه مي باسرائے ، نه أسع اندر آنے كي اجازت دے وه بهين فداكي لعنت ميں كرفتا در سے كا ، تا وفنتيكداس سے ولاقات كرے ۔

لبندمعنبرجناب الام جغرصادق عالبت لام سينقول سي يتجفى
 كسى مومن كوائني سلطنت اور رعب سے خوفرزدہ كرے و خيال برہوكہ ڈراتا ہے ،

ایدا دینا نہیں جاہتا' دوز قیاست اس کی حبکہ جہتم ہوگی اگر درائے کے ساتھ ایدا مجمی دینا جاہتا ہے تو دہ خص جہتم میں فرعون اور آئی فرعون کے ساتھ ہوگا۔

ایک اور حدیث میں وارد ہے جہتم خص کسی موں کے حرد میں آجے سفظ سے بھی شامل ہوا و دظالم کی امراد کرے ' توجب میدان محتر میں قیاست کے روز آئے گا' اشر تعالیٰ کی طرب سے اس کی دونوں آ نکھوں کے درمیان مکھا ہوگا " بیخ نص میری رحمت سے نا آمید ہے '

• نبسند معترجن بام محترباقر علاست ام سے منقول ہے کہ جہم کے درمیان ایک پہاڑے جس کا نام صعدا ہے۔ اوراس کے درمیان ایک وادی ہے حب بہدیہ ہے دادی ہے حب بہدیہ ہے دادی ہے حب بہدیہ ہے تاروں اور فا ایوان ہے آو جہم والے اس کی گرمی سے فریاد کرتے ہیں۔ یہ کواں جیاروں اور فا الموں کا مقام ہے۔

• آپ نے فرمایا: کسی مخلوق کو ایز اینجیانے یہ مرکز جلری دکرد ، شایدوه مومن مواور تحصیب جرم مو

نرمی اور آب تنگی اختیاد کرد تیزی اور غضه شیطان کا متحبار
 بد نفراوند مالم کو زمی اور بردباری سے زیادہ کوئی اور شے ۴ بر تنہیں ۔

میراد ندمالم کو زمی اور بردباری سے زیادہ کوئی اور شے ۴ بر تنہیں ۔

ابک اور صریت میں جناب رسول خداصلع سے منقول ہے: جو منمان مسی سے منقول ہے: جو منمان مسی سے سامان کے سخت میں ایک برق میں میں میں میں میں اور اس برآتش جہتم مستطرے کا اور طوق بہنا کرجہتم میں دالے گا۔

• بوشخص کی جا بربادشاہ یا ظالم حاکم کے سامنے تا ذیانہ لے کر کھڑا ہو، قیامت کے دوز اللہ تعالیٰ اس تا ذیائے کوسانپ کی صورت بناد

مظا ایری وه بات مشوره برگی او داس کے قتل کا سبب برگی۔

جناب ا مام محرّ با قرعالیات الام سے دوایت ہے کہ قیامت کے دون
السّد تعالیٰ سب سے پہلے جس کا فیصلہ فرائے گا۔ وہ مسلمانوں کا فون ہے۔
سب سے پہلے حفرت آدم علیات الم سے دو بیٹوں کو حافر کیاجائے گا۔ اُن کا
فیصلہ موگا۔ مجر اور لوگوں کو جنوں نے قتل کیا موگا۔ مجر باقی بندوں کے
فیصلے کیے جائیں گے۔ مقتول اپنے فائل کو خوا کے سامنے حافر کرے گا اِسی
صورت سے جس طرح قتل کیا موگا ، خون جرے پر مہتا موگا اور عون کرے گا
اے بروردگاد! یہ وہ منافی کیا موگا ، خون جرے پر مہتا موگا اور عون کرے گا
اے بروردگاد! یہ وہ منافی سے جس نے میر الیساحال بنا دیا اُس و قائل الکاد

نیز جوشخف دنیا میں کسی بندے کوتٹل کرے میں (اسٹرتعالیٰ) قیامت کے روز جہنم میںائے اسی طرح سوم رہے قشل کروں گا۔

نیزاً مخفرت نے فرمایا: جوکوئی کسی موس کو ناحق عراقتل کرے اسرتعالیٰ مفتول کے تام گذاہ قاتل کے نام لکھتاہے اور مقول بری الدّمد موجا تاہے۔ حناب رسول فراصلح سمنقیل سرک قرآب کے میں منتقبل سرک قرآب کے میں منتقبل سرک قرآب کا میں منتقبل سرک قرآب کا میں م

بناب رسولِ خداصلعم سے منقول ہے کہ: قیامت کے روزجب
لوگ حساب دے رہے ہوں گئے کی شخص دوسر سے تحص کے پاس آئے گااور
اسے خون آلود کردے گا ۔ بیٹخف کے گا: اے بندہ خدا! میرا تجھ سے کیا واسط بی ورشخف کے گا: اے بندہ خدا! میرا تجھ سے کیا واسط بی وشخف کے گا: فلال دوز تو گئے ہری بابت ایک کلم کہا تھا جو میرے قتل کا مسیب بن گیا متھا۔

گا ، حس كاطول ستر گزیرگااور جنتم می وه سانپ اس پرمسترط موگار

• جوشخص سی ظالم سے شکوہ یا چغلی مومن پر کھائے اور بُرائی الرے ، اگر جداس سے کھے نقصان ہی مذہبی کے تمام نیک

کرے اگرجہاس سے کمچھ نقصان ہی نہ پینچے ، تام ح پلخد کے تمام نبیک اعمال صائع موجائیں کے اوراً سے جہتم کے طبقے میں جگہ ملے گی۔

مناب امیرالمونین علیت لام نے جناب دسالت ما بھلم سے اسلام اسر اس ماکم کا کیا حال ہوگا 'جوانی دعیت پڑھ کم کا کیا حال ہوگا 'جوانی دعیت پڑھ کم کم کا کیا حال ہوگا 'جوانی دعیت پڑھ کم کم کے ساتھ سلوک ندکرے۔ ؟

آ خضرت كف ارشاد فرمايا وسيطان واسيل اورفر عون مي وه يحما بوكار

• جناب امام جعز صادق علی اسے منعقول ہے : جوشخص مسی موس کو ناحق قستل کر ڈالے اس کی موت کے وقت اس سے کہا جائے گا ، یہودی کی موت اختیاد کر ، یا نفرانی یا مجوسی کی موت مر۔

 ایک اور حدیث یں ہے کہ: اس شخص کے حال سے دھوکے یں نہ دیہجہ نے مسلمانوں کے تتل بر ما تھ کھول دکھا ہو۔ تیجنین اس کو قستل کرنے والا جہتم کی آگئی کہیں مذمرے گا۔

جناب المع خربا وعلیت الم سے منقول ہے کہ ایک خص قیارت کے روز خونی گفتر گاری میں نے کسی کو قست ل روز خونی گفتر گاری میں نے کسی کو قست ل شہیں کیا متحا اور دیکسی کے خون میں شرکے میوا تھا۔

الشرتعال ارشاد فرمات كا: ميرے فلال بندے كا توئے برائ سے ذكركيا

كعول كرمة دكهاؤن كاتاكم ميرى زوجريهمي تامحرم كي نظرة برسيوس بات قطعا منظير نسي بيك بادشاه نے مى جر اسندوق كعلوا يا اورد يكماكه نهايت ي خريمور عورت صندوق بس ب اس نے جناب سارہ کی طرت اپنا ہا تھ فرطایا۔ اد حرجاً ابرام على المنسلام فواس دما رى ، بالن دالي موعمت كاحفاظمت فرما - بادشاه كالم تفرختك بوكيا- وه كمبرايا اوراس في حفرت الرابيم سي كبهاكم آب مرے لیے اپنے فراسے دعا، فرمائے میں آئندہ دست درازی نے کردنگا حفرت نے دعار قربانی التصحیح مولیا۔ بادشاہ نے پیم دست درازی کی اس المحرف المرامي المرامي علي المرامي علي المالي المرامي دعاء كي درخواست کی۔ آپ نے دی رکی ایم عرصی ہوگیا ۔ جب تین مرتبہ یہ واقعہ بيس آيا توبادشاه بهت مشرمنده موا اورحفرت ابراميم علايت بام ي تعظيم و تكريم بجالايا۔ اورحفرت سارہ كے واسط ايك كنز ع جرہ نامى بيش ك اور كما اباك جرال جابي على جائير وان بي الجرو ساسميل بيرابدن) آت وال سے دوانہ ہوئے تو یادشاہ می کھودور آئے کی تعظیم کے ليه البي كي عقب مي جلمار إحفرت الرام عليك الم كودراني أثناء وحي ہوتی کہ بادشاہ کوذلیل مرکواس کے اسے اسے متجاد چنا کہ آئے نے بادراناه سے فرمایا کرمیرے فراکویہ بات اپ درنہیں کرمیں مجے حقر کرون اور ترے آگے آگے جلتا رہوں المذااب میں ترعقت می چلوں گا۔ بادشاہ يركسن كربيريت الرسموا وركهن لكاكم وانعى آب كاخدا حديم ورُرد باراورف الي تعظيم سي اورا مال كايار

و خواب رسولې تبول ستى الله عليه والدوسم في ارشاد فرمايا كه خواونوعالم الشاد فرما تا سي كوم الدينا مول مي السي كوم الدينا مول مي السي كوم الدينا مول مي السي كوم الدينا كوم الد

ص معترردابت ہے کہ حق تعالی فرمانہ جوکسی بندہ مومن کو ذلیل کرے السلہ جیسے ملانمیہ مجھ سے جنگ کی ہو۔ خدا کے تزدیک گنام گارتر ن وہ فقی سے جس کے مومن کو دلیل یا ہاک کیا ہو ۔ خوا میں مومن کو دلیل یا ہاک کیا ہو ۔ خوکسی مومن کو بے گناہ تقال کر دے خدا مقتول کے جلد گناہ قاتل کے نام پر لکھ ویٹا ہے ۔

خقوق بادشامال وسندار بادشاموں کے رمایا پر سجر تحقق میں کیونکہ وہ رمایا کے حقوق کا پاس ولحاظ دی ہوئے اُن سے دشمنوں کو دفع کرتے ہیں۔ حدیث معتبر میں وارد ہواہے کہ شامانِ عادل کی عزت وتعظیم کرنا خواکی تعظیم مجالاناہے یعض احادیث میں سلطان عادل کی بجائے اسامِ عادل بیان محیا گیاہے۔

حفرت ا م حفرت ا م حفرصاد ق علیت ام سے منقول ہے کہ حفرت الہم معلی اللہ تعلیم سے منقول ہے کہ حفرت الہم میں ڈالا اور آپ میں وسالم نکل آئے تو اُن کو تمہر بدر کردیا گیا تو آپ و ہال سے شاہان قبط کے ملک ہیں داخل ہوئے۔ آپ کے ہم اُن ایک صفروت میں بند حفرت سارہ بھی مقیس تاکہ کسی نامجرم کی نظرائ پر نہر ہے اُس ملک کے محاسبول نے آپ کی تلاش کی اور صفروت کو لئے اور ہما ایک اس ملک کے محاسبول نے آپ کی تلاش کی اور صفروت کو لئے اور ہما اور ہما کے محاسبول نے آپ نے منع کیا اور ڈرایا کہ اس صفروت میں میری نوجہ جرمیری خالم زاد ہمن سے موجود ہے۔ لیکن ان مفول نے جرا کھول کر دیکھا کہ ایک نہا ہیں حسین وجیل عورت صفروت میں حکم دیا جب دربار ہی حافر ہوئے آئو بادشاہ نے صفروق کے کھولئے یہ ہم افر ہوئے کا حضر دیا ہم معلول کے دیا وار ہم علی اور اُس نے ان سب کو حافر ہوئے کا حضر دیا ہم معلول کے ایک معلول کے ایک میں معلول کے معلول کی معلول کے معلول کی معلول ک

كى طرف داغب مون لگنام - بانچوين ١٠ن كى مجلس مين خاموش منين بيهم المنا اوران كالغويات اورخلات شرع افعال كواحيّها كبنا يرتاب جو خدا ا در رسول فداصلم برافتراب - حقيظ ، ان كى مجلس كے ظلم كوردك نہیں سکتا اور نہی عن المنکر کا تادک بنتاہے۔ سالوی ابنی عرض کے مبب سے ان کے ظلم کی حالت پر دمہنا لیسندکرنا پڑتاہیے ٹاکہ عرّت وآم و يى فرق نرائة ـ آ تشوي ، وات ون ان كى صحبت بى دىسى ساكرلى بنتام • جناب الم جعفرصادق علايستيلام سيمنقول كم: مجنيل كوراحت نہيں متى - حاسدلدّت سے محروم دستا ہے - بادشا ہوں میں وفانہیں ہوتی ۔ جعواً آوى كبى بامرقة تهي موتاء بيوقون اعفل سے خالى كوبزرگ نبي ملتى - نيز فرمايا : اگميتر سي مع دوست كو حكومت ورياست مل جائے نواس كا سلوک اور دوستی نیرے ساتھ بہلے کی بدنسبت دسواں حضہ رہ جائے گی گر اسقدرى اسكوئرا دوست نرسجو-

بداب امام دسی کاظم ملایت اس بسندم و برنقول ہے کہ: جا دچیز س دل کوخلب کردہتی ہیں۔ اور سنگرلی کا باعث ہوجاتی ہیں۔ اور نفاق کی خصلت اس طرح دل میں بڑھاتی ہیں جسے بانی درخت کو۔ اقبل نماج دنگ اور گانا شنا۔ دوتم فحش کلام کرنا۔ سوتم بادشاہو سے یاس جانا۔ چہا تم۔ شکار کی نلاش میں دہنا۔

جناب دسول فداصلعم سے منقول سے کہ جوباد شاہوں کا سمنتین ہو
 دہ فتنہ پرداز ہوجا تاہے۔ اور حسقدر بادشاہ سے نزدیک ترمیز ناہے اسی قدر
 فداسے دور میرجا تاہے۔

استومعترجناب اميرالمؤنين على الست لام سينقول بي كفلم

رعایا ہوتی ہے اُس ہرولیہ اس ماکم مسلّط کرتا ہوں۔ اگردعایا برکردار و داکسے افران ہوتی ہے اُس ہر ولیہ اس ماکم مسلّط کرتا ہوں۔ اگردعایا برکردار و ناانصاف حاکم اُن پرمقر ہوتاہے ۔ المبذا لوگل کوچاہیے کہ بجائے بادشاہ برکردار کو بُراکہنے کے اپنی اصلاح کریں تاکہ خدااُن پڑے کو کارجا کم مقرّفر مائے۔

مفارده قربِ بادشاہاں

سلاطین اور امرار کی قربت میں دنیا وا خرت دونوں کانفصان اکثر قربت ہی موجب دنیا میں اکثر قربت کی موجب دنیا میں اکثر قربت کی موجب دنیا میں جمقد ماعزت ہوتا ہے انسان سلاطین کی قربت کی دوج ہے جمقد ماعزت ہوتا ہے مراجھے اور برائے خیال یا انعال کی تاشید کرنے کی وجسے تواب سے محروم ہوجا تا ہے اور جوش قدر سلاطین سے زیادہ نزدیک ہوتا جاتا ہے ، دہ فدا ہے اس قدر لعید و دور مہدتا جاتا ہے ۔

با دشاہوں کے نقرب سے اول توالم میں اعانت کا مرتکب مونا پڑتاہے دو سرے اُن سے دلی الفت اور یکی مجتب رکھنا پڑتی ہے۔ حالانکه خدا کا حکم اس کے خلاف میں میں دو سے د

" لَا تَتُوْتَكُنُوْ الِلَ الَّذِيْنِ ظَلَمُوْ ا " (سراه - آيَ") زظلم كرنے والوں كى طرحت سائل نہ ہو ) ايساكرنے سے تحصین آگ كامزا جيكھنا ہوگا -

پسس ان لوگوں کی دوستی کی ممانعت میں بہت سی احادیث منقول ہمی تیسرے ، اُن کے بدافعال ہردافنی ہونا پڑناہے۔ اور البیا ہونا شرکت نابت کرتا ہے ۔ چھیتھے ، اُن کے بُرے افعال واعال دیچھ کرنود لیے اعمال

كرف والااور جوظلم براس كى امراد كرے اور جواس كے ظلم بررضا مت مع

تينول ظلم ككاه سي شركيم مي - جناب رسول خداصلعم في ارشاد فرمايا : جوشخص عن ظالم بادشاه کے سامنے اس کی تعراجت کرے اور دنیا کے لائج براس کے آگئے عاجزی ا در فروتنی سے بیش آئے۔ وہ جہنم میں اس کے سانحد سوگا اور جو کوئی ظالم کو اللم كاراسته وكها تعجبتم مي بإمان كي ساته موكار اورج سخف طسالم ك طرفداری میں جھرا اکرے ایاس کی امراد کرے الک الوت اس کی موت ے وقت اس سے کہے گا۔ تجمع خداکی لعنت اور حبتم کی بشارت ہو۔

• بسندم عبر حناب امام محربا قرعالية الم صونقول عي كالسي معبس من منحاو حبال ظالم بادشاه ظلم وسختى سيسى كو مارتا مرويا قسل كرما بو كيونكه تم مظلوم ك امراد مذكر سكوك او مظلوم كى مدد كرنااس پرج وبإن موجود برو واجب ہے اور حب تم موجود نہ ہو گے انتہاں اس کی افلاع ہوگی تو تھا ہے اور حبّت قائم ما مولّی۔

#### ظالموں کے مردکار

جناب امپرالموسِّين عليليِّسكِلام نے اپني وفات سے قبل ا مام حسنٌ كو وصيت فرمانى: اعفرزند! نيك آدى كه سائمة اس كينيك كى وجه سع دوتى ركعواور بركردار فاسق سے ظاہرى ملوك ركھون الكمتماراديناس كيشرت محفوظ رہے ایکر دل میں اس سے نفرت ہی رکھنا۔

• منقول سے كرظا لموں كے مردكار قبيامت كے دوزالشي يردوں ہے اندر دہیں گئے ۔ اور خدا ونہ عالم کی طر*ف سے ایک فرش*تہ ندا دسے گا

کہاں ہیں ظالم اور ظالموں کے سردگار اوروہ لوگ جنوں نے اُن کی دوات میں صوت ڈالی 'اور ان کے لیے مال کی تھیلی بند کی یا اوکسی تسم کی امرادیہ ان كوهي ظالمول كے ساتھ شاركيا جائے گا۔

- اور فرمایا: کوتی شخص با د شاه کامقرّب نهیں بنتا ، گرهب وقت فداس دورسرحا تاب اوركوئى شخص زباده مالدارس موتا المريكه اسكا حساب زبادہ وشوارموجاتا ہے۔ اورکوئی شخص نہیں کہاس کے بیروکارزیادہ موں ، مریک اس کے شیطان برم جاتے ہیں۔
- جناب الم جفر صادق على المستقل مع منقول بي كربر مركارى اور نيسكوكارى كے ساتھ اپنی حفاظت كرو۔ اپنے دين كوتقيد كے ساتھ مضبوط كرو بادشاموں کے پاس حاجت بیجانے کی بجائے اسٹر کی طرف رجوع کرواوراستغنا چىل كروا اورىقيىن جانو كەجىمى كىسى صاحب سلطنىن كے ساسنے باكئے لون دین کے سامنے عجز وانکسادی اور طبح دنیا کی غرض سے طا سرکرے توالترتعالی اسے کمنام کردیتاہے اورا پنادشن مجتناہے اس کے مال ورزق سے برکت انطالبتاب رأس في وعره بجالان ادرغلام وكنير أزاد كرف كالجي تواعطا

حُكام سعلاقات اگريمونوں كاشان كے خلاف ہے كرود العلين امراء ما حكام كے حاسفيد برواروں س قرارديے جائيں كي چندوجو الت كے بیش نظر حكام يا امرا سے دالطه ركھنا حرورى موتاب ـ (١) اگريخطره موكم تعتقات منقطع كريدخ يرجاني مالى نقصان و مزر

بھر آب نے زیاد من قلاد سے فرمایا: اے زیاد! اگر آو الیے لوگوں کی طون سے عامل مقرد کیا جائے ، اپنے مومن مجانیوں سے احسان کرنا ممکن ہے اسی سے تیرے گنا ہوں میں تخفیف موجا ہے۔

بسندِ معترجناب الم مجفر صادق علاست الم سعنقول ب کد: کوتی ظالم بادشاه یا حاکم ایسانهی جس کے ساتھ ایک کوئ ند ہو یحس کے در لیع سے خداد نرعالم شیوں کو اس ظالم کی ایزاسے بچاتا ہے ۔ گرآخرت بی اس موئن کا حقد تمام کوئنوں سے کم ہوگا کیونکہ اس نے ظالم کی معاجب اختیار کی ۔

بادشا ہوں کے پاس ہوایت کی غرض سے جانا جائزے یا یہ نیت ہوکہ ان کے حالات دیکھ کو عرت حاصل کرے۔

حفرت لقان علیات ام بادشاہوں امیروں اور ماکوں کے پاس و عفاو نفیجت کرنے کے لیے تشرلیت ایجا یا کرتے تھے اور انواع واقعام کی بلاؤں ور نکلیفوں میں ان کو گرفتا در میچھ کران پر رحم فرماتے تھے اور دنیا کی ہے اعتباء اور نا پائبرار چیزوں پراُن کی دلستگی کا حال طاحظ فرما کرافسوں کرتے تھے ۔ ان کے واقعات سے عرب حاصل کرتے ان کے اطوار واخلاق سے اُن امور ان کو اختیا و فرماتی اور خواہنات کو اختیا و فرماتے میں اور خواہنات کو اختیا و فرماتے میں اور خواہنات کی منزل کو طے کرسکیں اور خواہنات نفسانی کامقا لیہ کرے مجاہدے کی منزل کو طے کرسکیں۔

نیک اخلاق کابیان بنجع حفرت ام محرّ باقر مدالت الم محرّ باقر مدالت الم محرّ باقر مدالت الم منقول به که و مدالت می دور میزان می می منقول به که: قیامت کے روز میزان رسانی کا اندلیشد موتو برنیت ِ تقیّر حکّام سے تعلّقات رکھنا جا کر ہوگا۔ خابخ ائم معصوبی علیم استکام نے اسی اصول کے بیش ِ نظر حکّام سے دیگا رہنے کی کوشش نہیں کی ۔

رود حکّام سے تعلّقات رکھنااُس وقت جا ٹزہے جب کہسی موکن کی مرد کرنا یا اس کوظلم سے منجات دلانا مقصود مور

رس) اگر حکام ظالم اورجا برموں اورنفیحت کرنے سے امبیر ہوکہ وہ راہ داست برآ جائیں گے توان سے نعلقات رکھنا اور ملنا جائز ہے ۔ بہت سی صرفیوں میں وارد ہے کہ مرحبیب زی ذکواۃ ہوتی ہے اور

عرقت وعہدے کی ذکرہ یہ ہے کہ ثون مجاتی کے کام میں اس کو صرف کرے۔ حس طرح مال ذکوہ اواکرنے سے بڑمعنا ہے اسی طرح عرّبت ومنزلت بھی داوہ ذا میں حرف کرنے سے بڑمتی ہے ۔ اور جیسے ذکوہ اوا نذکرنے سے مال زائل مجوباً ا ہے ۔ اسی طرح عرّبت کی ذکرہ اوا ذکرنے سے ذکت نصیب موتی ہے ۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ آخفریصلیم نے ارشاد فرمایا: اگرمیں پہاڈ پرسے گرجا دُں اور ریزہ رہوجا وُں تو اپنے لیے بہتر مجھتا ہوں بر نبہت اس کے ، کہسی ظالم حاکم کے طریقے پرحا کم کی طرف سے عامل ومتوتی مقسد ر کیاجا وُں یا اُس کے پاس جانے کے لیے اس کے فرش پر قدم دکھوں ، ہاں اس لیے جانے کو ہُرانہ ہیں بمجھتا کہسی مون کی تکلیف بھرے جائے سے دور موجلت یا کوئی گرفتا دقیدی رمائی یا نے ، باکسی مون کا قرض ادا ہوجائے ۔

بتحقیق ظالموں مے مردگاروں کے واسط جوعذاب مقرد سے سب سے کم درجہ اس کا بہدے کہا تا وقتی کہ خدا ونزعالم حساب سے فارغ ہو۔

وابهمي زيادهس

ایک اور دوایت کے اللہ تعالی اپنے بندوں کونیک خلق کے عوض میں جہاد کرنے والے کے برابر اواب عطافر اناہے۔

جناب رسول خداصلعم مسجدی تشرلیت فرماتے ۔ النصار سے کہ ایک دونہ جناب رسول خداصلعم مسجدی تشرلیت فرماتے ۔ النصار میں سے کسی کی کینز آئی اور آنحضرت کے بیرابی مبادک کا داس کیٹر لیا۔ آپ اُٹھ کھڑے ہوئے اس خیال سے کہ شاید اسے کچہ کہنا ہے ۔ گروہ خاموش رسی اور کھید کہا، تیس مرتب اسی طرح کیا ۔ چوتی بار حب حفرت اُسے تو تحقور اسا دامن آنخفت کیا کا کا طاب اس حرکت بہنا راحن ہوئے اور کہا ، تو نے حفرت کو استخدر شکلیعٹ کیوں دی ۔ ج

اس نے کہا: ہما دے گھرس ایک مربی ایک مربی ہے۔ میرے آقانے مجدسے
کہا کہ حفرت سے پیراہن کا ایک ٹکٹو اسے ۔ تاکہ اس کی برکت سے مربض کو
شفا نفسیب ہد جب میں نے لینا جا با تو حفرت کھڑے ہوئے ۔ شرم کی
وج سے منہ حضرت سے کچھ کہسکی اور نہ ٹکٹوا سے سکی اکٹر جب کوئی صورت
منہ دیجھی توجہ بھی مرتبہ دلیری کہ کے تھوڈ ا پارچ کا ط لیا اور اب لیجاتی ہوں۔

برسمنی باسنادمعتر منابام جفرصادق علایت بام سه منقدل یک که بداخلاقی ایمان کوا درنیک اعال کوخراب کردیتی ہے جیساکہ مرکه ننهدکوخراب کردیتی ہے جیساکہ

• نیز فرمایا: برخُنن آدی کی آوبر قبول نہیں مردی، کیونکدایک گناه سے آوب کمتا ہے اس سے برتر دوسرے میں بتالا موجا تاہے۔

على نيك خُلق سى بهتركونى شعد بوكا -

جناب امام جعفرصادت علی است ام معنقول می که استرتعالی کونزدیک اس سے بہتر کوئی علی نہیں کہ آدمی اپنے نمیک اخلاق سے لوگوں کواپنا گرورو سالے۔

ایک اور صدیت می فرمایاکہ: نیک خلق آدمی کو اس تحف کے مرتبے پر بہنچا دیتا ہے جس فرم مروزے دیکے ہوں اور دا توں کوعبا دت کی ہو۔

جناب رسول فداصلعم سے منقول سے سب سے زیادہ وہ شے میں سے میری اُست بہر شدی حرام کردہ چیزوں سے پر مہزی کاری اور کھنے خات ہے ۔ اور کھنے خات ہے ۔

مناب الم جعفرصادق عليك لام مستقول برحسوخلق مناب الم مجعفر المستقبل من من المستقبل من المستقبل من المستقبل المس

نیز فرماً یا: خلقت کے ساتھ نسکی کرنا اور ہوگوں میں نیک اخلاق صلی رہنا م گھروں کو آباد رکھنا ہے۔ اور عمروں کو دراز کرتا ہے۔

ایک اور حربیث می فرما یا: نیک اخلاق الدّنعالی کاعظیہ جو اپنی خلقت کواس نے مرحمت فرما یا ہے بعض اخلاق ان میں ایسے ہیں ہو بیرالننی اور معی ہیں اور بعض کوانسان اپنے اوادے اور اختیا دسے حال کر آئ راوی نے پوچھا: یا حفرت ! ان دونوں میں سے کونسا بہتر ہے ۔؟
ورما یا: پیرائشی خلق والا کونکہ زہے نصیب ان کا جنھیں اسدت کی فرما یا: فرما یا: اوروہ اس کے برخلاف نہیں کرسکتا ، اور اپنی ہمت اور خشنودی اور اس کے برخلاف نہیں کرسکتا ، اور اپنی ہمت مدا کے لیے نیک خلق این اختیا دکرنے والا اپنے اوبر حرکر تا ہے اور خشنودی خوا کے لیے نیک خلق اپنے اندر پیراکن تاہے اس لیے یہ بہتر ہے اور اس کا خدا کے لیے نیک خلق اپنے اندر پیراکن تاہے اس لیے یہ بہتر ہے اور اس کا خدا کے لیے نیک خلق اپنے اندر پیراکن تاہے اس لیے یہ بہتر ہے اور اس کا

نے کہا: کے سعد! بہرشت تمعیں مبارک ہو۔ آنخفرت نے ارشاد فرمایا: اے سعد کی ماں! فائش رہو کیونکراس وقت سنعد کو قبرس فشار مور ہے۔

جب آخضت وہاں سے دابیں ہوت تواصحاب نے عرض کیا:
یا دسول اللہ اجوا متمام آپ نے سٹعد کے جنازے پر کیا ہے کسی اور پرآپ
کو ایسا کرتے نہیں دیکھا گیا۔ بلاکفش ( یا مرمنہ ) و بے ردا تشرلف لے گئے.
آپ نے ارشاد فر بایا: میں نے فرشتوں کود کیما کہ اسی طرح مثل صاحبِ اس کے جنازے کے ساتھ تھے۔ ان کود کھ کرمیں نے بھی ایسا ہی کیا۔
اس کے جنازے کے ساتھ تھے۔ ان کود کھ کرمیں نے بھی ایسا ہی کیا۔
اس کے جنازے کے ساتھ تھے۔ ان کود کھ کرمیں نے بھی ایسا ہی کیا۔
امیحاب نے عرض کیا: یا حضرت اجمعی آپ جنازے کی دائیں جانب
کاندھا دیتے تھے اور کھی بائیں جانب۔ اس کا کیا سبب ہے ؟
آپ نے ارشاد فر مایا: میرا باتھ جرابی کے باتھ کے ساتھ تھا جس طون

کوده محرفے تھے ہیں بھی موجا آ تھا۔ اصحاب نے عرض کیا: یا حفرت! آپ خوداُن کے فسل میں شامل مہدے اور جنازے کی نماز ٹر حاتی ' اپنے دستِ مبارک سے لحدی اُ تارا۔ جمبر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو فشا رقبر معروبا ہے۔ ؟

آپ نے ارشاد قرمایا: فشایر قبران کواس لیے ہوا کہ لینے گروانوں اور دوستوں کے ساتھ کج خلقی سے بیش آیا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ آنخفرت نے ارشاد فرمایا: یہ دوخصلتیں ملان میں نہونی جاہتیں ' ایک بخل ' دو سرے کی خلقی ۔

جناب رسول خداصتی الشرعلیه والمرحتم نے ارشاد فر مایا الله والد الله و ال

ولما يا : مون بهيشد نيك غُلَق ارم طبيعت اور هليم مزاج المؤمّات ادر كا فركي خلق البرمزاج اور سخت طبيعت الوتالي -

• سى نے آنجنائے سے لوجھا: يا حضرت اِنيك اخلاق كاكيا مذازہ سے ؟

فرمایا: اپنامزاج نرم رکھو کسی کوتم سے مکلیف مدم و فی یا سے اپنا کلام نرم اور سشری رکھو جب اپنے برادران موس سے موخوش روتی ، اور خدرہ پیشا نیسے ملاقات کرو۔

جناب امیرالمومنین علایت لام نے فرمایا: تم دنیا میں تمام لوگوں کو اپنے اللہ سے خوش نہیں کرسکتے ، لوخوش خلقی سے سب کو اپنا گرویدہ اور کشیدا بنا لو۔

بندمعتر حباب الم مجفوها دق علالت الم سخنقول ہے کہ جب جناب رسول خداصلع کو سندر بن معاذ المصادی کے انتقال کی خبر دی گئی ۔ آنحفرت مع نام اصحاب کے ان کے جنا ذی پرتشرلیف لے گئے خسل کے وقت آپ ان کے پاس کھڑے دہے ، جب فراغت باتی اور جنان و انتظال گیا آو آ مخفرت بلاکفش و رواها دید عزاکی طرح ساتھ تھے ہمجی انتہا جانب کا ندھا دیتے تھے ہم باش جانب ۔ جب قبر پر بینچے آو آپ خوران کی قبر می انتر گئے اور اپنے وست مبارک سے انجین لی دی نظایا ۔ خودان کی قبر می اور گارے سے سوراخ بند کیے ۔ جبر مٹی ڈللٹے تھے اور فراتے تھے میں جانتا ہوں کہ سعد کا جسم اور بیدہ ہوجائے گالیکن الدّ تفالی اس بات کو لپند فرانا ہوں کہ سعد کا جسم اور بیدہ ہوجائے گالیکن الدّ تفالی حب اس بات کو لپند فرانا ہے کہ بندہ جو کام کرے بختہ وصفیو طاکرے ۔ جبر تھے تو سعد کی والا اس بات کو لپند فرانا ہے کہ بندہ جو کام کرے بختہ وصفیو طاکرے ۔ حب تھے تو سعد کی والا اس بات کو لپند فرانا ہے کہ بندہ جو کام کرے بختہ و تو سعد کی والا اس بات کو لپند فرانا ہے کہ بندہ جو کام کرے بختہ و تو سعد کی والا اس بات کو لپند فرانا ہے کہ بندہ جو کام کرے بختہ و تو سعد کی والا ا

ر کھتی ہیں کہ اس کے کہنہ لور ریکا ایک تار ملک قیم و خاقان کے خسران مع بنن قیمت ہے من جلم فوائد مسجد سے ایک طرا فائدہ اجتماع مومنین ہے جوابم الما قات كے ذرایع سے ایك دوسرے كے حالات سے باخبر بوتے ہيں ا وران کی مرور ایت میں کام آتے ہیں۔

الغرض خانجا عنت کے نوا ندلا تعداد اور بیٹمارس ۔

الواب نمازج عت مديثين وادد بواب كرنمازجاعت كى صعف يس حكر خالى مزجيج أو كريزنكه وال تشبيطان ابني جكر بنالبتاي.

- ایک اور روایت یں ہے کہ جاعت کی صف سے الگ نہ کھڑا ہو۔ كيونكه دليدس الك مون والى بعير كو بهيدر يانبس جيوراا.
- بسندم مغبرهاب رمول فداصلع مص منقول سے كه زمين مرمرى أمت كي صفيل البيي بين جبي آسان برفر شتول كي صفيل بيرار شاد فرمایا: نما زِحاعت کی ایک دکعت ان برج بسی دکعتوں کے مرام بے جن کی ایک ایک رکعت اسرتعالی کے نزدیک جالیس سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اورجیں روز حق تعالیٰ تمام اولین وآخرین کوحساب کے بیے جمع کرے گا اس روزخدا وندعالم اليستخص كوحب نے نمازجا عت كے ليے قدم أنها با بولِ قيامت صحفوظ ركھ كا ادر سبشت ميں جگرد سے كا۔
  - ایک اور صرف می آیانے ارشاد فرمایا : جوکوئی نماز فرحاعت سے اداکرے اورط لوع و فتاب مک تعقیبات اور ذکر البی مین شنول رہے ، حق تعالیٰ جنّت الفروس میں اُسے ستر در جےعطافرمائے گا ،اورسرایک درجہ دوسرے درجے تک فریہ و تیزرفتار کھوڑے کی مقرسال کی مسافت کے براہم

ے بدرجہا افغل ہے۔ خاب رسول فراصل الشرعليد والم وسلم في ارشاد فرما ياكنون اخلاقی بے کرون برادر مون سے خش روئی کشادہ پیشانی اوروش گفتاری سے بیش آئے کوشش کرے کہ مادریون کو تحالف بیش کرمے یا وقت عزدر

امرادوے كرفون كرے . الدور إنيك اور باك بات الكفيم كاحدقه سي الراس بات كافائد كسى مون كوميون فالوتصدق كالواب مطي كار

الدور إسبوس جانا اوروبان بيهنا مسلغواورم كادب مر بین کا موں کے واسطے ۔ نماز پر سے ، قرآن بڑھنے اورم کل دینی بڑھنے یا بڑھانے کے واسطے۔

اے ابوذر! خدام کان وزمان سے بے نیاز ہے ، وہسی مرکان كامحتاج نهي ب غلط كواور شرك بي وه لوگ جويد كيته بي كه مرچيز د بي بكهرش اس كى صفات كماليه كا ايك مظهرا درا ئينسه جس كود ميموكراس ك عظمت كالنداره كالياج اسكتاب راس كاكونى عرش نبين اور سرهكم مسكا عرض م وہانے دوست کوجہاں مے جاکرموز کردے دہی اس کاعرش ہے وہ جس مون کے قلب کو اپنے جلوہ ہے یا یاں سے منور کردے وی اس کا عرش ب دنیای جس چیز کواس سے نسبت دے دو وہ عرش اعظم ہے۔ مٹی اور گارے سے بنا ہوا خانہ کجہ بس مسوقے اندی کی زینت مالعل و یا قوت کی آرائش ہے اس کی نسبت کی وجے سے سیا ہتھر بھی اس کا شام ان ا كے ليے قابل صلفظيم ب - فاركبرسے مشاببت ركھنے والى سجدىي محض سنباب سيكعبه اوراس كى طرف منسوب بونے كى وجرسے وہ عظمت

گاوراُن کے تواب میں بھی کھی مہر ہوگی۔

اور فرایا : جوکوئی مسجد حمینما زجاعت کے لیے جل کرجت قدم اُٹھائے کا اس کے بدلے ستر میزادنیکیاں اُس کے ناخہ اعمال میں اکسی جائیں گا۔ اور ستر میزاد دورج میند کیے جائیں گئے ۔ اور اگر اسی حالت میں اُس کی موت واقع ہوجا نے قو خداو نہ عالم میزاد فرشتے مقرد فرمائے گا کہ قبر میں اُس کی عیادت کو اَئیں گئے۔ قبر کی تنہائی کے مونس ہوں گئے اور تا وقتی کہ فرسے اُمٹایا جائے 'ائس کے لیے استخفا دکرتے رہی گئے ۔

- ایک اور مدیث میں فرمایا : جوشخص سجد کی اذان سُنے اور بلاکسی مذار کے اور بلاکسی مذار کے اور بلاکسی مذار کے اور بغرکسی حزورت کے مسجد سے نکل جائے۔ وہ منافق ہے لبتر طیکر اُس کا ارادہ مسجد میں والبس آنے کا مرمو۔
- بسندمعترجناب الم حفرصادق علیات با مسعمنقول ہے کہ:
   بوشخص بانچوں وقت کی نماز جاعت سے بڑھتا ہوائس کی طرف سے نیک گان
   دکھو اور اس کی گوامی قبول کرو۔
- و ایک اور روایت میں آنخفر صلح نے ارشا دفرایا: بوخف نماز فجر اور نمایا: بوخف نماز فجر اور نمایا اور نمایا میں برطلم کم مناز عشار با جاعت پڑھے وہ خدا کی حفاظت میں ہے راگر کوئی اس پرظلم کما اور نج اُس کا عبد و بیمان تو را را گا گویا اُس نے خداسے بیمان تو را را
- منازجاعت کی ایک نمازیجیس فرادی نماذدں کے برابرہے۔

   طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان خداسے روزی طلب کردکہ

   اس کی تاثیر روزی کے معاطے میں اس سفرسے بھی زیادہ ہے جو تجارت کے

   لیے کیاجائے۔

ہوگا ؛ اور چیخص نماز ظهر باجاعت پڑھے اللہ تعالیٰ جتت عدان میں اُسے
پیاس درجے عطافر بائے گا ۔ جس کا ایک درجہ دوسرے درجی فربرو تزرو
گھوڑے کی رفتا دسے پیاس سال کی راہ مسافت کے برابر ہوگا۔ اور جو نماز عمر
باجاعت پڑھ نا ایسا ہے گویا اُس نے اولا دِ حفرت اساعیں سے آ مٹھ غلام آزاد
کیے ۔ اور چیخص نماز مغرب باجاعت پڑھ ہوائی نما ایک جج مبروراولا
ایک عمرہ مقبول کا تواب لکھا جائے گا ۔ اور جوکوئی نماز عشار باجماعت
پڑھے نوشی قدر کی عبادت کا تواب اس کے نام اعلی ایس کھا جائے گا۔
پڑھے نوشی قدر کی عبادت کا تواب اس کے نام اعلی ایس کھا جائے گا۔
پڑھے نوشی مورک عبادت کا تواب اس کے نام اعلی میں مکھا جائے گا۔
پڑھے نوشی میں ایسا عمل بتا دوں جو متھا دے گنام ہو کا کفتارہ مورجائے۔
ودراس سے تھا دے حسنات خدا دند عالم ذیادہ کرے ۔ ؟

سب في وض كيا: ياحفرت الرشاد فرمائي .

آپ نے ارشاد فرایا ، وضو کو پورے طورسے انجام دو خواہ موسم مرداور پائی طفنڈ اہو ، اورسی میں جا یا کرد اور ایک نماز کے بعد دو سری کا انتظار کیا کرد جو کوئی تم میں سے وضو کرکے گھرسے باہر نکلے اور سجد سی سلمانوں کے ساخھ باجماعت نماز بڑھے اور جیٹھا دہے اور دو سری نماذ کا انتظاد کہ ہے توفر شے اس کے لیے دعا رکرتے ہیں کہ خداوند الاس کو بخش دے ۔ اس برح فرما ، اور رحمت نا ذل فرما ۔

مرواب وبگر ایک اور حدیث مین تقول ہے: جوشی حق کسی جات کی جیشی ان کی اور حدیث مین تقول ہے: جوشی حق کسی جات کی جیشی ازی اُن کی اور لوگ اس کی امامت پر راحتی موں تو وہ نما ذیب اعتدال کا بی ظار کھے 'اُن کے حال کے مطابق اُتھی طرح نماز بڑھا ہے خداو نرعالم اُس کو اس تمام جاعت کے تواب کے برابر ثواب اُسے عطافرائے

اے الودر ! ناره علم ک نضیلت زیاده عبادت کی نضیلت سے بہتر ہے ، اگرم اسقدر نازی راحو کہ کان کی اندخیرہ ہو جا دُاور اننے روزے رکھو کہ کان کے چتے جسے لافر ہوجاؤ ، برمز کادی کے بفرید جزی بجه نع مددی گی جن وگول نے حوام چیزوں سے پر میز کیا ، زمر و ترک دنیا اختیار کیا ، بینک وہ خرامے دوست اور اس کے اولیا میں ۔

تقوی اور برمینزگاری تقوی اور برمینزگاری کے بہت سےمرات ہیں۔ پہلام تنب كفر اور شرك سے بچنا جو بہشہ كے ليے جبتم میں اذبیت کا باعث میں۔ اور السے تقویٰ کے بعیر کوئی عل اور عبادت می نہیں ہ دوسرامرتمبه تام تربات اورترك واجبات سي تقدى ركمنا يسرا مرتب مروات ك ارتكاب اورسخيات ك ترك سے تقوى دكھنا ـ يونى بندرى ترقی کرکے اس درجے ومرتبے کامتقی موائے معبور تقبقی کے سی اور طرف متوجم منہیں ہونا۔ اور بیلے دودرجے جن کے ادر معی بہت سے مدارج میں علی فرایت اورانسان كے كامل بنانے ميں بہت دخل د كھتے ہي حب قدرآدى ان مي زماده كالم برتاجات اس كاعل قبوليت من تربيب بوتاجا تاب اوراس كاعال سے قرب خدا ، محبّت معبود ، معرفت المبی اورشن اخلاق کے نتائج پیدا ہو بِي قَرْآن مجيرِي آيابِ : اتَّقُواالله حَقَّ ثُقَامِيه " اس آية ماركه ك تفسيرس جناب المحموض دق علاي المنظم فرمايا : حق تقوى اس كمية ہیں کر بندے خداکی اطاعت کری گناہ کے مرتکب منہوں ۔ سروم خداکی بادیں رس کسی وقت اسے فرا موسٹی مذکریں اس کی نعمتوں کا مشکر بجالاتیں اکفرا ب نعت سے اجتناب کیں۔

توابِ تعقیبات بندمعترجناب رسول مداصلع سے منقول ہے کہ خدا دندِعالم ارتثاد فرما گاہے :" کے فرزندِ آدم ! مجھے کی نماز کے بعدایک ساعت یا دکر' اور عصری نمازے بعدایک ساعت ـتاکمیں تری حاجتوں کو بورا کروں اور نبری مہم ت کے لیے کافی ہوجاؤں

- ایک اور حدیث میں ارشا د فرمایا : جو تحق میے کی نماز کے بعد جارناز بربيط ذكر فداكرتارم تاونتيكم أفتاب نيط احق تعالى أس آتش جنتم سي محفوظ فرمائ كااوركس خانة كعبرك في كالواب عطافرمان كااورتمام گنابوں کونجشش دے گا۔
- جناب اميرالمونيين عليت لام مصنقول سيركه : صبح اورعهرك نمازوں کے بعدتعقیبات بڑھنا روزی کی برکت اور اضافے کا باعث ہے۔ • جناب رسول فدا صلع سے منقول ہے کے سرنماز کے بعد منازی کی
- ايك دعار قبول بوتى ب • فرا با آنحفرت نے: اے الوذر! جولوگ اطاعت فدا بحالة اورحام كے ترك كرنے ميں الشرنعالى كے احكام بر چلتے ہيں، ليں وہ ذكر فرا اور ما دِخدا بببت كرتے إلى خواه ان كى نماز ان كا روزه اوران كى تلاوت قرآن جيدكم مي كيون به مبور
- الورد ! برسرگاری اور ترک حرام اصل دی بی اوروی الاد خداك اطاعت وفرمانرواري ميسير
  - اعالِوُّر ! يرمز گار بنو، تاكه سبسے زياده عابد عوجاوُ اوردین کے اعال میں سب سے بہتر خدا کی حرام چیزوں سے بحیا ہے۔

- اکام کی اطاعت کرے۔ اور ہما دی کہم اسی کو مون خیال کرد جو سما دے احکام کی اطاعت کرے۔ اور ہما دی کہی سمونی باتوں کا شوق وخوا سیش رکھے۔ مبخلہ سماری متنا بعث کے ایک برہے کہ تقوی اور پر سمیز گاری اختیا دکرے ، برسم زگاری کو اپنی آوائش بنائے ، تاکہ خداکی رحمت کا مستی ہواور ورع سے سمارے دشنوں کے مکروفر سب سے اپنے آپ کو دور دکھے تاکہ اللہ تقالی متمادا مرتبہ بلندر کھے مشتبہ چیزوں سے توقف کروؤ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا وی خواجات اور فرائف کو بجالات اور فائم دکھ کے سب سے زیادہ فرا مروہ ہے جو مرام کو ترک کرے یہ سب سے زیادہ فرا ما مروہ ہے جو گنا ہوں کوچھوٹدوے۔
- جناب الم حفرصادق علاية لام معمنقول م كرتموي الذم ہے کہ ورع اختیار کرو ، حرام اور مشتبہ جروں سے بچ ا کیونکہ ورع اس دین مي بي سي سي الكرس، اوراس برسم خداكى عبادت كرتي سي داور اليف دوستوں ا ورشیوں سے می البائی جاہتے ہی یسی حوام کا اذا کاب کہ کے رمين شفاعت كى تكليف من فرد الوكيونكه اس صورت مين شفاعت د تواريوگا. • جناب على بن الحسين اور جناب الم محمّر ما قرعالية الم مضِنقول ے ۔ کہ ، بما دے نزدیک کوئی گھونٹ لذیذا وراپ ندرہ نہیں مگر فقے کا کھونٹ حبس کونی مائی اورحس برعفته مواسع معات کردی رسزا مدری رجیحفی ایج غصے کو روے خداوندِ عالم دنیا اور آخرت میں اس کی عربت زیادہ کرتا ہے۔ جناب رسول فراصلعم في فرما يا جي تعالى في جبالت اور بدمزاج پرکسی کوع تنهای دی اور حلم و برد باری پر سرگر تمسی کود لیل نهیں کیا۔ جناب امام جعفرها دق عليك الم يصمنقول سي كه:

مناب اميرالمونين عليك الم سيسى ته يوحها: ياحفرت! احال مين بهترين عل كونسام.

آئے فرایا: تقوی ادر پر میر کاری -

جناب الم مجمع صادف علي الم سيمنقول ب بقور اعل جوتع في المام معمولات من المام معمد المام المام معمد المام معمد

- نیز فرمایا ، محر مات اللی سے بچو ! عبادت اور اطاعت بجالانے یں کوشش وسعی کرو یقین جانو کہ عبادت کی کوشش بغیر حرام سے اجتناب کے اور رہیں گادی اختیاد کرنے کے مجمع مفیر نہیں ۔
- جناب امام جعفرصادق علیات بلام سے عربی سعید نے کمجہ نصیحت سی میں سعید نے کمجہ نصیحت میں سعید نے کمجہ نصیحت میں ہیں ہے ہوئی اختیاد کرو۔ محرمات اللی سے بچ ا عبادت واطاعت بجالا نے میں کوشش اور سعی کرو لیتین جانو کہ عبادت کی کوشش بغیر حوام سے بچن اور پر میزیگاری اختیار کرنے کے کمجہ مغیر منہیں ۔
- م بناب رسول فراصلعم سے منقول ہے کہ ورع بعنی حرام مے بچنا مم پرلازم ہے کیونکہ جو کچھ آواب کے مراتب اللہ تعالیٰ کے باس میں بغیرورع بعنی حرام سے بچنے کے مہیں مل سکتے۔ ب
- جناب امام محر باقر علاست لام سے منقول ہے کہ عباد توں میں سب سے زیادہ شکل ورع بعنی حرام سے بچنا ہے۔
- جناب ام حبفرصادق علاست الم نے فروایا : ستجفیق برے اصحاب میں دیشخص شامل ہے سس کی پر سزگاری زیادہ ہو وہ اپنے خالق ومعبود کی عبادت کرے اوراسی سے ٹواب کی اُمتیدر کھے الیسے لوگ برے اصحاب ہیں۔

بناہ کی انتجا کی تو اُنفوں نے اپنی آمستین اُس کے لیے کھول دی اپر بنرہ اس کے اندر حجب کیا۔ بارنے قریب بہنچ کر پیٹیر خِداسے عمل کیا ، کہ بہت دہرسے میں اس کے شکا دکرنے کی کوشنن میں پیچیے دگا ہوا تھا ، آپ مجھے اس سے کیوں محروم کرتے ہیں۔ ؟

پیغیرض اکو مالیس مذکرنے کا حکم تھا 'اِس لیے اپنی وان سے حوارا ساکوشت
کا ط کر بازکودے دیا ۔ جب آگے بڑھے آو دیکھاکہ ایک مرداد جانور بڑا ہوا
ہے اوراُس میں کیڑے جل دیے ہی اور سخت برلوآ دی ہے ۔ اس سے بھاگے
کا حکم تھا۔ اس لیے وہاں سے دور سبط کے 'اور اپنے گھر کی طرف والیں ہوئے
دات کو خواب میں المشرق عالی نے ارش وفر ، یا ؛ لے مبرے سیغیر اجو کھی ہم نے
حکم دیا تھا 'تم نے پولاکیا لیکن تھیں معلوم نہ ہوا کہ یہ جبزیں حقیقتا کیا تھیں
میغیر نے عرض کیا 'میں نہیں جانتا۔

ارشا درت العرزت ہوا : اے بینیں اج بہاٹ قونے دیکھا وہ آدمی کے غصے
کی صورت تھی جب انسان غضبناک ہوتا ہے توجش من اہنے آپ سے
تکل جا آئے اور اپنی قدر وحیثیت نہیں ہمتا ، لیکن اگر جسشِ غضب کو
ضبط کرے اور غضے کو بی جائے تو اس کا انجام مشل اس لذیذ و فوشگواد
عقے سے ہوتا ہے جو توسط کھا یا تھا۔

اورسونے کے طشت کی مثال نیک اعمال کی تصویر ہے کہ آدی خواہ اُن کو کتنا ہی چھپائے ، گر تھا اور اُسے ظامر کر دیتا ہے تاکہ دنیا میں اپنے بندے کوعزت عطافر مائے اور آخرت میں تواب سے نوازے اور بر ندے کی مثال نصیحت کرنے والے کی طرح ہے کہ لیے قبول مرنا جا ہیے -

تین خصلتین حین خصی میں موں ، فراوند تعالیٰ قیامت میں اُسے حورالعین عطافرات کا ۔ ما فقے کوئی جانا۔ مل راو خدامی تلوار کھا کر صبر کرنا۔ میں مال حرام باتھ لگتا مور گرخدا کے خوت سے اُسے چوڑ دینا۔

بندم معترجناب الم مرضا علیت لام سے منقول ہے کہ:

عداد نرعالم نے اپنے بیغیروں یں سے سی کو دی جیم بی کہ الم مع جب ہا ہر نکل تو

اوّل : جوچز تجے نظرات اُسے کھالے ۔ دوسرے :جس شے کو دیکھ اُسے پوشیدہ

کردے تیسرے : جوشے سامنے آئے اُسے نبول کرنے ۔ چوشنے : حوسنے

آئے اُسے مایوس نہ کر ۔ یا تیجوں سنتے سے دور بھاگ جانا ۔

جبصع بوتى اوربيغير خدا بالرنك توديكماكساف ايك بهارب كمرا بوكرسوچة لك ، دل يرك ، خدا كا حكم ب كرجو شف نفرات كس کھا ہے ، حیرت میں تھے کہ کیا کروں ، مجر خیال آیا کہ اگر مجومی طاقت نہوتی تواسرتعالی برگز مکم نددیتا برموج کر کھانے کے ادادے سے بہاڑی جانب أكم برُ مع يجس تدر نزديك كئ بها وجيونا بونا جلاكيا ، بالآخرببت بي قرميب مبنج كئ توديكيماكه وه ايك لقي كي برابرب أسي المفاكر منه من ركها توالسي لذّت محسوس كى كركبى السي لدين حيركها فى بى درتى - ميرآك جيا توديجهاكدايك سوني كاطشت ركعاب جيزنكداس حجيبادي كاحكم تفا اس لیے ایک گرما کھودکرمٹی میں پاٹیدہ کردیا۔ اورآگے کوروانہ موتے تو بحددورجاكرم وكرديكا توطشت مثى كے نيجے سے نكال بوا يا برركا تقا ول میں کہا، خدا کا جو حکم تھا وہ میں نے پوراکردیا۔ اب مجھے اس سے مجھے سردکار نہیں۔ مفور ی دور آئے علے تو دیکھا کہ ایک برندہ اُڑتا ہوا دیکھا' اُس کے یہے ایک بازاس سے شکارکو تیزی سے لیک دہاہے۔ پرندے نے بیغیرسے

الیاسی حفرت نے بہردان کے خارج کے ساتھ سلوک کیا۔ ابن بمجم معون جب حفرت کو زخی کرنے کے بعد حا فرکیا گیا تو آپٹ نے اس کے قستل کا حکم من دیا۔ بلکہ الم حسن علیاست لام صوفرایا : کہ اس کوابک فرب سے ذیارہ من مارنا۔ مذاس کے ناک وکان وخیرہ کا شنا۔ جیسا کھانامیں کھاتا موں ولیسا ہی اس کو مجار منا۔ مزاد ماخوارج آپ کے عہد خلاف میں موجوج محلان میں موجوج علانہ آپ کو (معاف اللہ) کا فرکھے تھے اور طرح طرح دمزدگنائے کرتے محمد علانہ آپ کو (معاف فرائے تھے اور طرح طرح دمزدگنائے کرتے مے علانہ آپ کو (معاف فرائے تھے اور کھے تعرف نے کرتے تھے . گر آپ اُن کو معاف فرائے تھے اور کھے تعرف نے کرتے تھے .

منقول ہے کہ ایک روزجناب ایرالونین علالت ام فراست میں ایک عورت کو پانی کی مشک بھرے کندھے بریجاتے دیکی ایٹ نے مشک اس سے دیکر اپنے دوش مبارک بررکھ لی اور فر ما با جہا ہیں اسے تیرے کھرچھوڑ آتا ہوں۔ داستے میں آپ نے اس کا حال دریا فت کیا تواس عورت نے کہا : میرے شوہر کو جناب امیرالمونین نے جنگ میں بھیجا تھا۔ وہ وہاں قتل ہوگیا۔ اب میں ہوں اور مبرے خرد سال بیتیم نے ہیں گزارے کی کوئی صورت نہیں ، لوگوں کے گھروں میں خدمت کر کے کچھ لے آتی ہوں اور اور کی کرورسٹ کر کے کچھ لے آتی ہوں اور اور کی کرورسٹ کر کے کچھ لے آتی ہوں اور ایک میرورسٹ کر کے کچھ لے آتی ہوں اور ایک میرورسٹ کر کے کچھ لے آتی ہوں اور ایک میرورسٹ کر کے کچھ لے آتی ہوں اور ایک میرورسٹ کر کے کچھ لے آتی ہوں اور ایک میرورسٹ کر کے کچھ لے آتی ہوں اور ایک میرورسٹ کی میرورسٹ کی میرورسٹ کر کے کچھ لے آتی ہوں اور ایک میرورسٹ کی میرورسٹ کی میرورسٹ کی میرورسٹ کی میرورسٹ کی میروں ہوں کو میرورسٹ کی میرورسٹ کی میروں ہوں کے میرورسٹ کی میرورسٹ کی میروں ہوں کی میرورسٹ کی میروں ہوں کی میرورسٹ کی کوئی میرورسٹ کی کوئی میں کی کوئی میں کی کوئی میرورسٹ کی کوئی میں کوئی میرورسٹ کی کوئی میرورسٹ کی کوئی میرورسٹ کی کوئی میرورسٹ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی میں کی کوئی میرورسٹ کی کوئی ک

جناب امرالمونین علیات الم مشک اس کے گرمہنجا کروالیں آئے اور تمام شب اس فکر میں پرلیشان رہے۔ جب مجمع ہوئی تو ایک بڑے تھیلے میں آٹا اور کھجوری مگوشن اور کچہ کھانے کی چیزیں بھر کر اسس عورت کے گھر کا فرخ کیا۔

اصحاب نے عرض کیا : یا حفرت ! یہ تھیلہ ہم اُٹھاکر چلتے ہیں۔ آب نے فرمایا : میمال توتم اٹھا لاکے لیکن قیامت سے روزمیرا لوجھ کون رورباز سے مراد ایسا ادمی ہے جوتم سے کچھ حاجت طلب کرے اُسے مرکز بالوس ومحروم ندکرنا چا ہے۔

ادرگندے مردادسے مراد غیبت اور مرکوئی ہے کہ اس سے نفرت کرنا اور دور مجاگنا خرور ک ہے۔

آئمتہ کا حلم جناب امیرالمؤنین علیت الم سے دوایت ہے کہ جناب رسالت آ جسلعم کا استر آ نحفرت کی عباتھی۔ اور کیے گوسفند کے چرطے کا ، جس میں کھورکی کھال بھری تھی۔ ایک شب وہ عبا آ بٹ کے نیچے دوسری کر کے بچھائی گئی ، تاکہ آ ب کو زیادہ آ دام لے ۔ تو آ بٹ نے ارشاد فرایا کہ آج دات نرم بستر ہونے کے سبت مجھے نما ذکود پر ہوگئی ، المہذا آئدہ اکبرالستر بچھا یا جائے۔

یہ بات پوشیرہ نہیں کہ جناب ابرالوئین علائے الم نے اصحاب رسول اور تود اپنے اصحاب سے کیا کیا تکلیفیں اُکھا بیں ، گر با وجود فذرت اور اختیار کے سب کومعاف کرتے دہے ۔ چنانچ جنگ جلیم سب آپ کے برخلاف موسکے کے برخلاف موسکے کے آپ کے اصحاب کو شہید کیا اور مہت ہے ادبی کی چج مجی جب لڑائی ختم ہوئی تو سب کومعاف فرمادیا ۔ حالانکہ جس طرح چاہتے ان کو مزاد سے سکتے تھے ۔ جناب عائنتہ کو باعر ت واحرام مینہ دوان کیا۔ مسرّعورتیں ان کے ہم او کردیں ۔ مروان بن حکم کوبا وجود اس کی گستا خیوں ادر ایڈا رسانیوں کے ریا کردیا ۔ عبداللہ بن حکم کوبا وجود اس کی گستا خیوں ادر ایڈا رسانیوں کے ریا کردیا ۔ عبداللہ بن کے ازاد کردیا ۔

لے دمی ہے۔ ؟

بر سُنے ہی وہ عورت دوڑ کراحماس شرمندگی سے حفر ہے پاؤں میں گریڑی ۔ روتی ہوتی کہنے لگی ؛ یاابرالمونین یا میں اس شرم سے خداکو کیا متعدد کھ بلاگ گئے۔ مجھ معان فرادیجے ۔

آپ نے فرایا: بلکرسی ایسا شرسار موں کہ خداکو کیا جواب دوں گا۔
منفول ہے کہ ایک دفعہ جناب محرف بن حنفیہ اور حفزت
امام حسن طالب کے درمیان کچھ شکر رنجی ہوگئی۔ جناب محکر بن حنفیہ خورت امام حسن کی خدمت میں خطالکھا کہ عمائی جان ! میرے اور آپ بر بر بزگوار علی ابن ابی طالب علیات للام ہیں ، گر آپ کی والدہ ماجہہ جناب فاطم نے زہرا ، جناب رسول خدام کی بیٹی ہیں۔ اگر شم دنیا سونے کی موجائے اور میری والدہ کے قبضے میں ہو، تب بھی وہ اُن جناب کی برابری نہیں کر سکتیں اور میری والدہ کے قبضے میں ہو، تب بھی وہ اُن جناب کی برابری نہیں کر سکتیں آپ اس خطکو بڑھتے ہی آکر مجھے داختی کی بیونکہ فضیلت واحسان میں آپ کا مرتب مجھے سے بہت زیادہ ہے۔ والسّلام

جب برخط آنجناب کی فدمت میں بہنچا۔ پڑھ کر فورا ہی طاقات کے لیے
تشریعیٰ نے گئے۔ اور زخبش دور کی۔ اس سے بعد مجر بھی نا خوشگوار موقع نہ آیا۔
جناب امرا المونین علی سے الم نے فرمایا کہ تین چیزیں مومنین کے درجا
کی بلندی کا باعث ہیں۔ موسم سرد میں وضور نا مسجد میں ایک منا ذکے بعد دومری نماز کا انتظار کرنا۔ اور جاعت کی ہرنماز میں شریک ہونا۔

ے جناب دسولِ خداصل الله عليه والم وسلّم في ما يكمس على بن ابهابُ كوهكم دول گامراس خف كركوجلا دينے كا جونجركسي عذر كه نما زِ جاعت يس منشوي نهيں موتا۔ 5-625

الغرض آنجناب وہ لوجھ اعلائے ہوئے عورت کے دروازے برہنے

عورت نے دروازہ کھولااور پوچھا: آب کون سی ؟ آٹے نے فرمایا : حس نے کل تیری مشک بہنچائی تھی، اب میں تیرے کچ<sup>ن</sup> سے یے مجھ کھانے کی چیز میں لایا موں۔

اس عورت نے کہا: خراآپ کوجزات خیردے اور علی کا اورمیرا قیا ہے ون فیصل فرامے .

آپ نے فرمایا : میں مزیر کھی ٹھاب حاصل کرنے کی غرض سے تیراآٹاخیر کر کے روٹیاں پکانا چاہتا ہوں ، تؤبیخ ل کوسنبھال ۔ پاسی تیرے بچّیں کو بہلا ناہوں اور نو آٹاخیر کر کے روٹیاں پکانے ۔

عورت نے کہا: آٹاخمیرکرناا درروٹیاں پیکا نامیں بہتر جانتی ہوں مناسب ہے کہ آپ اتنی دیر میرے بچے ں کی خبرگیری کریں۔

چنانچ عورت نے آٹا خیر کرنا شردع کیا اور آپ گوشت بیکا نے میں محروث موسکتے اور بچ ل کوشت تیا رہوکیا تو جھوٹے چھوٹے چھوٹے اور فراتے: لے بچ اعلی محقود کو معاف کردو۔

جب خمیر تنیار موگیا آدعورت نے کہا : اے مندہ خدا اآپ تنور دو تن کرد آپ نے تنور کرم کرنا شروع کیا کہ اسی دوران ہمسائے کی ایک عورت جوآپ کوم چیا نتی تھی محکومی آگئی ، آپ کو اس حالت میں دریکھ کر اُس عورت سے کہا : تجھے کیا ہوگیا سے کہ تو امیر المومنین ، باد نشام سلمین سے یہ خدمت ماقترد کون ہے؟

آئی فے ارشا دفر مایا 'جوسب سے زیادہ طبیم ویر دبارے۔ پیرسوال کیا گیا سب سے زیادہ علیم کون ہے۔ ؟

آپ نے ارشادفر مایا ، جورب سے زیادہ غطہ کو پینے والا ہو۔
جناب رسول معبول ، خاتم النبیب ، رحمت المعالین کے علم و برو ماری ک
انتہا دہنی ۔ امیر عزہ بھیے شفیق اور وفادار چپا کے دل کو چبلنے والی کو نجشد یا
اور جانی وشمن کے گھر کو چائے اس قرار دیریا ۔ آنخفرٹ کو بعثت سے وقت جات
تکے جن مھائب کا سامنا کرنا پڑا کھا اُن کو خود آپ نے بیان فر مایا ہے کہ کسی
نی کو اتنی اذبیت نہیں دی گئی جس قدر مجھ اذبیت دی گئی ہے ۔ گراپ نے منام
معائب کو نہایت مبروتمل سے برداشت فرمایا

جنگ جمل میں جان کے دمشسن پرفتح حاصل کرنا اور بھرا تتھام دلینا بلکر نہایت عزت واحترام سے متر عور توں کی نگرانی تک مربنہ بعانیت بہرنجا دینا' آپ ہی کاکام تھا۔ نیز اپنے قائل کی شریت سے تواضع وغیرہ کرنا ایسے واقعات موجد آپ جن سے آپ کی شجاعت' اور تحل و بُردیا ری کی واضع ترین مثالیل موجودیں۔ آپ کے خصائل حمیدہ کی تاکیداس موقع پر ایک آپ کے جانی دخمن فر ایا کے البند القوی اختیار کواس کے کوئی علی نیک اتنامفید انہیں ہوتا جی قدر لقوی کے ساتھ اس کو بجالایا جائے۔
البند سے سوال کیا ، یا رسول اللہ اِ تقوی کیا ہے۔
ایک جی نیک الحال اِسس طرح کیا لا آسے کہ معودوں کو کھی نا ایک جی نیک المالے کے معودوں کو کھی ان گھلا تاہے ، ہمسایہ کی خبر لیشاہے گر دوسری طرف کچھ گنا ہ مجی کر لیشا ہے ان گشاہوں سے برمیز کر نا اور سرحال میں خواسے ڈرنے کا نام تقوی ہے ان گشاہوں سے برمیز کر نا اور سرحال میں خواسے ڈرنے کا نام تقوی ہے دار ہے اس سول خوال میں خواسے ڈرنے کا نام تقوی ہے دار ہے اس سول خوال میں خواسے ڈرنے کا نام تقوی ہے دار ہے دار ہے کہ کا نام تقوی ہے دار ہے کہ ایک کا نام تقوی ہے دار ہے کہ کا نام تقوی ہے کہ کا نام تعوی کا نام تقوی ہے کہ کا نام تھی کر نا اور نام کا نام تھی کر نا اور نام کا نام تو کی کا نام تو کر نا اور نام کی کی کی کوئی کا نام تو کر نا اور نام کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کر نا اور نام کی کی کے کہ کی کی کی کی کر نام کی کر نام کی کر نام کی کر نا اور نام کی کی کر نام کی کی کر نام کر نام کر نام کی کر نام کر نام

جناب رسول خدانے آدرا دفرایا ، نیک ترین النان وہ مج جو ظالم کے ظلم کوموات کردے ۔ جو بری کرے اُس کے ساتھ نیک سے بیش آت ۔ جو بر سلوک کرے اُس براهان کرے ۔ عطاد خبش کرے اس پر بچواے محودم کردنے ۔ نیز فرطیامتق دھ ہے جو ظلم مرهبرکرے اور رضائے خدایں عصر کو بی جائے ۔ اور جہادیں ثابت قد کم دہے۔

جناب رسول خراص فی الشرطین و المرستم ف ان و شمنوں کے اللہ جنبوں نے انتہائی تکالیف حفور کو بہری ایس کمبی لئے ماتھ مراسلوک بہی گیاء انتھیں ہمیشہ معان فرمایا خیا نجہ ایک دفز ایک شخص نے آپ کی ٹیسس پہنٹ ا اکرچاد دیج لاکر زورسے جعلکا دیا جسسے آپ کی گردن سخت متاثر ہوئی۔ آپ نے مراکر دیکھا اور کہا کیا بات ہے۔ اُس نے کہا کچھ عطا کو۔ آپ نے اُس کا موال فور اُلودا کردیا۔

فقح مکر کے بعد کھار ولیش کولین تھاکہ اب دسول خدا اسم سے اشقام لیں گے گرا پ نے اک سب کو دھر ون معاف کیا بلکہ کھے العامات دے کر خوکش کرنے کی کوکشش فرمائی۔

جناب المرالمونين على على على معمول كياكياكمسب دياده

تام الم علس مجارونے لگے۔

ابو ذرعفاری راوی بی کم حجفری بیط اب بیک کیز حبشہ سے چارمو درہم یی خرید کائے تعجب کو بطور میں بیش کی۔ درہم یی خرید کائے تعجب کو بطور مربی خدمت امیرا لمونین علی سینی کی مگر آپ نے جناب ف حد زمراکی خوشنودی کی خواس کے صلے میں خدا و ندیمالم نے وحی ناذل چارمو درہم راہ خدا میں تعدق فرہ دیے ایکس کے صلے میں خدا و ندیمالم نے وحی ناذل فرمائی کہ اے درول ! علی سے کم دوہم نے کیز کے آزاد کرنے پر بہشت عرف فرہ یا اور درہم کے تعدق کرنے برجہتم کا اختیار دے ویا علی جس کو جا بہی بہشت ہما ہے مکم سے عط کریں اور جس کو جا بی جہتم میں داخل کریں .

لیں اکس روز سے جناب امرالوسین علنی نے م فرمایا کرتے ہے کہ میں ہوں قسیم جنت وجبتم ۔ خود جناب فاطر بنت رسول نے جی جس محل اور مبرکا حیات رسول اور میر معیدت پر مبرکی اور شکر حیات رسول اور مجرکی اور شکر مایا اور میر معیدت پر مبرکی اور شکر خابق اواکی اکسس سے کتابی مجری پڑی ہیں ۔ ورواز سے کا امنہ دام اور مجان اور معیدت دیمتی مگر النا در سے صابرہ کہمی دیمن کے میں جناب محسن کی شہادت کھے کم مصیبت دیمتی مگر النا در سے صابرہ کہمی دیمن کے اسے مدود ما ذکی۔

حفرت امام من علی منظم نے ان مصائب کے علاوہ جہ آپ کو پہو ہے گئے سب سے بڑی محصیبت نا فابل برداشت یہ تقی کر جناب امیر المومنین مسلم کے متعلق دمشعنانِ دین آوہین آمیز تقادیر کرتے اور آپ معبر دیخمل سے سکنتے اور برداشت کرتے متے .

ا درحفرت ا ماحمسین علیاتیام نے توصیر وضبط کی انتہا کردی کرہا کے میں میران میں آ محصوں کے سامنے ووست ، انصار عزیز واق رب بھائی بھتیجے کہا خور آپ کے جیم اقد سمیے اور صبر کیا ۔ خود آپ کے جیم اقد سمی

ے کرائی جاری ہے معترر وایت ہے کم طرار بن حمزہ ایک دوزمعا ویے کے دربابہ میں گئے معاویہ نے کو کا اسے کہا کہ آج علی بن ابطالب کے کچھ اوص ف اور خصوصیات بیان کرو۔

فراد نے معدرت چاہی۔ اس طرف سے اعراد ہوا۔

صرار نے فرمایا ، ور نشر علیٰ بن ابی طالب انتہائی عاقبت اندلیں تھے

را و خدایں انتہائی کا بت قدم تھے جو فرماتے تھے وہ سب حق ہونا تھا ورجوعکم

ویتے تھے وہ سب عدل ہوتا تھا۔ آپ کے ہر پہلوسے علوم الہی کے سمندر موجز ن

تقے اور آپ کے اقوال پُرازہ کمت بجر موّائ کی طسور ج تھے جو فود زینت

ونیا سے متنفر اور تاریخی شب سے مالؤس تھے ۔ معبت الہی بین گرمای اس مناجات

میں معروف ، ب س موٹا ، معول اور نا لیسندیدہ اور خور کے لذیذ کونا لیسندوؤت میں معروف ، ب س موٹا ، معول اور نا لیسندیدہ اور خور کے لذیذ کونا لیسندوؤت میں میں میں بات می جائے تو ہے تم ان سے بات می نکر سے

ہربات کا جواب دیتے مگر رعب و دوہد ہے کی وج سے ہم ان سے بات می نکر سکتا ہے ۔ جب آپ بہتم فرماتے تو دندان میں برک شل موارید چکتے تھے۔

صاحبان علم کی عزت فرماتے مساکین اور نقرار سے مجت کرتے تھے۔
قسم معبود عقیق کی کرمیں نے خود دیکھ کہ آپ داتوں کو پیش فدانس طرح تڑپ کو فرمایہ کرتے تھے جیے کوئی سانپ یا بچھو کا کا ہم ہو تڑپ کرجی ترب میں اکٹر کُستا مقا کہ وقت من جات فر مایا کرتے تھے " اے دنیا تھے ذائب ، جاکسی اور کو فریب دے میں تیرے فرمیب میں آنے والہ نہیں میں تو تھے تین مرتبہ هلاق دے چکا ہوں اے دنیا تیری عمر مہت کم ہے۔ توکسی سے وف بنیں کرتی متری رزو کر نا برکا دے ۔ "

الهي يهال تك سيان كياسفا كرمعاويدكي المنظول سے السو بينے لكے اور

بے صاب زخم تیر وشمٹیر وسٹال موجود تھے سکن آپ نے بعد عاکسے آبان ماک منظم نے مار ماکسے آبان ماک منظم کے نیج شکری ان کالا کے بھی

### ا مام حسين عليات لام كاحلم

• جناب امام على بن الحيين علالت للم سيمنقول بي كرجبي اپنے میر عالی قدر جناب ا ما حسین مالیت لام سے مراہ مینہ سے کر الباجار ا تھا اسی نے دیکھاکدواستے میں جہال بھی آپ تعیام فراتے یا کوچ کرتے تھے تواج حفرت يجيى عليك الم كابهت ذكر فرما ياكرت تقرر ايك روزاب نے فر مایا: دنیا ، خدا کے نزو یک الیسی حقروذ اسیال شے ہے کہ حفرت کی کی جیے برسبزگا دکا سرمارک بنی اسرائیل کی ایک مرکاد ا ورفاحشدعورت کے سائے ہریے کے طور پر رکھا اور پیشس کیا گیا۔ آنجنا کے وفور علم کی پیمات متی کہ باوجود کی آب کے فرزندوں 'عزیزوں اور دوستوں کو کربلامیں اُن ملاعین نے روبروسل کیا۔ مجکم خداتهم زمین واسمان کے فرشنے ، جِنات وحوش ولمبيد اورتمام مخلوق وغيره زير فرمان تنف مكرقاتلون سے انتقام النے کا ادارہ مذکیا ، اور ندان کے ایے عذاب کی بدد عام کی ۔ ایک روایت کے اعتبارسے تین سوساطھ زخم آپ کے جسم اقدس پر لکے تھے . دوسری روایت سے کہ ایک سواسی زخم نیزوں ادر تلواروں کے ادر جار سرار زخم تروں مے بدن مبارک برگے ،اس پر بھی حفرت نے ان استقیار کی حالت بررحم فراكر بر دعار كے ليے لب تك مزال ئے ، برایت كى كوشش آخرى وقت تك جاری رکھی ۔ قوّت ِ رّبانی ا در حزبتِ روز حیدری سے بہت سوں کو بھزبِ شمشیرونزہ واصلِ جہم کیا۔ چنانچ بعض روایات س سے کہ آپ نے

ا یک مزار نوسو کیاس طاعین کو اپنے دست مبارک سے قسل کیا ۔ زخمیوا کی تعدد اوال مقتولین مے علاوہ ہے ۔

وروایت میں ہے کہ شبِ تیرہ و تاریک میں امام سین علالتے امام اللہ میں علالتے امام سین علالتے امرکہ میں میارک کا ا اگرکسی جگر تشرکون ارکھتے تھے تو آپ کی پیشانی اقدس اور کرونِ میارک کا فوراس قدر چیکتا تھا کہ اور کا کہ کا علم موجو ایا کرتا تھا۔

## امام زين العابدين عليك المكاطم

منقول سے کہ امام زین العابدین علیات الم کی گیزمے ماتھ سے ایک میالہ کر کراؤٹ گیا۔ مالہ کر کراؤٹ گیا تو وہ خونزدہ مہوکر کا نیخ لگی اور دنگ ڈرد ہوگیا۔ آپ نے فرطیا: آؤ کیوں اس قدرخوفردہ سے ۔ جاسیں نے تجھے خداکی راہ میں آزاد کیا۔

ایک دندسی نے آنجناب کو کچہ ناسزاکہا۔ آپ اُس کی طرف
متوجہ نہ ہوئے۔ اُس نے دوبارہ پکارکر کہا کہ میں آپ ہی کو کہ رہا ہوں۔
آپ نے فرمایا: میں تجھ معان کرتا ہوں اور تیری خطاسے درگذر کرتا ہوں
ایک اور روایت ہیں ہے کہ آنجناب کا ایک آذاد کردہ غلام تھا
آپ نے اس کو ذراعت کے کام پر سگار کھا تھا۔ ایک روز آپ اس کا پکم
ملاحظ فرما نف کے لیے تشرلین نے گئے۔ دیکھا کہ اس نے غفلت سے کھیتی کو
خواب کردیا ہے۔ تنہید کے طور پر اسے ایک تا ذیا نہ مارا۔ گرساتھ ہی ہہت
افسوس کر دیا ہے۔ تنہید کے طور پر اسے ایک تا ذیا نہ مارا۔ گرساتھ ہی ہہت
قددیکھا کہ حفرت اپنا پر اس آتا دے اور وہی تا ذیا نہ سامنے رکھ ہوئے
بیٹے میں۔ وہ ڈواکم شاید آپ بھر سزادیں گئے۔

جناب امام جعفرصادق علیست لام فرطت بین که خداوندِ عالم فی جناب دسولِ خدا م مح علی بین که است بنده مرمن کی خوامش کے مطابق جوشے میں اسے نہیں دیتا 'اس بین بھی اس کی بہتری مرِ نظر ہوتی ہے مطابق جوشے میں دعنا وخوش فودی برداختی دہیں۔ بلا وم هیبت برصبر کرے ' میری نعمتوں کا شکر ادا کرے ناکہ اسے اپنے مخلصین وصدیقیں میں شماد کروں ۔

ایک اور حد سین اسین بنا بنا بنا کروام واقع بونا نظا توجناب رسول خداصلع کمی به مذفر مانے تھے کہ ایسا منہوتا اکاش اسس طرح سوجا تا در بر بونا ایک اس طرح سوجا تا تو بہتر بونا اور فر مایا کہ ایسا کہنے والا شخص کسی طرح مومن ہوسکتا ہے ۔ جو اپنے پرور د گا دکی مرضی کو لیسند مذکرے اور اپنے مرتب کو حقیر جانے ۔ بیر تمام خدا کی طرف سے اس کے واسط مقرر ہو چکا ہے اور جس شخص کے دل میں سولت رضائے المی اس کے واسط مقرر ہو چکا ہے اور جس شخص کے دل میں سولت رضائے المی کے ما صور تبول ہوگی اس کی دعا فرور تبول ہوگی اسی اور امر کا خیال مذکر رہ میں ضامن ہوں کہ اس کی دعا فرور تبول ہوگی اسی اور اسی کے دیا جس کے کہ جاب امام حجفر صادق علیات کیام سے سی نے ہو جہا یا حضرت یا مون کوکس چیز سے بہجا نیں کہ وہ دراصل ہومن ہے ۔ ب

آپ نے فرمایا ؛ رصائے اللی پرراضی مونے سے ۔ خواہ وہ تکلیعت وہ مور ہو ہے ۔ ہو یا ماعث داحت ۔

لبندِمعتر جناب رسالت آج لعم سے منقول ہے کہ خداو ندِ عالم ارشا و فر ما تہا ہے کہ خداو ندِ عالم ارشا و فر ما تہا ہے کہ اس فر زندِ آوم! میری اطاعت کر اور مجھے وہ چڑی یا د نہ ولا جو تیرے فائدے کی ہیں ، کبو نکہ میں تجھے سے بہتر ان کو جانتا ہوں ۔
 بسندِمعتر جناب امام جعفر صادت علائے لام سے منقول ہے :

جنانچر حفرت نے تازیانہ اُسطاکہ اُسے دیا اور فرمایا : آج مجھے تھا۔ حقیں ایکے فلطی ہوگئی ہے جبکہ اس سے قبل کبھی الیسی بات نہ ہوئی تھی ۔ حبس طرح یہ تازیانہ میں نے تھیں مارا تھا اس کے قصاص میں اسی طرح جھے جسی تازیانہ لگاؤ۔

علام نے عرض کیا: یا دلا! میں سمحتا تھاکہ مجھے اور سزا کے گا بکیونکم میرے تعدد بہآپ مجھے سزادی مناسب ہے۔

حفرت نے دو بارہ فرما یا اور بہت اعرار کیا۔

اس نے وض کیا ، خرای پناہ ، مجھ سے ایسا مرکز ند ہوگا میں نے اپنا قصاص آپ کومعات کیا۔

رمان الب و حقاق ہے۔ جب آپ نے دیکھاکہ کسی طرح راضی نہیں ہوتا آو فرما یا: احتیمااگرابسا نہیں کرتا تو اس کے عوض ا بنا ایک کھیت جس پرتو' کام کرتاہے 'میں دیم تخدیٰ نامید میں مدال

معن رجند مہان کھانا کہ ایک روز جناب امام زین العابدی علیہ لام کے مکان رجند مہان کھانا کھانے کے لیے مرعوتے ۔ آپ کا غلام جو کھانا دیے پر مامور متھا ، بچھ کرم کھانا دستر خوان پر رکھنے کے لیے سیکر آر ہا تھا۔ راستے میں ہمتہ خوان گر بڑا اور حفرت کا ایک چھوٹا بچہ اس کی زدین آگیا۔ اسے اسقدر چوٹ لگی کہ اس تکلیف سے مرکبا ۔ غلام بہت خوفزوہ ہو آ آپ نے جب اس کوزیادہ پر بیٹان دیکھا ، تو فرمایا : مت گھرا ، تو نے عمدا تو البسا بنیں کیا ہے ۔ میرکبوں ڈر تاہے ۔ میں نے تھے آذاد کیا ۔

پھرآٹ حسبِ معمول عہانوں کے ساتھ مرحروت المعام وضیانت ہوگئے ۔ فارغ ہوکرنیکے کوغسل وکفن دیا اور دنن کر دیا۔

" تونگری اورع تِّت گردِش میں ہیں ، جہاں تو کل کو پاتی ہیں وال قیام کرتی ہیں اورانی علکہ بنالیتی ہیں یہ

ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جناب وا و دعالیہ الم کوف ا
نے وحی میں کہ اے وا وُر ا جو بندہ مجھ پر مجمود سد کرے اور خلقت کی
طون سے منو میں لے اور میں اس کی نیت کو دیکھ لوں کہ راستی بر ہے میں
اگر زمین و آسمان اور جو اُن کے درمیان میں 'اُس کے ساتھ کر وفریب کری
قومیں اس کے لیے رمائی کا راستہ بنا دول گا 'اور جو کوئی بندہ میری خلقت
میں سے کسی پر مجمود سد دکھے اور اسی براعتماد کرے تو مجھے اس کے دل کا
عال معلوم ہوجا آ اہے۔ میں اس کے آسمانی وسیلوں کو قطع کردول گا، زمین
کے راستے اس کے مسدود کردوں گا اور کچھ پرواہ ندکر دل گا کہ وہ کس جنگل
میں ملاک مون لہے۔

ایک اور دریشی فرایا: جوشن الیے کا مول کی طون متوجم ہو کہ خدا کے پندیدہ ہیں ، خدا اس کے کا مول کی طرف متوجم ہوگا ہوائی کے پندیدہ ہیں ، خدا اس کے کا مول کی طرف متوجم ہوگا ہوائی کر در ہو کوئی خدا سے اجتناب معاصی کی مدد طلب کرے خدا و نزعالم اس کی مخا فظت فر مائے گا بجس کے حال کی طرف خدا و نزعالم توجم فرائے اور حفاظت کرئے وہ شخص ہرواہ نہیں کرتا ، خواہ اُس کے اور پسیری کی انزل ہو کیونکہ وہ تعویٰ و پر سیریگاری کے سبب سی گروہ میں شامل ہے جو خدا کے حفظ والحان ہیں ہے ۔ چنا نجہ خدا و نزعالم ارشاد فراتا ہے: " اِن المُن تقین ، مشقی لوگ مقام آجسین و "

بسندم عترجناب امرالونين عليت المصمنقول بيك

جی چیزی طرف نیرا خیال ہے برنسبت اس کے اس کی ذیادہ اُمیدد کھ جس کا خیال و کم ان دیکھ کرحفرت موسی علالت لام اپنی اہلیہ کے لیے آگ لیے کئے تھے اور کلیم مو گئے ، پیغیری کا رتبہ ل گیا۔ اور شہرسیا کی ملکہ سیرکو نملی اور ملکہ بلقیسِ اسلام کے شرف سے مشرّف ہوگئی۔ فرعوات کے جادد کر فرعوان کی عزّت حال ہوگئی۔ جادد کر فرعوان کی عزّت حال ہوگئی۔

بن عرات نے خداس وض کیا: پردر دگارا! تو مجھے بھجتا ہے ور میرے بن عرات نے خداس وض کیا: پردر دگارا! تو مجھے بھجتا ہے ور میرے خرد سال بچوں کو بیچھے چوا آتا ہے۔

اسٹرنغالی نے ارشاد فرمایا: اے دیٹی ایکاتم داخی نہیں کہیں ان کا نگراں اور روزی رساں ہوں۔ ج

حفرت موسی علیات الم نے عرض کیا : بیشک ، پر وردگارا! تو بہتری وکیل اورسب سے انچھا نگرال ومحافظ ہے۔

سندمغنرجن بامبرالمونبن علیات لام سفنقول ہے کہ حفرت تقان علیات لام نے اپنے فرزندکو نصبحت فرمائی کہ: اے بٹیا ! جو شخص طلب دوزی میں خدا پریفین نہیں دکھتا ' کسے چاہیے کہ عبرت حال کرے اور خود کرے کہ خدا تعالیٰ نے اُسے میدا کیا اور تین الیسی حالتوں میں دوزی بنجائی کہ وال سوائے خدا کے کوئی دوزی دسال نہ متھا ۔ لیس فروری ہے کہ چتی حالت میں دی دوزی کا انتظام فرما ہے گا۔

مزم : - شاعر شرق اقبال على يكاكباب - سه اسلام كه داس يرلس اس كي واكياب : ، اك فرب يداللي اك سجده من برى سلسله ا مامت كه مرفرد ني لين زماني مي جابرون للم امرار وكام

ASSOCIATION KHOJA SHIA ITHNA ASHERI

کے دور میں ساری زندگی فی<del>حد جات کی ایمین</del> برداشت کیں سکن مردعا کی کے ۔ یے دکی ۔ اور اُن حفرات کاعبرو تحل ہی بیغام حق کی تبلیغ کا کام دیناریل ۔

خباب دسول خداصتی انشریمیہ والم دستم نے ادت دفرمایا استریمیہ والم دستم نے ادت دفرمایا اور توکل میں اختیار کرور حضرت امام حعفرص دق علم کے ایشا دفرمایا اموس وہ ہے جداحت مسلم نے ارشاد فرمایا اموس وہ ہے جداحت مسلمیت المی میں خوکسٹس اور داخی برضائے المی میو

جنب امیرالمؤنین علیت لام نے فرمایا کہ انسان کوم وال میں اس کا مشکر میں اس کے اشتے احسانات ہیں جن کا مشکر میں ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اشتے احسانات ہیں جن کا مشکر میں جا است

حفرت لقی ان سے اپنے فرزندکونھیوست فر مائی کرندگی کے حہاد
دور ہیں۔ تین دود الیسے ہوتے ہیں جن ہیں اللہ ان کا کوئی مددگار بنہیں ، فداونو بالم
خود السس کی بقائے حیاست کا انتظام فر ما تا ہے بیٹ کیم مادر میں گرمی سردی ہے
حفاظت فرمات اور رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ دوسرا وور حبث کیم مادر سے باہر
ان ہے تو اکس کے بے دودھ کی نہری جاری کردیتا ہے جس سے وہ سیر وسیاب
ہوتا ہے اور اکسس کے بعد ماں باپ کے دل میں اکسس قدر محبت پیدا کردیتا
ہے کہ وہ اکسس کے ، ہر حال میں ممنت مز دوری وغیرہ کرکے کفیل ہوتے ہیں۔
پھر وہ جب صاحبِ عقل اور لائتی کسب ہوجا تا ہے تو کھوں اس خدائے قادر سے
مالیکسس ہوتا ہے۔ اس کو اب بی بہتین کرنا چاہیے کہ جس نے عالم مجبوری میں
مالیکسس ہوتا ہے۔ اس کو اب بی بہتین کرنا چاہیے کہ جس نے عالم مجبوری میں
میری مدوفر مائی تھی وہ آن بھی مجھر پر مال باپ سے زیادہ مہریان ہے۔

جناب الم م جفرها دق على السنة بلام سي منتقول بي كر برشيطان كهتا ا

کرتمام وگ میرے قبضے میں ہگر پائے ہومی الیے سی جن کا میرے پاس کوئی عدج منہیں اسک علیہ میں مسی حصد میں ایف مالی ا

اول: وه جونیک بیتی سے اپنے کا موں سی خدا پر تو کل کرے۔ دوم : وه جودات دن مروقت تسبیع خدای معروت دہے۔

سوم : وہ جو مؤن لینے مون مجا يُوں كے ليے وي جا بنا ہوج لينے ليے جا بنا ہے جہارم : وہ جو مصيبت و نكليف كے وقت جزع فزع مذكرے ـ

بنجم: وه جو تقديرات بررافني بو اوردوزي كم بونے كاغم ذكر

بسندمعتر حفرت الم رضا عليك للم سعمنقول بكه جناب الم معفوصا دق عليك للم نفرص بي كالم عندم الم عندم الم

وی کی ایک اس کی عیادت کے لیے تشریف نے گئے۔ دیکھا ومعلم ہوا

كه وه قرب المركب.

آب اس محسر الم في مبيعً كم اور فرما يا: ابنه خدا كى طرف نبيك كمان دكھور اس في عوض كيا: باحفرت ؛ خدا برميرا كمان مبت نيك سے مگر بيتيوں كى طرف سے مبت عمكين موں اسى غم في مجھ بياد كر ڈالا ہے .

آئی نفر مایا جب سے تو امید کرتا ہے کہ تیرے کن ہوں کو معات کرے اور نیکیوں کو دوجید کرسے ، بیٹوں کے لیے جب اسی سے اُمید رکھ یکیا تجھے اُمید بندی کر رسولِ خداصلع نے ارشاد فر مایا : جب بیس شب معراج سدرة المنتهی سے گذرا تو اس کے بیتوں اور شاخوں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ لبض بیتوں سے بستا نیس لنگ دیم ہیں اور اُن سے دودھ ٹیک راہے ، لبعضوں سے شہد بعضوں سے شہد بعضوں سے دون ، بعض بیتوں سے آٹا اور بعض سے بیوے زمین کی فرن

راحت میں دہے گا۔ اور چو کوئی خداوندعالم کی مقدرک ہوئی روزی پررامنی مو

آپ نے فرمایا: بندہ خراونرعالم کی نعمت قضا اور بلا کے درمیان ہے اُسے لازم ہے کہ بلا پر صبر کرے اور قضا تیسیام و رضا اختیار کرے اور نعمتوں کاشکر بجب لائے۔

ح حفرت الم مرضاعلی الم سے لوکل بخدا کے معنی پوچھے گئے۔

ابٹ نے فر مایا، تو کل کے معنی یہ بہب کر جب پر لیقین ہے کہ خدا ہمارے
ساتھہ تو کسی سے نہ ڈری ۔ ہرحال ہیں ارام اہو یا تکلیف ، س کی رصاب پر
راضی دخوشنو در ہیں اور کسی کو اس سے زیادہ اپنامعاون اور مردگار نہ جھیں ۔
اسس لیے کہ دوسروں کی مرد پر لیقین کرنا بھی شرکہ خفی ہے ۔

صحفرت الم مجعز صادق عدار تبلام فرمایا کم انگذیری کوایک انگل سے دوسری انگل میں پہناکہ فعلال کام یاد آجا کے ، یہ مجی شرکی خوب اسلامی کے مغیر سے لعبی انگل سے امراد کا طالب ہوا۔

• بسندمعتر منقول بكرجناب رسول خداصلعم نع حفرت جربل سعدر ما فت فرما ياكر توكل برخدا كريمامعن بي ؟

جبر سی نے عمن کیا: اس سے بیم اد سے کہ آدی سی کے بندگان خوالین نفع یا نفصان پر قدرت بہیں دکھتے۔ نہ کی در سسکتے ہیں اور مذروک سکتے ہیں۔ اس سے اُن کی طوف سے ہرتسم کی اُمید کو قبط کرے۔ جیسے یہ مرتبہ حاسل ہوجاتے وہ جو کام کرے گا خدا کے معمود سے پرانجام دے گا، اُس کے سواغر کا اُمید وار مذہو گا۔ اور اس کے بغیر کسی سے نہ ڈرے گا۔ نہ دوسرے پر طبع رکھے گا، جو کچھ خدا کی طوف سے پہنچے خلوص دل کے ساتھ اس پرراضی مواور گررہے ہیں اور لبحضوں میں سے کپڑے اٹٹک رہے ہیں۔ میں نے ول میں کہا کہ برکہاں سے گررہے ہیں۔ اس وقت جبر لی میرے ساتھ نہ تھے کہ ان سے دریا فت کریتا۔ میں جبر ملی کے مقام سے بلندی پرجا حیا تھا۔

بس فراوندِعالم فیمرے دل مین آوازدی: اے محمد امین ان کو بلند مقام براگایاہے ، تاکہ تمعاری اُٹ کے بچیں کو دوزی پہنچ وَں بیٹوں کے بالوں سے کید دوکہ اپنی تنگدستی اور فقیزی پر دل تنگ نہوں جس طرح میں فیان کو پیدا کیا ہے اسی طرح اپنی قدرہے اُنھیس روزی بھی سپنچا وَں گا۔

بندر معتر جناب امیرالمونین علیات ام منقول ہے کہ:

فداو نرعالم نے حضرت داو دعلیت لام کو وجی بھی اے داور اتم ارادہ

کرتے ہوا ورمیں بھی ارادہ کرنا ہوں ، گرم قرادی ہے جس کا میں ارادہ کرا ہو

اگرتم میرے ارادے کے مطبع ہوجاد اور اس پر راضی رمع توجہ تھا رامطلب ہوگا
عطاکہ وں گا اور اگر راضی م ہوگے ، تکلیف میں ڈانوں گا اور مطلب کے
عاصل کرنے کی کوشش میں تھ کا وں گا ۔ آخر ہوگا وی جو میراا رادہ ہوگا ۔ اگر تم
میرے ارادوں کے طبع ہوجاؤ کے اور ان پر راضی رم ہوگا ۔ آخر ہوگا وی موجہ مارامطلب
میرے ارادوں کے طبع ہوجاؤ کے اور ان پر راضی رم ہوگے توجہ تھا رامطلب
میرے ارادوں کے طبع موجاؤ کے اور ان پر راضی رم ہوگے توجہ تھا رامطلب
میرے ارادوں کے طبع موجاؤ کے اور ان پر راضی رم ہوگے توجہ تھا رامطلب

جناب رسول خداصلعم نے فرمایک ارشاد خدات تعالیٰ ہے کہ:

اجو مبری قضا پر راضی نہ ہوا و رمیری تقدیرات پر بھین ندر کھے اسے چا ہے

کرمیرے سواکوئی اور برور دگا د تلاسٹ کرنے ۔ نیز دنیا کے حقے سے جو

یکھ نیزی قسمت کا ہے تجے حرور لے گاخواہ کو کتنا ہی کمزور وضعیعت ہو

اود جو تکلیف تیرے حقے میں آچکی ہے تو اینی طاقت سے اُسے دفی ہے یہ

کرسکتا اود جو چیز کمی سے ضائع ہوجائے تو اگراس سے اُمیر تقطع کرے ہمیشہ

ہے اپن مِتی اور خوام شس کو بہتام دکمال خالق کے سپرد کردیاہے اوراس کھے مرضى كوابني مرضى عجمه لياب رابندااب جوكي وه ابني مرضى سے روب وه ميرى مرصی کے مطابق اورمیری ہی مرضی سے ہورہا۔ معدمگر ہوتاوہی ہے جو خداج ستا ے۔ خدافے جس کی جو تقدیری الکھ دیا ہے اس کودہ عرور پاتا ہے جوروزی السال كى قىمتىن كى دى كى اگرچاس سےكت بى بو كے مكر ده اس كويمو كى كربى . ( تاہم روزى كے يے سب مرورى ہوتلے گركون وكا نداراني د کان بربروقت بہو کے جائے تدوہ روزی جواس کی خِلقت سے سزاروں س ل قبل الشيعالي في لكوري متى بزريعة خريدار رگابك) اس كوماصل موج السكى ليكن اگروه و كاندارايى وكان يرسبي بهو بجتايا تاخير سے بهونجتا ب ورخرسوار آگرائس کی دکان بندد بیم کمی ودسری دکان سے الشیار خرید لے گا ور وہ سخص اُس دوزی سے اس لیے محروم کردیا گیاکہ اس نے اپنے سببِ روزی کومنقطع كرديا ـ چزكني لازم وخردرى سے كه وه بني دكان وقت يركھولے لينے سامال فرد كوسجائ اورصات ستقواكرك ركھ اور ب الشرتعال برلوكل كرے واكروه مب روزی ورسب روزی کوترک کرکے خانوشیتی، ختیار کرے گاتو گنرگار ہوگا اور وہ روزی جود کان پرملنی تقی نے کی سے

گر تو کل می کنی در کارکن کم کارکن کسی تکیه برجب رکن موسی می می ارت دفره یا اکار خوا کے لیے " مرکزنا به مزلم مسر سے اور ایمان بر منزلم مبم ہے گر صبر منہوتو ایمان ایک حبم ہے کہ صبر منہوتو ایمان ایک حبر منہوتو ایمان ایک حبر منہوتو کا منہوتو ایمان ایک حبر منہوتو کی کر منہوتو کی منہوتو کی منہوتو کی کر منہوتو کی منہوتو کی کر منہوتو کی منہوتو کی کر منہوتو کر منہوتو کی کر منہوتو کی کر منہوتو کر منہوتو کی کر منہوتو کر منہوتو کر منہوتو کر کر منہوتو کر

تسليم ورصنا

بسندم مخترجناب امام محتربا قرعابلت المسين مقول ب كدهوكوني دنيا

کوئی کلہ وشکایت ذکرے ، تمام کاموں میں خدا پر بھروسہ دیکھ ،جو کچھ وہ کرے اسس برِراضی رہے ، اورلیتین دیکھ کرخدا تعالیٰ انسان ک بھلائی میں کوتا ہی نہیں کڑنا ، اپنی عبر مابی کوانسان سے بچاکر نہیں رکھتا۔

جب انسان قضا والمي پررمنا كامرتب هاصل كرليتا ہے تواسس ك سبحه مين آجا تا ہے كرسب كچه اسى ك طرف سے ہے وادراسى ميں بہترى مجتاب اسے ہر دم تستى واطعينان رہتا ہے مصيبت كے وقت پر بشان ہوكر كھبرا تا ہيں ، بلكرث كر بجالا تاہے 'اور صبر كرتا ہے كوئى دئح و تكليف اسے جران ہنيں ، بلكرث كر بجالا تاہے 'اور صبر كرتا ہے كوئى دئح و تكليف اسے جران ہنيں كرتى 'ان هالات ميں مجی خدائى عبادت نہيں جو الات کے عظمے و خبش ہوت كر كيوں اس نے مجھے فلاں فلاں چنري نہيں دي ۔ انسان كے عظمے و خبش پراس كى محبت ميں ايسا محونہيں ہوتا كہ خداكو محول جائے ،كسى سے يہ حسد براس كى محبت ميں ايسا محونہيں ہوتا كہ خداكو مول جائے ،كسى سے يہ حسد اور دوستى خداكے ہيں برقول ہوگوں سے عیادت الیسی خالص ہوجاتی ہے كہ ديا سے باسكل باك ، تغيرات و دنيا اور وستى خداكے لئے كرتا ہے ۔ حواد شي زمانہ سے محلین وطول نہيں ہوتا ۔

بہلول سے لوگوں نے لوجھاکس حال یں ہو؟ بہلول نے کہا 'اُس سے اس کا حال لوچھے جس کی خواہش کے مطابق آسسان گردش کررم ہو' اُس کی مرصنی کے مطابق زین ساکن ہوا ورجو کھے ذہین اور آسسان میں ہور م ہے وہ سب اُس کی دمری) مرضی اور خواہش کے مطابق

ہد۔ ؟ وگوں نے کہا مبلول کا فرہوگیاہے ۔ بہلول نے کہا، صنو! روزا ول سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا اقسام مبر ماب رسول خداصلع سے تقول ہے کہ: صبر کی تین سیں میں: مل اطاعت کی محنت پر صبر ما کناہ کے ترک برصبر - الا مصيبت والله برهبر - وتخص معيبت برهبركد ا درهبرك طاقت سىمصييت كادن ع كرے و خداونرعالم أسى تين سودر جعطا فرماتا بحبس كے ايك درج سے دوسرے تك اتنا فاصله سے جتنا زين اوراسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اور چشخص اطاعت کی تکلیف پر مركرے اس كے ليے فرا تعالى چوسودرج المصاب كرايك سے دوررے ورج تک فاصله منتهائے زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابرموگا اورج ترک گناہ پر مبرکرے اُس کے لیے فوسو درجے لکھے جاش گےجن یں ایک سے دوسرے درج تک اتنا فاصل موگا، جنتا منتبائے زمین منتبائے عرمش نک.

بخناب الم جغرصادق عليك الم سيمنقول م كراكركونى مؤن بلاسي كرون المركوني مؤن بلاسي كرون المركون المركون

سندِ معترجناب رسالت ما جدیم سے منقول ہے کہ قیامت کے روز جب خواتف کی تمام مخلوق کوایک جگہ جمع کرے گا اُس وقت ایک منادی خواتف کی کا وات کی طرف سے نوا دے گا جس کی آواز کو تمام مخبوق سے گئی۔ کہاں میں وہ لوگ جو عبر کرتے تھے لیپ ایک گروہ آئے گا جس کے استقبال کے لیے فرشتے آئے بڑھیں گے اور کہیں گئے تم نے کس چزیر هبر کیا۔ ؟ وہ جواب دیں گئے : ہم نے اطاعت خواکی تکلیف پر هبر کیا اور

ک تکالیف اور کرو ہات پرصبر کرے ، ضرور بہشت میں جائے گا۔ اور جو شخص خوا بہنات اور لذّات کی پیروی کرے ، جبتم میں ڈالاجائے گا۔

جناب الم جعفر صادق علائے لام سے منقول ہے کرجب وی کو قبر میں رکھتے ہیں تواس کی دائمی جانب نماز کھڑی ہوتی ہے ، ذکوۃ بائیں جانب نیکیاں جو ماں باب اور عرزوں سے کی ہوں بالین سر، عبراً سے کے بہلومیں ۔ اُس وقت منکر و نکیر سوال کرنے آتے ہیں ۔ تو صبر لینے تین ماتعوں بینی نماز کو آ اور میکیوں سے کہنا ہے ۔ لینے صاحب کی امراد کرو۔ اگر تم سے منہوں سے تھا دموں ۔

• جناب رسالت م صلعم مضنقول ع كه: وم ایک زماندایساکتے گاکهائس وقت شامی اورسلطنت بغیر كشت وخون اورظلم وجرك منطى داور تونكرى بغراوكون كا مال جيمين اور بغير بخل كي عال مربوكي اورابس كي دوستي نه ہوسکے گی ،گردین کو چھوٹر نے اورنفس کی بسروی کرنے سے ۔جو تمس سے اس زمانے میں ہوا ور تنگرسی پھر کرے حس لانکہ غصب اور بخل سے الدارمونے سرقدرت رکھنا ہواور ذکت پر صبركري معالاتك ابل باطل ك متابعت كري عزت عال كرنے برقادرمو ، اور لوگوں کی وشمنی برهبر کرے جواس کے ساتھ حق کی ا طاعت كرنے كى وج سے كرتے ہوں والانكراك كي يروى كرك أن كو دوست بنافي إختياد ركفتا بواحق تعالى أساك يحاس صريقون كاتواب عطا فرمائ كارجنعون نعميرى تعديق كابوي

رسناا وراينا ہرايك امر خدا كوسونپ دينا۔

م سلسلہ حدیث الاُدر " چارخصلتیں مؤن کے سواکسی میں بہیں ہوتیں۔ یا خامقی میں بہی عبادت ہے۔ یا تواضع لیعنی خدا کے سامنے انکسادی یا خدا کے لیے خالق اور مخلوق کے سامنے تواضع کرنا۔ یہ ہرحالت یس ذکر اللی اور یاد خدا کرنا۔ یہ چیزی قدت الیعنی مال کی کی۔

اے الودر اج شخص مالک موالینی فالومی رکھے دو زانووں کے در رانووں کے درمیان کی جیز کو جودو داڑھوں کے درمیان سے لیعنی زبان کو لغوگوئی اور جھوٹ سے اور میمشت میں داخل موگا۔

الُوْذر نے وص كيا : يا حفرت ! جو كجه مهارى زبان سے نكلتا ہے كيد مم سے اُس كا موافذہ مؤكا ۔ ؟

آپ نے ارشاد فرمایا بلے الوَّذر الکیا لوگوں کوجہتم میں کوئی اورچیز لیجائے گئ سوائے اُن کی زبان سے کہی ہوئی باتوں کے ۔ تو سلامت رہے گا ، تا وفتنیکہ خاموش رہے اورجب کلام کرے گا اور اجھی بات کہی ہوگی تو اس کا نواب نیرے نام لکھا جائے گا ، اور اگر مُرا کلمہ جاری کیا ہوگا ، اُس کا گناہ لکھا جائے گا ۔

الوُّذر إآدم كسى مجلس مين كلام كرے اور لوگوں كواس سے بنساتے ، وہ شخص حبتم كے طبقات ميں آئى دور نك ليجا يا جائے كا جتنا كہ نمين اور آسمان كے درميان كافا صلہ نہے۔

تركي كناه بيصبركيا اوراس كالمشقّة برواشت كا-

تب الله تعالى كى طوف سے ايك فرشته ندا دے كا: يه بندكان خدا يك كيتے ہيں ۔ الخميس بيساب بېشت ميں جائے دو۔

جناب المم جعفرصادق علائے الم سے منقول ہے کہ: جناب الم الم جعفر صادق علائے اللہ سے منقول ہے کہ: جناب المرالمونین علائے الم سے علام فنبر سے آب کو بہت مجت تھی جب حضرت کھر ہے کہ بہادا حضرت کو کسی شخص سے تعلیمت بہنچ ۔ حضرت کو کسی شخص سے تعلیمت بہنچ ۔

ایک دن آنخطری جاندنی رات میں اپنے بریت الشرف سے باہرتشرلین لاکے رجب آپ کسی مقام برمینج تودیکھا کہ حسب معمول تونیکر سا تقدیم -آپٹے نے فرط یا : قنگر تم کیوں آئے ہو ؟

فنبرنے عرض کیا : اس لیے کہ خدد نخواستہ آپ کوکوئی ایزا وے . آپ نے فرمایا : تم میری حفاظت آسمانی مخلوق سے کردگے یا اہل رہیں قبئرنے عرض کیا : ذہین مے لوگوں سے ۔

آپ نے فرمایا :آسمانی مقدر کے بغیرا الم زمین سے کوئی مجھے ضرر نہیں اپنی جاؤ۔

قنبر حسب الحكم لوث آئے:

جناب امام رض عليك بلام نعر مايا ؛ ايان اسلام سايك ورجبه افضل ب اورتقوى ايمان سايك درجبه افضل ب اوربني وم مين يقين سع برهد كوئ جيز كم تقسيم نهيس بهوئي .

کسی نے دریافت کیا : فرزندرسوّل ایقین کے کیامعنی ہیں۔ ؟ آپ نے فرمایا : خدا پرُنوکل کرنا ، تسلیم اختیار کرنا ، قضاو قدر مپرراخی مختصر مرب كمجعوث تمام كنابون اور بداعال كى جرب ـ اهاوية اور دوایات سے ظاہر ہو المے کہ میگناہ کیروسے

جهوط كاعتاب اكثروبيثة مديثول معلوم بوتلب كهوث خواہ داقعی ہو یاخوش طبعی اور مزاح سے دولوں صورتوں میں حام ہے لیکن بعض مورتول سي خاص مواتع برمج كمنا براب، اور بعض مقام بيغاص صورتون ي جوط كمنا الحاب بلكرواجب موجاتات دمثلًا ابيا يح كمنا حرام بحس سكسى مومن كانقصاك موتام وياجاك جاتى مور اورايسا جموط بولنا واجب جس سے سی مومن کی جان کے جائے ، قیدسے چھوٹے یا نقصال سے محفوظ رہے فرض كروكسى مومن في مهارے باس ابنا مال امانت دكھا الكركوتى ظالم وه مال ناحق ہم سے طلب كرے اس وقت واجب ہے كم مم انكادكردي الكقسم عبى كما مك بين السيموقع برتوريهم كريك بين شلاً مال طلب كرنے والے سے کہددی کرجو مال توحاصل کرناچا ہا ہے وہ ہمارے باس نہیں ہے ۔ اورالیے موقع پرهمى دروغ جائز ب مثلاً كوئى ظالم حاكم يا محصول والاا قرار برمال كسى سے موافدہ کرے اور اس خص مے باس مال نہ ہو۔ دو مؤمنوں میں صلح کی فرص سے اگر جھوٹ کہاجاتے تو بھی جا تزہے۔ شلا ایک طرف سے دوسرے کو کہیں كهوه تمهاري تعرلف كرتانتا اور محبّت بحرى بابي كبتائها الكرجير درامسل اس في ايسان كمامو، بلكه فرمت كى بوادر كاليال دى بول اس لوقع بريه مجى جائز ہے كم عورت سے كوئى وعدہ كيا ہوا ورخلان وعدہ كيا جائے ، إس ليك الن كومقرره وعدے سے ثيادہ أوقع ہے۔

بسندمعترجناب امام جفرصادق علاكتيلام مصنقول سيركم

• الدُّوْر ! بلِاكت اور حبتم سے اس كے ليے وابت كرے اور حبوث کے ، تاکہ لوگ اس کی بات سے سنسیں ، جہتم ہے ، جہتم ہے ۔ جہتم ہے اس کے ہے ، اور جی خص خاموش را اس نے نجات پائی ۔ آؤاگر كلام كري توسي بات كرد البند منعدس جود في بات بركزن فكال .

الوُّذر في وص كيا: يا حفرت إليستخص كي لوب كيا بي صب في عمدًا جوٹ بولا ہو۔

آیٹ فے ارشاد فرمایا: استعفار کرنااور بانچوں وقت کی نماز برصنا اس گناه کود حودے گا۔

راست كومجى ستحبّات كوترك نهيس كرتا اورمهشه كمروه باتون يرمهز كمناب \_ انسان مردوز خداكے سامنے عبادت ميں دس مرتب كہاہے كه: " مېتىرى عبادت كرتے ہي اورتجعسے اعانت چاہتے ہيں ـ" معراکدایک مواک نا فرانی کرے جودراصل شیطان کی عبادت ہے یا ایک مرتبہ سی خدا کے مواکسی غیرسے ا عانت طلب کرے نو میروہ اپنے وع ہے س جو الب اس طرح سے اپنے دعوے میں جوٹا ہے کہ عبادت میں رہا کاری اودلوگوں کے دکھانے کونمازی اور وظیفے زیادہ پڑھنا اور جب کوئی آدمی نہ ہوتو تہائی می بے بروائی کرنا ، یا اس محسوا دبگر نیک کاموں میں سستی كر خدوس ك ساته و بجان لانا ، يكروار كاجوط ب ركوياس كابركام خود کبرر ما ہے کہ سیخص جموراعل کرتا ہے۔اس کا دلی اوادہ فدا کے لیے نبین ہے۔ اگرآدمی غورکرے تو اُسے معلوم موجاتے کا کہ جسقدر نیا عمال اورانعال سي سبكا دار ومرارصدق وسجائ يرب -اسى يے عدا دندِ عالم صادقين كى ست مرح فرما فى بىر -

عيسى عالية الم في فرايا ، جوجوث إلى اس كي جرب كى رونق اور

خوبصورتی جاتی رستی ہے۔ الست السب الم ایک مرتبر ایک خم شدہ داوار کے نیج سطَّے ہوئے وعظفر مارہے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا ۔ یا امر المونین ! دلوار الله على كرديد.

آب نے فرمایا موت محافظہے۔ آپ جب وہال سے اُسطے توداوارمنبدم ہوگئی۔ آپ کے ایک شعر کا زجم کمی فارسی شاعرنے کیا ہے کیا خوبٹو ہے ا زمرگ مزر كردن دوروز روانيت با دون كرقفا ايد روز كرففانيت ه غنا، و ترانگری ه

جناب رسولي خدام في ارشاد قرمايا لے الوذر اغناء و لوانری اختیار کر بعنی شغنی بوجا ، تاکہ اللہ کی نظریں

الوذرف سوال كيايا رسول الله عنا (مستفى) س كيامطلب آت نے فروایا ، جرح کا کھ نا اور رات کی خوراک رکھنے والا غنی ہے۔ ے آ تخفرت نے فرمایا (اے الوذر ا) جو خدال عطا کردہ تھوڑی می دوزی برق لعب خراس کے مقوارے سے اعمال پراس سے رضا مدموجائے گا۔

دروغلونی سے پرمیز

قعرت في اراث وفر مايا العالودر! جومفا للت کرے اس چزکی جواس کے روجروں کے درمیان ہے (زبان) حبن خص کی زبان راست گوا در صادق مواس کے اعمال پاکیزہ اور مقبول

• ایک اور حدیث میں فرایا : سب سے پہلے جوراست گوشنی ک تقدیق کرے کا وہ خدا و نرتعالیٰ ہے۔ پھروہ خود اپنی تصدیق کرے گا۔ كيونكروه جانتاب كرجومين كبتا مون يع ب.

جناب اميرالمومنين عليك للم فراتيس : كلام كي زينت سجّا كي ہے۔ بیج بولو ، کیونکہ اللہ سے اولے والوں کوصاد قین کے لقب سے یاد فرما تاہے اورسے اولنے والوں مے ساتھ ہے ۔ جھوٹ سے بچو ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے دورسے يتحقبق سے إدانے والانجات اور خشش كے كنادے پرم .اور جورا خواری اور بلاکت کے کنادے پر ہے۔

بسندمعتر جناب امام محترباقر علاكت للم مضنقول ہے كه الشُّرجِلُ شَا نَهُ فَي كُنَامِون كے ليے تفل مقرّد فرمائے ہي اورشرابُ ن ك كنى ب اور جوط إولنا شراب چينے سے برتر ب-

بمرفر مایا : جو ط بولنا ایان کی خرابی کا باعث ہے۔

جناب الم مجعفرصادق عليك كلام فرمات سي كه خدا ورسكول پر حبوط بولنا گنا و کبیرہ ہے۔

جناب امام محتر باقرعالية الم سے روایت مے کہ سب بہلے جوجو کے کے جو ط ک گواسی دے گا وہ خدا د مزعالم بے مجردوفر شے جوبروقت اس کے ساتھ ہیں۔ بھریہ خود گواہی دے گاکہ میں نے جوسط بولا تحصابه

جناب الم معفرصارق علايت للم سي منقول بي كم حفرت

اوردوکئ۔

نیز فرہ یا آنخفرت نے کہ شاہ نامے ، مجوسیوں کے ققے ، لیالی محبوں وغیرہ کے ققے ، لیالی محبوں وغیرہ کے ققے جو اللا ہے وغیرہ کے ققے جو سیخ جی البیکن اُن کا پڑھنا اور اسمنا دولوں نا جائز اور إطال ہے جنا ب ام محمد باقر علی ہے اور کے اعزادت ہے اسس لیے کہ اس کا ذکر مرا ذکر ہے اور مرا ذکر اسٹر کا ذکر مرا اند کی اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔

کاذبین پر خواک لعنت ہو اس کی وضاحت چذفصلوں میں ہوات کی گئی ہے۔

• جناب امام جعفرصادت عليك المست دربانت كيا كياكم فضرخوالوں كے بارسے ميں كيا حكم ہے ۔ آياان كے قطع سنناجا تزہم ؟ يا ان كے قطع سنناجا تزہم ؟ يا منہ بي ۔

آپ نے فرمایا: جیخص کسی اولے ولے کی طرف کان سگا تلہ تو گویا اس کی پرستش کرتاہے لیب اگروہ خداک باتیں کیے تواس کی پرستش خدا کے لیے ہوگ ،اگر وہ شیطان کی باتیں کیے بعنی جو طاور نفو، لیس ، اس کی پرستش شیطات کے لیے ہوگی۔ اوراُس چیزی جواس کی دورانوں کے درمیان ہے (شرمگاہ) خدااسس کو بہشت عطا فرائے گا۔

حفاظت زبان برہے کرانسان دروغگوئی وجوٹ ) سے پر سیر کرے اور قول فیمل دونوں میں صداقت ہو۔

انسان راینی وه جومنا ذگذاری منازیس پیش معبود کم از کم دش بار کہتاہے"۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تحبی سے مدد چاہتے ہیں۔ المبذا وہ جور طریحتے ہیں۔ درآ نمالی کرجب کوئی کام کرتے ہیں اور توجہ النٹر کے غیر سے ہو یا ایک گذاہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو یمگناہ کرنا عبادت بشیطان ہے نہ کہ النٹر کی۔ اور مبدے مرماز میں بہی کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مجمدی سے مع وامستعانت چاہتے ہیں۔

فراوندعالم جونوں پرلعنت بھیجتا ہے اور بچوں کو دوست رکھتا ہے اور فرما تا ہے کہ سچوں کے ساعة معوجا ؤ۔

اور حموث بولنا مرمون نعل خرم ہے بلکرگنا و کیرہ ہے۔ یہانتک کہ خوش طبعی و مزاح کے طور پر می جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن بعض جھوٹ الیے ہیں کہ خوبہ ہی اور لعبن جگر سے بولنا بڑاہے ۔ لعبی کسی کوجھوٹ بول کرتس سے بچالینا واجب ہے ۔ اور الیے ہی مواقع پراگر ہے اور کوئ بیگنا ہم کس موجھا تو وہ صدق مرکز حائز منہیں ہے ۔ نیز دومونوں کے درمیان برائے اصلاح درونکوئی سے کام لیا جائے توجا نزہے ۔

جناب رسول ضرامت کی استرعلی والم دیم نے ارشادفر والک تین موقعوں برجوط لولن اجھاہے مزموم منہیں ہے۔ جنگ کے موقعے پرجشمن سے وعدہ خل فی کرنا اپنی زوج سے اور دو انتخاص کے درمیان مرائے اصلاح

نعالی ارشاد فرما مکسے:

" إِنَّ الَّهُ فِي نُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعُ الْفَاحِشَادُ فِي الَّذِينَ المَنْ والنَّهُ مُعَذَابُ الِيسُمُ " (سوره ١٢ آيت ١١) لعنی ( جولوک دوست مسطقے میں اس مات کو کرا میان والوں کے عیوبظامر موماش، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔) مسلمان آدمی کے دین کوخراب کرنے میں غیبت ایسا جلدا شرکرتی ہے جيساكوره اندرون شيم كوهلدخواب كرتاب ر

- فرمایا: نماز باجاعت کے انتظاری سجد کے اندر سبیا آواب سے لیٹرطبککسی سلمان کی بغیبت نہ کرے ۔
- بندمعترجناب امام جعفرصادق عليك بالمص منقول كه ، جوشخص مومن كاذكراليسى بالون سے كرے جن سے اس كے عيب ظاہر سدب اور عزت بر باد ہو کو لوگوں ک نظروں سے گرجائے تو خدا تعالیٰ اسے ابني ولايت سے نكال ديناہے اورشيطان كى ولايت مي جيوار ديناہے شيطان خوش بوكراس فبول كراب لعنى خدا وندعالم اس دوست نهاي ركمتااس كى مد نہیں کرتا اور شیطان ملحون کی طرف جانے دیتا ہے۔
- بسندمعتر حناب وسول فداصلع سيمنقول سي كرجتخص فدا اورقيامت برايان ركه تابو اسع السي محاسس من دبيطنا چاسي جران لوگ امام علاست مام کوسب شتم کرتے ہوں باکسی سلمان کی غیبت کرتے مول۔ جی خص سی مومن کی عیبت کرنے والے کو روکے اوراس کی تروید کرے خداونرعالماس سے مزارقسم كى مكاليف دنيا وآخرت مي دوركرے كا اوراكم ترديديذكرے حالانكه اختيار ركھتا مواليس غيبت كرنے والے كے كناه م

## بال مرارح

(۱) مزمت غیبت کے دام ہونے یں جلوال اسلام کا فیبت کے دام ہونے یں جلوال اسلام کا اتفاق ہے۔ احادیث معتبروسے نابت ہے کرگنا و کیرو سے بلکدرسول خدام ہے ز وا از ناسے برتے۔

غيبت زناس بره كرب- براس بل ب كراكرادى زناكرے اور الشرك سائة توب كرے أو الشرتعالى اس كى توبة قبول فرواليتا ہے رسيكن مِنبت كأكناه نبيس بخشاجاتا، حبنك كروة خص كحس كي ينبت كي كني مو

مسى سلمان كوكالى دينا فسق ب اورأس سے قبال كرناكفر ب اورغيب كرنا السام كويا إن مرده مائى كاكوشت كهانا - بدالشرتعالى كافرانى ب اور سلمان کے مال کی حرمت مش اس کے خون کی حرمت ہے۔

بندم عتر حناب الم معفر صادق علي السيد الم معنقول ب كم : جِنْحُص سى مون كى باب وه باش بان كرے جواس كى آنكھوں نے دیکیی باکانوں نے سنی موں اس جاعت میں داخل ہوگا جس کی نسبت اللہ

اشخاص دیسے میں کہ اُن کی تسکیرے سے اہلِ جہتم کو بھی اذبیتِ ہوگی جمیم جہتم وإن ان كے ليكھانے كو موكا - إن واولا سے بہت شود كري كے الرجيم اليس مي كبي ك، بركون لوگ بي باوجود بارى اس معبيت كيين ساقين. كجدادگ انسى سے جہتم كے الوت ميں اللك بوں سے ، ايكدومرے كے شکم سے انتظر ماں کھینے سے موں کے مجھ کے مندسے خون اور بیب بہتی مولی ، اور کچھ اپنے ہی گوشت کوخود فوج فوج کر کھارہے ہوں گے۔ اہلِ جبہم تا ابوت والوں کی نبت پیچیس کے توال سے کہاجائے گاکہ مرتے وقت ان کے ذتے لوكون كاببت سامال مضاء الضوى في ابني بيجيد كميد مجيودا كحقدارون كامال ا دامونا ، مجران کی نسبت دریا فت کری کے جوا نتریاں ایدوسرے محشکم سے کھینے دہے ہوں کے ، قرکهاجائے یہ وہ لوگ میں بے میکرمیاں چاہتے تھے پینناب کردیتے کسی کی برواہ مذکر نے تنے بھران لوگوں کی نسبت دریا فت كري كي مخت كے منعدسے خون اور بيب سبتى ہوگا ۔ توكما جائے گاكہ يہ وہ لوگ ہی کرسی کی بری بات سن کر دوسروں سے کہد دبا کرتے تھے۔ بھرگوشت نوچ نوچ کر کھانے والوں کی نسبت پوجیس کے تو کہاجائے گاکہ یہ وہ لوگ س جوعین فوری کیا کرتے تھے۔ اور بغیبت سے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ حفرت الم حبغ صادق عليك للم سے لوگوں فيسوال كيا كيجاب رسول خراصتی الشرعلميروا لېوملم كى اس حدىية كاكم مع مومن كى عورت مومن پرجرام ب

آپ نے فرمایا کمومن کے دانہ لپرٹ مدہ کوظ ہرکرنا مرام ہے غیرت کرنے دائے کا روزہ اور وضور دولوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور جوشخص لوگوں کے

العاس سے در کمالی روزه و وخونهیں رہنا اس کا مطلب روزه کی تضایا اعادة وخونهی عم

ستر کنا گذاہ اس کے زبادہ ہوں گے۔

بسندِ معتبر جناب الم معجفر صادق علا بستے الم سے منفول ہے جو کسی مباور ثون کی غیبت کرے حالانکہ ان کے درمیان کسی قسم کی عراوت نہو السے عیب ترکیف والے کے نطف میں مشیطان کی شراکت ہوتی ہے۔

مسلمان کی نسبت کچه کہ کہ کہ اس کی عزت خواب کرے افراد نیا کم قیامت مسلمان کی نسبت کچه کہ کہ کہ کہ کا حزت خواب کرے افراد نیا کم قیامت کے روز اُسے ایسی جگر قید کرے گاجہاں زنا کا روں کی فرج کی غلاظت ور بیب جمع ہوگی تا وقت کہ اس گناہ سے بری ہو۔

بند برمعتر جناب دسول فدا صتى الله عليه وآله وسلم نحارشاد فرما ياكه بدكون كى نسبت بركما فى سے پر بهز كروكه يسب سے برا جو طب اور دا و فدا ميں بهائ بن كر جلو ، جيساكه اس نے حكم فرما يا ہے :

" اور ايك دو سرے كو بُرے نام سے نه بهكارد ، لوگوں كے عبيب نه تلاش كرو ، آئيس ميں فعش نه لولو ، عنيبت نه كرو ، لرا ائ جي جمكر في سے باز دمو ، كسى سے وشمنى اور حسد نه ركھو . "

بتحقیق حسد ایمان كواس طرح كھا جا تا ہے جیسے آگ موكھى ہوئى الكور كھا جا تا ہے جیسے آگ موكھى ہوئى ملام ك

ایک اورروایت میں آنجنا بہ سے منقول ہے کہ خداوندعالم نے حضرت موسیٰ علیال اس پروی نازل فرائی: اے ہوسیٰ اگرینیبت کرنے والا تو بہ کرے تو وہ بہشت کے جانے والوں میں سب سے پیچے ہوگا۔اوراگر توبہ ذکرے ، دہل جنہم میں سب سے پیچے اسے جنہم میں داخل کیا جائے گا۔ درکرے ، دہل جنہم میں سب سے پیچے اسے جنہم میں داخل کیا جائے گا۔

(٣) فتولے کے موقع پر اگر کسی عالم سے فتوی لین ہوتو اس شخص کا نام المركمة بالعنى يركم مراكعان مراحق تنبي دينا كيامين اس بردعوى كرسك بون (١) الكونى مون كسى مون سيكسى كمتعلق مشوره لي كميس أستحف

کواینا مال دے سکتا ہوں یا بطورا مانت اس کے یاس دکوسکتا ہول تواس کوسے مشورہ دے اوراگر کو رُخرانی ہوتواس کوواض کردے۔

(٥) ابل برعت كى برعتول كوجودين كوهر كالفقال ببوكياري مورسان

(٢) خطائ اجتهادی کواگر کوئی دوسرا مجتهد مبایان کرے اور یہ کہے کولال مجتبدنے مخطاک ب توجازے۔

(٤) واويان اخبار كم تعلّق جرح قرح كه فلال معتراور فلال غير عترب،

دم الركوني شخص مخضوص كسى عيب مين ميتلا مواوراس كا ذكركياجا نے اور الوك بمجيس تواس كے اُس عيب كے ساتھ واضح كرناجا رُزے ، مثلاً كسى كے اب مي يكبريا جلئ كم فلال باتوني وغيره -

(٩) الرُكونُ جاعت بُرائيون اورعيوب كى علانيه مِتكب بواس كى بِأَيُون كاذكركزا بح جائز ہے۔

(۱۰) اگر کوئی مجر مجو کفر جوائم کامرتک موحاکم کے سامنے بیش کیا جائے اس کے خلاف گواہی دیٹا اوراس کے جرائم کو بیان کرنا جائز ہے۔

عبوب كوزياده مان كرے مجولينا جاہيے كاس مي بنيار عيوب موجودين. جناب امر المونين على الم في من ما ياكه غيبت سے برمبز كرور يه عادت جنبم كے كتوں كى خوراك بے يا درغيت كرنيوالاخود كو طلال زادة مجتاب.

(۲) معنی غیبت کسی موس کواس کی عدم موجود گی میں ان الفاظ

ہے یادکرناکراگروہ شنتا تو تیجیدہ موتا ، بیغیبت ہے۔

یفیبت اشارے اور کنا کے سے بھی ہوتو بھی غیب ہے۔البتہا گر نام ندید جائے اور یکها جائے کواس شرس ایک طراب خصلت انسان سیاد حرام نہیں، ا گر کسی عضی عنبت ان عادات وانور کے بارے میں کی جائے جواس میں توجود ہیں اِس کوغیبت کہتے ہیں۔ اوراگرالیسی برائیال اس سے منسوب کی جائیں جواگ مينيس يا فى جاتين اس كومېتان كتے بى ، جوعيبت سے زيادہ قابل مزمت ع خدااُن عيوب سے جودشن ايان بن مرمون كومحفوظ فرمائے۔

(۳) جواز غیربت وسل مواقع السے سی جن میں غیرت کرناجائز ہے دا، جب ظالم کی پرظلم کرے اور مظلوم اس کے ظلم کوسی شخص کے سامنے اس ائمیر پر بیان کرے کہ وہ اس کا انتقام لے گا بااس کو اس کے ظلم سے نجات

(۲) اُستخف کے عیوب بیان کرنا جوعلانے مرتکب معاصی ہواوراس كوليتين بوكه أكرميس اس كے عيوب بيان كروں گا تواس سے اس كى اصلاح لوگوں نے وہ اچھی ۔

أتخفزت نے ارشاد قرمایا کم زناہے اگر تو ہے کی جائے توخدا و زیالم قبول فر الية ب مركم عنبت كى توب اس وقت تك قبول نهير بوقى جبتك وہ معا ف ند کردے حس کی غیبت کی گئی ہے۔

نیر الخفرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر جس کی غیبت کی گئے ہے اُس کو

خب رد بورتب مجى معانى ما نگئى جاسى اوراگراكس كومعلوم بواورمى فى منه ماننگى جائے اور مرجائے تواس كى تور قبول سى بوتى .

(۲) الزمريث بُهِتاك جنب درول خداص الشرعليدة المرحمة نے ارمث او فرمایا کہ جو موٹ یا مومنہ پرمہتان سگائے اور الیسی چیز بیان کرے جوان کے اندر منہو خدا دوز فیامت بہتان سگانے والے کو دوزخ بی آگے يهار يرهون كار

ح جناب امير المونين عليك الم عكس في والكيد كمحق وياطلي کتنا فاصلہ ہے ؟

آت نے فرمایا مرف چارانگشت کا ادراک نے کان اور آنکھ کے ورمیان چارا مگشت رکھ کر فرمایا جو آنتھ سے دیکھودہ حق سے اور حد کان منواسين اكثرياطل ب.

جورادروس کوربواکے کے لیےاس بربت ورکا تا ہفرا اكس كودنيا وأخرت من رسواكة تاب- (س) غيبت كاشنغوال غيبت كاشنغ والامجى غيبت كرفوك

حناب الميرالموسنين عليك السياد فرايا: غبيت كاستن والامجي ود

فیبت کرنے والول یں سے ایک ہے۔

مشهور دوایت ہے کمفیت کرنے والے کو اول توغیب کرنے ے منے کیاجائے اوراگرمکن ہوتو وہاں سے اُمٹریا ناچاہے۔

حفرت الم محد بأقرط ليك للم كالدشادب" جرادد مون كي غيبت كيف منع كرے اور برادريوس كى مددكے خداوندعالم اس كودنيا واكوت

یں غم وہم سے نجات دیتا ہے۔ حفرت امام حبغرصادت علائے الم نے فرمایا کواگر کوئی تخص کمی مون كى غيبت كرم مواوريم اس دوسر يخص كون جانت بول لواس اور كور كوراد كينا علي يوسكناب كريات يرجد.

ره) گفّارهٔ غیبت نیبت کاکفاره یه به کی حبر حب ساس نیبت کاکفاره یه به کی حبر حب ساس نیبت کاکفاره یه به کی حبر حب ساس نے فیبت کی ہے اُل مرب سے اس کی تعرابیت کرے اوران بُلائیوں کو الن کے دل سے برطرف کردے۔

روت روح . حباب رسول خداصل الشرعليه والهرائم في الشاد فرمايا غيبت کرنا زنا ہے برتہے۔

نهيس كرتا اورمنانق حدركرتاب فيبطنهي كرتاء فيطعي زوال الممت كخوابش نہیں موقی بلکہ خود می صاحب نفت ہونے کی آر زو ہوئی ہے۔ حاسر مہنبر کی فی ى يى بىتلارىتىلىپ- سە

حاسدكوا مكيم نبي راحت جهاني به ديخ وحد سعون ع جبتك كيماني ے حضرت ا ، م محر باقرعالیت الم نے فرمایا ' بہشت ترم ہے بخت م پر سخن جین اور حاسد ہے۔

جناب سول خداصتى الشعليه وآله وتم في فرايا الدور اجودني مي منافق اور من جين بوگه وه روز قيامت جېتم يې بوگا. منافق وه بجر روبروتعرلین کرے اور سی لیٹت ذرت کرے ۔

اے بودر ایروہ رازجو اور سے مال کیا ہے اُس کوسی سے کہنا خیانت ہے ۔ اس کے ف ش کرنے سے اجتنب کر۔ اگرنو براور مون کے راز کی حف ظت مذکرے گاتو وہ بھی تیرے ماز کی حفاظت مذکر ہے۔

جنانورمبشت مين داخل مزيوكا اورآخرت ی فراکے عذاب سے برگز راحت نہ پائےگا۔

جناب رسولِ فداصلعم نے ارشا وفرمایا: وہ لوگ حفوں نے سخن جینی اورعبلورى كوانيا شعاربنا بإسباور دوستوں ميں پيشني بيدا كرتے ہي اور دومور كواليد عيب لي نفس جواكس دمون وسب سے بررے ہي . بهشت اك

بهرفرانی: عارضم کے لوگ بہشت میں واخل درسوسکیں سے. ا کامن ملامنان يدرائم الخريم وخلخد

ے جاب امرالونین علالت لام نے وصیت فرو کی کربہتان لگانے والوں اوراُن کی مجتسے بم مرکد د ہور کتا ہے کواک کی ہنشینی تم م مجی وہ عادت بیداکروہے۔ و جناب رسول مستی اللہ علیہ والم سقم نے ارشاد فروایا کر تہرت کا

سزاواردہ تفی ہے جوالی ہمت کا بنشین ہے۔

حدا گذان في سب ميري كناه یروہ سب سے پہلا گناہ ہے جومفرت آدم کے بارے میں مشیطان نے كيا عدد كنابان كبيره من سايك كناه ب- حاسد محمودي زوال نعت چاہت ہے۔ اور اگر نوال نعمت نہ چاہے اور یہ چاہے کمیں بھی الیا بى ياس سے زيادہ صاحب نعت موجاؤں . توبيغيط كملاتا ہے اوراس : چذال مفالقنهي ہے . حاسر برخلان اس کے ہے جو بہ جا ہے کم صاحبان نغمت مع نغرت كازوال موجائ اوريمكن نبين كيونكر نغت فدا تعالی اورمغیم حقیقی کی عطا کروم موتی ب اس بیے حاسد کا نعمتوں برحد کرنا الشرك خلاف جنگ كرناب اوراس كے عدل وصلت كى مخالفت كرنا ہے كدي نعمت فلال كوكيول دى كى - لهذا حاسدم وقت النياس مرى عادت كى وجرس رنج وتم مي مبلا اورصدى اكري عبنا بى ربتا ب

ے جناب میرادونین علیات لام نے ارث وفر مایا ' حدید کرو کیونک حدایان کواس طرح کھاج تاہے جس طرح اگ خشک لکودی کو۔ م حفرت ا مام عفرص دق علىك الم في فرمايا ، مومن غبط كرا بعضد

وگ بیشت میں دچائیں گئے۔ ما جومسلمانوں کی خوٹریزی کریں۔ میٹٹراب تود ساز

جناب رسول فراصلع سيمنقول سي كرمعراج كى شب آب نے ایک عورت کود دیکھا حبس کا سرشل سُورے تھا اور جبمثل بندر کے اور وہ مِزْا طرع كے عذابوں مسلامتى .

أَبُّ كَ اصحاب في المحياد يا حفرت! وه عذاب أس يرس لي تع ؟ آبيف ارشاد فراي وه جغ افوراور دروغكوتمي \_

بسندمعترجناب المم محمد ما قرعاليك الم في فرما يكد: بببت برا ب و فیخص جو دو رُخ اوردو زبان والا مورمند برتعرایت کرے اورخوشا مری بنادي اورب بشت غيبت كرے راكرات كجدويا جائے توصدكرے اور جمعيبتس ديك توساك جات.

جناب رسول فراصلعم نعارشا دفر مايا: دو رُخا آدى قبامت مے میدان میں اس شکل سے آئے گاکہ ایک زبان سرمے بیچے اور ایک سرمے الم الشكى بوكى روانوں سے آگ كے شعلے نكلتے بول كے ريم وہ آگ اُس کے تمام حسم میں جا پہنچ گی اور میدان مشرس منادی نداکر سے گاکہ بروہی خص سے بودنياس وورث اوردوزبان والانتمار

واضح بوكه فحبس اودمعا حبت كم بهت مع آواب مي اكني سيت عدوب سے کہ ایک دوسرے کے ماز نہ کھولس کیونکہ اس سے بہت سے فساد اورخوابیاں بیدا بوتی ہیں۔ دوستوں میں سٹی کر انسان اپنے از ظا ہر دتیاہے ASSOCIATION KHOJA SHIA ITHNA ASHERI

جناب الم جعفرصا دق علايس الم مضقول ب كنين قسم ك

بعض اوقات افشات رازيه جان كالنركش موجأما سے وسخت عدادتیں بيدا موجاتى بى يىمى ايك قسم كى جنانى دى ب داسى طرح وه رازى جوكسى دوست نے اپنے دوست کے باس بطورا مات رکھا ہو اُس کا ظا ہرکر دینا جی سب سے بڑی خیانت ہے کیونکر جس سے رازبیان کیا گیا ہے اس کا بھی کوئی دوست سوكاجس سے ده اس را ذكوظا مركرسكتا ہے اور معراسى طرح يد را دور تك سليدوادها برسونا جلاجات كا ادر حكن ب كران مي صاحب داذكا كونى دشمن مجى بورلىكن اگركوئى دىنى غرض اس پيرتوقوت بو تو ذكركر دينے ميں ` كؤكى مفاكقهبير

• حضرت امام دوئ كاظم علايت لام في فرما ياكه : سين فسم كے لوگ قیامت کے دوزع شرالہی کے ساتے میں ہوں گے جبکہ اس دورسوائے اس کے کہیں سایر مزمردگا۔ ایک وہ جو اپنے غیرشادی شدہ برادر بوئ کی شادی کرا ووسرا وہ خص جکسی برادریوس کی فدمت کے لیے ضرمت گارمہاکرے۔ تعیرا وہ جواس کے دارکو بیشیدہ رکھے۔ واضح رب کدارکا جھیانالازم ہے۔

• جناب الميرالمونيان عليك الم في فرمايا: ابن دوست كم ساتم مناسب دوستی رکھ ، شایکسی روز وہ تیرا دنمن موجائے اور اپنے دشمن کے ساتھ مناسب اورجائز دشمنی رکھ 'شایرسی روز دسی تیرا دوست بن جائے۔

• الودر! الى دنياك اعمال ايك جعه سے دوسرے جعبہ مك خداوند تعالى كے سامنے ووشنبدا ورسنج شنبدكوسيش كيے جاتے ہي ليب سرايك شخص كے گذاه الله تفالی بخش ديتا ہے سوائے اس كے حس نے لينے بهائی کے ساتھ وشمنی اور مخالفت رکھی مور حکم موتاہے کہ ان دونوں کے اعمال كورسنے دوتا وقتيكة آلي ميں صلح كرلىپ اوران كے درميان سے تتمنى جاتى يہم

کسی نے عرض کیا: باحض اتکت سے سے کے کی کیا صورت ہے ہو آپ نے ارشاد فر ایا: جو شخص لیشم کا لباس پہنے ، دراز گوش پر سواری لیسند کرے ، ابنی بیری کا دودھ خود نکالے اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور جساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور جساکی ایس سے مرادیہ ہے کہ آدمی بہر صورت منکسر مزاج ہوجائے ، تب ہی وہ شکت رہے محفوظ اور کے ایس سے مرادیہ ہے کہ آدمی بہر صورت منکسر مزاج ہوجائے ، تب ہی وہ شکت رہے محفوظ اور کی اسے ۔)

اے الودر اجوکوئی فخرو تکبرسے اپنا کیرا پیچے لٹکاتا ہوا ہے افہ در اسک طرف نظر جمت مذکر سے گا۔
خداو ندعالم قیامت کے روز اس کی طرف نظر جمت مذکر سے گا۔
جوشخص اپنے پیرا ہن کا دامن سمیٹ کر چلے لیعنی عرب کے متکبروں
کی طرح مذھیے 'اپنے جوتے کی خود مرتمت کرے 'اور خدا کے سامنے اپنامنھاک
میرر کھے 'وہ شخص تکرسے بری ہے۔

عنقریب میری اُ مّت میں ایسے لوگ مجی ہوں کے کہ وہ زیادہ لغمت اوردولت والے گھرول میں پیدا ہوں کے 'نازونعمت کے ساتھ عدہ خوراک اور لذید غذاؤں سے برورش پائیں گے ، خوشا مدی شعراءان کی تعرفیت لکمیں بدلوگ میری اُ مّت کے مُرے آدمی ہوں گے۔

العالم الحرقي المحمد المرتب المحداث المحدد المستجه مرائي المحدد المستجه مرائي مرائي المستجه مرائي كالمدائي كالمرتب كالمرتب كالمرائي كالمرائي كرنا برجائه المرتب المرتب كالمرب المرتب والمرائي كرنا برجائه المرائي و كله و

بندم عبر جناب رسالت می اصلام سیمنقول سے کہ جینم وفکر زبادہ رہے ، ہمیشہ بیار رہا ہے۔جس کے اخلاق برے ہوں 'وہ ہیشہ عذاب میں گرفتا رہا ہے۔جو لوگوں سے جھ گڑا و فساد زیادہ رکھے 'اس میں مرقت و آدمیّت نہیں رہتی عزت واعتبا رہر باد موجا تاہے۔

مبرارشاد فرمایا: جرّ ل مجع حبالاً اکرنے سے بہیشہ منع کرتے رہے میں اس طرح کرجیے شراب پینے اور بُت بستی سے ۔

مناب امام جفر صدق علالت لام سے بندِ معتبر منقول ہے کہ جبک دوسیان آلیس میں کشیدہ رمیں شیطان لعین خوشیاں منا ناہے اور جب صلح کرکے آلیس میں طنع میں آواس کے گھٹے لوٹ جاتے میں اور بند بدھ برآن بڑی مجوجا ناہے ، پھروہ فریاد کرتا ہے کہ ہائے افسوس ؛ بیکسی مصیبت مجھ برآن بڑی میں بہت محمد برآن بڑی دوست دکھتا ہے وہ بہت کہ ناراض ہوگوں کی آلیس میں صلح کرائی جائے اور ایکدوس سے جُدا مونے والوں کا ملاپ کرایا جائے ۔ دوآدمیوں میں صلح کرائی میرے نزدیک بہتر ہے اس سے کہ دوانشر فیاں خدا کی راہ میں تھند ق کروں ۔

مكتب را سبسے زیادہ جہتم میں جانے والے متكر لوگ موں گے۔

بازامیس اسس افضل بول اس معبود فیقی کی تسم کمر شیطان بیستا متکرین میں سے قرار پایا ورکیونکر خدا کے سامنے تبحر سے بیس آیا اور اللہ اطاعت سے انگار کیا ، لہذا دنیا وائن دونوں میں ذلیل بول آگر خدا می کم حفرت آدم کونورسے اور الیسے نور سے خلق فرمائے جس کو دیکھ کم ملائکہ کی فوران یہ جائے اور وہ حیران رہ جائیں ۔ اساکر سک مقا گر خدا مقصد فرائے توں کا امتی ن لین مقا اگر نے تا رم کے غیر معولی نور کو دیکھ کم مقا مورک وج سے ہوتا ، حبم خدا سے مزید دوران دہ میں مقا میں مقا میں مقا میں مقا میں مقا میں کہ میں میں اسلام اس میں مقالے میں ہوتا دوران کی میں مقالے میں مقالے میں میں میں مقالے میں مقالے میں میں مقالے میں

قدرت چاہی کمی کہ امتی ن ہوا دراس طرح ہوکہ اطاعت گذار اور نافره ان جُدر جُدانظر بُل جِن کہ المبیس کوجس نے چھر ہزار سال عہادت کی می تنجر کی مسئول میں کہ میں ان بناکر لکال دیا۔ یہ بہلامت کم مقاع جس نے بہرا بن قابیل کومن کھایا ،جس نے خلاف میکم خدالیت موں کھائی ماہیل کومن صداود تنکیری وجہ سے قتل کردیا۔

لهزائنجرسے پر میز کرد اور نصیحت حاصل کردا ان میزاردل من متی میں دہنے والوں سے جنوں نے دنی میں ابنی برا برکسی کورہ سمجا اور سیجر کیا۔
آن اُن کا کیا حال ہے ۔ اگر تکبر اچی چیز سوتا تو خاوندعالم س صفت سے اپنے پیغیروں کو محوم نہ فر ماتا رکسی مکر کو اُن کے بیاب ندینہ یں فروا یا اور سیجیل کے سامنے عبد ذریل کی بیشانی خاک پر درکھنے کو لپ ند کیا تاکم اس امتحان میں کامیا بی اُن کے بلندی مراتب کا با عشہ ہے۔
کامیا بی اُن کے بلندی مراتب کا با عشہ ہے۔

مال و دولت فتنه عظیم ہے اور فقر و درو یک مقان کریم ہے۔ خلافدیعالم متبکر میں کالینے ال مخلص صیعت و حقیر بیندوں کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے۔

## باب مصابع

(۱) منتت کبر

سب سے پہلے یہ گناہ مثیطان سے صادر مواجب کہ اس سے حفرت آ دم علالے ہام کو سجرہ کرنے سے از کادکیا۔
جناب امیرالمونیین علیات کیام نے دینے خطب قاصعہ میں ادران و رایا کہ اس خدا کی مزار بارحمدور پاس جس نے اپنی خاص صفات عزت اور کہ یاتی کو قراد دیا اوران دوصفات کو حرف پانے ہی لیے اختیار فرایا دو دور پر حرام قرار دیا۔ اور مخلوق میں سے جبھی ان دوصفات کا دعویدار ہواس پر حرام قرار دیا۔ اور مخلوق میں سے جبھی ان دوصفات کا دعویدار ہواس پر مرام قرار دیا۔ اور مخلوق میں سے جبھی ان دوصفات کا دعویدار ہواس پر مرام قرار دیا۔ اور مخلوق میں سے جبھی ان دوصفات کا دعویدار ہواس پر مرام قرار دیا۔ اور مخلوق میں سے جبھی ان دوصفات کا دعویدار ہواس پر مرام قرار دیا۔ اور مخلوق میں سے جبھی ان دوصفات کا دعویدار ہواس پر مرام قرار دیا۔

میں ہے چہلے کمریانے طائکہ کا امتحان بیا افر مایا میں ایک بنٹر مٹی سے خلق کرنا ہوں اجب پردا کرکے اس میں اپنی دوج بھونک دوں توتم سب اس کوسجدہ (تعظیمی ) کرنا۔

رب فرشوں نے خدا کے حکم سے آدم کو سجدہ کیا 'گرکشیطان نے عمرے اور تو نے مجھے آگ سے خلق فرمایا ہے۔ عمر کیا 'اور کہا ' یہٹی سے بیرا ہواہے اور تو نے مجھے آگ سے خلق فرمایا ہے۔

بلندى عطاكرنامق صودتفار

مناز کا فلسفر می میں ہے کہ متبر اور مغرود انسان اپنی پیش نی خاک پرد کھر عظمت الملی کامعترف ہو۔ دونت مند روزہ دکھ کو فقرار کھے خدمت صرف اللہ کی خوشنوری کی خاط بجالا ہے ۔

زگوہ دیکر پرسوچے برجبور موکہ مجھے اس نے عطافر مایا ہے المبذا جھے بھی می ضرورت بند کو دینا چاہیے۔ خانہ خدا کیسا ہی معولی اور سادہ ہے آب و گیاہ ویرانہ میں ہے میگر کیونکہ ایک باعظمت ذات سے منسوب ہے۔ المبذا مجھے اس کے ایک سیاہ بچھر کی بھی تعظیم خدا کے حکم کے بیش نظسم کرنی جا ہے۔

رس الواع تكبر

متكب رفود كوبزرگ ادر برامجمتا ب اس كى

کی صورتیں ہیں.

وه بحر حوکفری منزل تک پهونچادیتا یعنی بندگی خداسے تنجر کرنا اس کے انبیار اولیار علمار اور پرمبزگار مبدول سے تجرکرنا ان کی این مقابلہ تحقیر کرنا ملاوہ ازین مبند وبالا محل تعمیر کرنا مباس فاخوہ بہن کوگوں پر افتحا رجت نا نفیس ترین گھوٹروں پر سواری کرنا ، بحثرت غلام وخادم رکھنا۔ بقصد فوقیت و برتری ۔ مب تکتریں شامل ہیں۔

حفرت امام حفرصادق على المستقيام في فر ما ياكه برترين متكبروه ب جوفن كى معرفت مذركه تا مواورا المي من كونا چيستر سمجه \_ ايك شعف في آب سے سوال كيا، يا حفرت إمير البي كان ي حفرت موسی علیات ام ورحفرت بارون علیات لام وفی ایا ب ورون علی ایا ب وفی ایا ب ورون علی ایا ب وفی ایا ب ورون اندر موسی می ایا به ورون اندر و بی ایا به ایرون کی دربار میں بیرو یخ اور فرعو سے کہا کہ اگر دائمی حکومت اور ابندعر ت چا ہتا ہے تو است مطیب کم اسلام قبول کر ہے ۔

قبول کر ہے۔ فرعون پیٹن کرمنسا اور اہلِ درمارے کہا کہ یہ دوفقے جن کے پاس نہ پہنے کو کیوٹے ہیں ، نہ جاہ و حال ہے ، ہاتھ میں دروبیشا نہ عصالیے ہوئے مجھے سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے ملک باقی اورع تیے جاو دانی دیں گے اگر یہ اس فدر با اختیار ہیں توال کے پاس حکومت و دولت کیوں نہیں ۔ ان کے پاس مہنے کائکن بھی نہیں ہیں ۔

اس بات سے یہ بتہ جلا کرفرون کی نظر میں حکومت و دولت اور کنگن وغيره الجي اورقابلِ عزّت چزي تقين مفراوندعالم أكر مال ودولت كوكوتي انجي جز عبانتا توده لين مغيرول كوضرورعطا فرمامًا مال ودولت دينا محكومت ادر مادت مست عطاكرتا · مرمقص المسلى فوت بوجاتا اور شكتر ومغرور ولتمندول كالمتعان منهوما ورميغي لأكهصاحب ملك وجاه موتے تومتكبراُن ك سائ فدلك يهنيس بكم مال ودولت ك ليه حفكة مكر فداجا بنا تفاكريد ديكم كدائس كم مخلص مبدے كون كون بير . اسى طرح خدانے حيد معولى يقرون اورمتى سے اپنا كر تعير كرايا: يەھى بوك تقاكر سونے اورجا بذى كھے اینٹوں اورعنبر وزعفران کے گارے رمسالہ ) سے بنواکریا قوت وزمردکی گل کاری سے نظر نیب و دلکش کردیتا کردیجھتے ہی متکیروں کا رانس اس کے سامنے مجبک جاتیں المرفالق کواس مکان کی عظمت کے سامنے جھادیا مقصود من مخفا بلكما بن عظمت ك سدم حجكا كرامتحان لينا اورمرات مي جول بابكا نافرمان ، قاطِع وحم ، بورها زانى ، تكبرت دامن لشكان واله ، ابنی شرارت سے لوگوں کو گراہ کرنے والا احسان جتانے والا اور دنیاوی حرص مين گرفتاد مونے والا و نه سونگ سے گا۔

ایک اور هدیث بین آپ نے ایشاد فرمایا جس کسی نے اپنی مرور سے زیادہ عمارات دوسروں پرفخرو مبالات کے لیے تعمیر کوائیں ، فداو بزعالم فیامت کے روزاُن عمارات کو زمین کے ساتوی طبقے تک آتشی طوق کی مور بى بناكراس كى كردن مين دالے كا يجوائسے جہتم دربيد كرے كا۔

• مجرادشادفرمایا: جوشخص فاخره لباس بین کر مکر کرے عندا أسع منم كم نجليد درجين قارون كرساته ديك كاركونكه وه بمالا شخص بيحسف مال ودولت برغوركيا اورزمين مين غرق كياكيا-

جوخص سی فقر بردستدرازی کرے بائے حقر جانے اسرافالی فیامت کے روز اس آدمی کو جبوٹی چیونٹی کے برابر قدمیں اُٹھائے کا اور تبیم

رس) علاج تنكيت على على يسب كم انساك الني ابتدام الخام الني مجيود لوك معدود لوك عدم كامياني مقاصد بیاری اورمصات وآلام برنظرکے۔

و حضرت امام محمر باقر علاست الم في فرما يا كتعب سياس نسان يرجونطف كنديده عيدا بواب ، آخرى مردار كنديده بوتاب اس كودرميا كاحال معلوم نبس اور كوتكر تكرتا ہے۔ ربتا بون اجها كها ناكها نابون اجهاب تنابول اجها كورك يرسوار بونا بول علام إن ساته ركما بول و كياير مي تكرب

آب نے فرمایا ، یہ کام دوسروں پرفونیت اور برتری حاصل الماس كوتاب ؟

اس نے کہا ، ہر گزشیں ۔

آئ نے وایا ، بہتر منیں ہے۔ تکر وہ ے جون عالم ہواوراہلِ حق کوذلیل سمجھے۔اگرانسان میں میں تبکر ایک رائی کے دانے کھے براري بركاؤه واخل بيشت نبين موكسا.

ے جناب رسول فراصتی الله علیه واکم وقم ایک روز ایک ایسے تعام سے گذرے جہال بہت سے ہوگ جُنع تھے۔ آبٹ نے اُن سے دریافت فرمایا کم

اُنفوں نے عرض کیا' بہاں ایک مجنون دستاہے اُس کو دیکھنے کے يے مم يہال تح ہوتے ہيں۔

أَتُ لِي الْمُوايا ، وه مجنون يا دلوانه منهي ، وه توايك مريض مج مجنون تووه بوتاب جزخود كومبتر تعجة اور دوسرول كو دليانه عجوكران كائ د يكه ينخص نادان غربول كامزاق اركا تاب، وه درحقيقت مصلحت

خدا وندى كا مزاق أثراتا ہے ۔ • ایک اور حدیث میں جناب رسالت آج معم سے نقول ہے کہ: جس وقت میری اُمت کے لوگ اکو کرجلیں گے اور تکبرسے شانے مٹکا مشکاکہ چلاكرى گے اور فارس وروم كے غلام ان كى خدمت يں ہوں مكے اس وقست ان یں جنگ وجدل کا منگامد بریا بوگا ور ایکدوسرے کے مقلبے براوی گے۔ بحرفروایا : ببیشت کی فوت بو مزار سالدراه تک پہنچے گی ، گراُس کو

و حباب امراءونين علاية ام كارشاد ب كدنع بب السس نسان برس کی استداء ایک مخبس قطرے سے سو فی اور اس کا انجهام وہ م وارہے جس کے چھونے سے مل واجب ہوجا تاہے اور ساری زنرگاس كاهم أيك بيشاب اوريا تخامة كاظرت بنارساب اورميروه تكبت ركرتا ہے جوشخص چاہتا ہے کہ بحبت رکو اپنے اندرسے دورکرے اس کوچاہیے کہ وہ اپنے خادم کے سمراہ کھانا کھائے . مجراوں کا دور صرخود لکا نے فقرار کی صبت یں بیٹے ، اغنیاء کی صبت سے پرمبز کرے۔

رس) اصلاح باطن النان کوچاہے کردہ ظاہر کی طرح پنے باطن کی بھی اصد لاح کرے تاکہ طام و باطن و و لوں نیک ہوں۔ باطن کی طرح اپنے ظامر کھی خراب کرنا اور میکہناکہ یواس کے متحس ہے کہ توگ ہیں اچھانہمیں جوصونیوں کاطراقیہ ہے ہرگز جا نرتتہیں۔ دریر وہ گناہ کرنے سے طاہر بند سرگناه کرنا ذیاده بیج بے آ قاکی بطام مخالفت کرنا زیاده باعث نارامل ب نسبتاً ہیں بہتت مخالعت کرنے یا بڑا کہنے کے۔ شراعیت اس کی اجازت نہیں ویی ۔ قرآن مجیدیں ہے کہ" الشراس بات کوب ندمنہیں کرتا کہ کوئی کسی کو لنظام اورعلانيه بُراكب مُرفظ لم كالرائي فلام كرسكتاب " ( باره ٧ آيت ١ )

کیل بوشی کیبل کالباس پہنے میں اہلِ سنّت کی مدینوں میں بہت کچھ تعریفیں ہیں یہ سنیعہ کی بعض ا ما دیث میں اس کی مزمّت ہے

اورلعبض مي تعرليف \_ مگرتعرليف والى حديثين نقية مرجمول مي \_ اگركمبل كالباس عبادت كے وقت ياس كے علاوہ تواض اور عاجزى كى عرض سے باسردى مص حفاظت كے ليے يا كم خرچ سجوكر پہناجائے توكوئى مفائقة نہيں ببكن م ببشه كے يے اسے اپنا محفوص لباس بنانا اور اس كے ذريع سے دوسرون برايا آپ كوترجيع ديناا و دميز بنانا براس.

- سنبمعترجناب المرالمونين على السقيلام معنقول بكر: روتى كالباس بينو اكيونكربيجناب رسول خداصلعم اورسم الي بيت كا باس ہے۔ جناب رسولِ خداصلم بالوں یا بشم کالباس بغرضرورت وعزر ع برود نرائع ہے۔
- جناب رسول خداصلعم ف ارشادفرايا: بإ كالون كومين مرت دم نک مجی مز چپورو و گا اتاکه میری سنت موجائیں۔ ما زمین بربیطه کر غراموں کے ساتھ کھانا کھانا۔ مل جبول اور بالان برے ہوئے درازگوش پرسوارمونا عد اپنے باتھ سے بری دومنا۔ سے بیشم کالباس پہنا۔ ره بخول كوسلام كرنا .
  - ا بودر المری المری الله الله الله المرد موسمول میں بیسم کا ابس بہنیں کے اور اسے فضیلت و برتری شارکری کے جبکہ ان لوگوں پرزمینوں اورآسانوں کے فرشتے لعنت کرتے ہیں ، اور سبشت کے حقداد عبار آلوده ' پريشان زلف' پرانے كبرے بينے والے 1 وروكوں ميں حقير اور عدم توحبى والع مول كے ، اكر يد لوگ كسى امر كے ليے خداكوتسم دي أتو فدالن ك قسم تبول فرمائ اور حاجت پورى كرك.

جناب رسول فداصلعم الورغيب سے باخر سوفے کے باعث جست

سنیخ طوسی عقامی اورشیخ شهد سب نے اس فرقے کے ردمی کت تحسریر فرمائیں۔ اور جنا ب شیخ علی نے ایک کتاب مطاعن مجریہ اِس وقع کے روسی تحریفر مائی ان کے فرزند ارجمند جناب شیخ حسن نے عرف المقال ان کے روسی تکھی اورشیخ عالیقدر جناب جعفرین مختر دورات ہی نے اپنی کتاب ان کے روسی تکھی اورشیخ عالیقدر جناب جعفرین مختر دورات ہی نے اپنی کتاب ساتھ ورائی رائی سے رابن جمزہ اور در پر الفی رائی نے بہت سی کتابیں تکھیں۔ زبرہ العلماء انخبت الفقیاد جناب مولانا احداد کی اور میدی ہے ۔ عرض کے تام محد شین اور نے اپنی تصانب عن اس فرقے کی خوب تردیدی ہے ۔ عرض کے تام محد شین اور علماء نے اپنی تصانب عی اس فرقے کی تردید فرمائی ہے ۔ عرض کے کام میں اس فرقے کی تردید فرمائی ہے ۔

اع عزيزد! تماس فرق كوكيون الجيماخيال كرت بو جبكه اس كروه كى منتت مي جناب رسول خدا م اورابل بيت عليهم التكام ك فراين اورعلماءك شہاوتی ہدتے ہوئے تم کیا عذر بین کروگے کیا یہ کو گے کرمین حس بھری کا بروكاديورجس بربيت سى احاديث بى نفرى آئى ہے. ياسفيان تورى كے برو ممديك جوام معفرصادق عليك المكاسخت وشمن اور مخالف تحاليا عزالى ك منابعت كاعذر كردك جويفينًا ناصبي تماروه اين كتاب مي لكفنا بكرجس معنی سے علی مرتضی امام میں میں تھی امام موں اور اکستا ہے جو کوئی بزلین كولعنت كرے گنبرگارہے۔ اس نے شیوں كى مزمت اورروس بہتمى كتابي لكسى بين : جيد بكتاب المنقذمن الصلال وغيره - يا اس كر بحاني احدوزاني كولبطور حجت بيش كروك، جوكهتاب كرشيطان برك اولياراللر يس سے بے يامولوى روتمى كواپناشفىع بناؤكے ، جوكہتا بركر حزت المرالونين ابنِ المج كى شفاعت كرى كے اور أسى بهشت ميں ليجائيں كے اور كتاب، كراس بركوتى كنا ونهيس مقدرسى ابسا تقااوروه اس على معجبور تفارسه

تف کہ میرے بعد الیہ توگ ہوں گے ہو کر وفر سب سے کمبل پوشی اختیار کرتی کے اور وھو کے سے دو مروں کو بدعت و گرائی میں مبتلا کہ ہی گئے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرما یا کہ: اس لباس کواختیار کرنے والے ملحون ہیں 'ان کے فریب میں بنہ آنا۔ یہ ہی آپ کا ایک ہڑا معجزہ ہے کہ اس فرقے کی پیدائش سے بہلے اس کی خبر بھی دی اور فرم سے بھی فرما دی 'تاکہ کسی کو شک وشیہ مذر ہے اور جو آدمی اس فرقۂ صوفیہ کے گراہ ہونے کا انکار کرے خوا ورسول کی لعنت کا ستی ہے ۔ حرف کمبل پوشی ان کے لیے باعث لعنت نہیں 'بلکہ اس کی وجرشر لعیت تحقہ کی تباہی ۔ وین حق کی بیخ گئی اور کا فروں و زند لیقوں کے عقا مُراختیا دکر زم ہر عات سے روکن ہے ۔ کو کوگوں میں بھی بلا ناہے اور راہ وراست سے روکن ہے ۔

دوسری بہت سی احادیث صوفیہ فرقے سے باطل مونے کو طام کرتی ہیں صفیعہ ملائے متقدّمین اور متاخّرین نے ال کی بہت کچھ فرقت بیان کی ہیں۔ اور بیحد تکذیب کی ہے۔ بعض نے اس کے رد و بطلان پر کتابی کلمی ہیں۔ مثلاً جناب علی بن بابوئی ، جن کے خطوط مشکل مسائل شری کے استفساری حضرت صاحب الامرکی فرمت میں پہنچتے تھے اور وہاں سے جواب با صواب می آنے تھے۔ اور ان کے فرزند با سعادت محد بن علی بن بابوئی و شیعہ محد شین کے رئیس میں اور جناب صاحب العمر کی دعام سے تو لّد ہوئے۔ اس وعام میں آپ کی تعریف علی نرکورہ ۔ اور جناب شیخ مفید علی الرحہ جوشیعہ مزیر ہیں اور جہاب می نرکورہ ۔ اور جناب شیخ مفید علی ان جاب کے شاگر د بیں ۔ ام م آخر الزمان علی سے ایک بڑی کتاب اس فرقے کے۔ ردمی لکھی ہے۔ بھی مذکورہ ہے۔ ایک بڑی کتاب اس فرقے کے۔ ردمی لکھی ہے۔ بھی مذکورہ ہے۔ ایک بڑی کتاب اس فرقے کے۔ ردمی لکھی ہے۔

کی خبریں بتائے کا اسیکن جب دین خدا کے حلال یا حرام سائل کے بارے میں سوال کرد کے توان سے لاعلی ظاہر کرے گا۔ آخر سیخص دعوی کرتا ہے کہ: وصرت الدحود كي دقيق مسائل كومي في مجدلياب اورباقي اسقدر علما وفضلام نهمجه سك ، ايك آسان سى بات كونه يسمجه ك جوبسيو ل مرتب استعجابي جاتي ج اورجوبوك باريك على مسائل كي عجف واليسيان كي عجوس برستلم كيون نبي آتا جواس في محد ركها ب مجريد لوك كبتي بي كركشف اوركفر آبيس مبي ضدنين ابك جدم بوسكة بن اوركفا ديندصاحب كشف گذرے بن -ماناكدان كأكشف واقعى بإور دهوك بازى نهيى اليكن اس سے ال كو كباخوبي على بوئى كفارى رسے اور قيامت ميں كفارى أنفيس كے۔ • " حتیاج" طبرتی س اکھاہے کہ ایک دفعہ جناب امیرالمونین کاگزر بعره می حسن بعری کے پاس سے ہوا۔ وہ وضو کرر الم تھا۔ آب فرايا: الحسن إليد عطور سے وضوكم اس نے کہا: باام الومنين إكل آپ نے ان لوگوں كوف كوف كيا جو كلم كو تق اوربورا وضوكرت تع ـ آج مع بورا دهنوكر في سرايت فرما دبي. آپ نے فرایا: توان کی مردکم نے کے لیے کیوں نہ آیا۔ أس نے كہا: والشريميں نے سے كوغسل كيا كافورم لا اورمنتصارلكاكم تبادموا كيونكه محجاس من ذرائعي شك منتفاكه عانشه سي تخلف كرناكفر رلتے میں جاتے ہوئے آواز آئی ، تو کہاں جاتا ہے، والیں چلا جا ، کر چھن ان لوگوں میں قتل کرے گا اور قتل ہوگا دونوں جہتم میں جائیں گئے' یہ میں اسس آوازسے ڈرااور گھریں آکر سیٹھ گیا۔ دوسرے روز بھرعالشہ کی مدے لیے تميار موكر جلار راستين وسي آواز سنى اورواليس آگيا .

چونکہ ہیرنگی اسیر رنگ شد موسّیٰ وفرعون اندر حبّگ ستٰد بعنی ہے رنگ ہوئے ۔ ظاہر بین بن گئے ۔ اور موسّیٰ و فرعون آئیس میں کڑیڑے ۔ اور موسّیٰ و فرعون آئیس میں کڑیڑے ۔

مولوی روتمی کی شنوی کاکوئی صفیدالیا نہیں جس میں جبریا وحدت الوجود یاعبادت سے سرکار سونے وغیرہ کے فا سدعقا ندکا ذکر مذہو اوراس کے بیپودہ معتقدین کا خیال ہے کہ طب لہ سازنگی اور نے کاسُنن عبادت ہے۔

یا محی الدّین عربی کواپنا و سیله بناؤگے جس کے بیمودہ اعتقادات اور خیالات کو اس کتاب میں کئی مقامات برسم ذکر کر چکے ہیں۔ کہتا ہے اولیا داللہ لوگوں کا ایک گروہ ہے جن کو دانسفی لوگ خنز مرک صورت دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب میں معراج پر گیا توعت لی کے مرتبے کوعش برعثمان و عمر و ابو بکرسے نیچے پایا جب و ابیس آیا تومیں نے علی سے کہا: تم دنیا میں تو یہ دعوی کرتے تھے کہ میں ان تینوں سے بہتر ہوں لیکن عرش بر تھا دا مرتب کے کم عور کھا۔

ان کے سواا در مجی اسی قسم کی بہرت سی خرافات و بجواس ہیں جن کے ذکر سے طول ہوجائے گا۔ لہذا استم ان کے مکر دخریب ہیں مذا کو بیتام دھوکا دنیا کی خواہش اور نام کی غوض سے ہے۔ جوشنص سے کہتا ہو کہ ہیں تمام امرا وغیب سے واقعت مول مرا کی جیز مجھے کشف سے معلوم موجاتی ہے۔ میں رات کوری مرتبہ ورشن میرجا تا موں۔ لیکن اس سے کوئی مسئلہ شکیات نماز کا یا کوئی میرا کا میں کوئی مرتبہ وریانت کی جائے تو مرکز نہیں بتا اسکتا۔

• بسندمعتروسی ام جفرصادق علیست لام سے منقول ہے کہ: کدّاب اور دروغگو کی برعلامت ہے کہ تمعیں آسمان ' زمین ' مغرب ومشرق بانى برساكه قلت دورسوكى،

واضح ہوکہ نرکورہ بالاسب آدمی صونیوں کے بڑے اولیا رہی جو اپنے ذمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک طاقوس بمانی ہے جس کے مباشے اور مناظرے امام محمد ماقر علاست لام کے ماعد مشہور میں اور ورث

بندمعتر سبة الله ب محد كات سے روایت بے كمبل ب امامل فر بختی جو ایک به كمبل ب امامل فر بختی جو ایک به كابروكا رین كاپروكا و اس كے بال سفید مرد گئے ہيں اور اسے كنزوں كى خاط برحج خضا ب كرنا پڑتا ہے اور خضاب كى خورت كرنا پڑتا ہے اور خضاب كى خورت بين خاسے اور خضاب كى خورت بين خاسے ر

حفرت ففرمايا : قديج كتاب يكيا تؤجا نتاب كدوه أواندين والا

MOWLANA NASIR DEVIAND

MAHUVA, GUJARAT, INDIA PHONE: 10091 2844 28714

المجانب من المجانب ال

ایک دوایت بس مے کہ جناب امیر المونین علاقتیام نے حسن بھری سے فرمایا : اے سن اجراکت میں ایک سامری ہو اکرتا ہے ، اور اس اُمّت کا سامری آؤہے۔

• حضرت الم محمد باقر علائت لام في فرمايا : الي صن بقرى إخواه الأرايس علم كبين منط كاسوات مما بلي بيت كه و

واضح بوکہ بیس بھری وہ شخص ہے جو صوفیوں کا بڑا پہرہے اسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ اوراسی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بڑا شخ ان کا عباد بھری گذراہے۔ وہ جناب امام زین العابرین علایت لام برطعن کرنا تضا اور جہاد کے معالمے میں حفرت براعتر احن کیا کرتا تھا۔

اکک دفعہ بھرہ کی ایک جاعت حبی یہ ایوب سجستان، صالح من عقبہ ، حبیب فارسی الک بن دینار ، الوصالح اعمی ، جعفر بن بیمان دالجہ اورسعدان نقے جج کو گئے۔ کرسی پانی کی فلت تھی۔ سب نے مل کرخانہ کعبہ میں بارشن کی دعاء مائکی ، گر دعاء بے مودری ۔ اتنے بین حفزت امام زین العا برٹن محزون و غمناک صورت میں تشریف لائے۔ اور طواف کی کعبہ کے باس سجدہ کے بعد سب کو کعبہ سے دور جانے کو کہا۔ بھر آپ کعبہ کے باس سجدہ بحالائے اور دعاء فرائی ۔ انجی دعاء ختم نہ ہوسنے پائی تھی کہ ابر اُنظا اور البیا

## باف اذكار

(۱) فضيلت إذكار تسبيحات كى فضيلت:

یہودی نے سوال کیا جوان کلمات کوٹرے اُس کوکیا تواب سے گا ؟ رسول فراصل انٹرولیہ والم ولم نے ارشاد فر مایا کہ جب سیح پڑھنے والا سُ بُعان اللّٰہ کہتلہ تو زیر عراض فرشتے بی سیحان اللّٰہ کہتے ہے جب حلاج نے بربات منی توکہا کہ اس بیغیام میں سہل فے خطاک سے اوراس کے سواکچہ جواب ندریا۔ اس تفقے کو سہل سرحگر بیان کرتا تھا۔ لوگ سن کر حلاج کی سنی اُڑاتے اور وہ ڈلسیل وخوار مردیا۔

و احتیاج طیرسی می منقول ہے کہ جناب معاصب الامر علائے لام کافران میں میں بن روح کے ذریعے سے اس جاعت کی لعنت کے متعلق معادر رہوا ہے جن سے صیبین بن منصور حلآج تھا۔ الیسے لوگ ہمیشہ ہماد سے انتر علیم السّلام کی مخالفت پر کمر لیت در ہے ہیں یہ نے علما بر کہا داور راویانِ اخبار جو اُن کے والے میں یا اُن کے قربی ذیا نے میں تھے اور رہماری تھادی برنسبت ان کاعلم وفہم انتھای وطہارت میں ذیادہ تھی اان لوگوں سے ہمیشہ برزادر سے اوران کے کفو و الی دو اُن کے کفو و اللہ کو اُن میں موسول کے کفو و اللہ دو اُن کے کفو و کھا دو ہم اس بر بھی اگر کوئی دیدہ ودالت خولی الم بیت کوچو رہم کے اور کہ ایم برعت لوگوں میں موفیا کے اوراد و وظالم نسب بر ہمیزلازم ہے ۔ اس کے بر مے اہل بیت علیہم السّلام سے منقول دعائیں اور از کا دے نفع حاصل کریں ۔

۲۰، ثواتبهلیل

حباب رسول خراصی الدعلیہ والہ وہم نے ارشاد فرمایکہ خدائے تعدان میں نے خورت وی علایت لام سے فر ایک اگر اسم مان وزمین اور جو کھیاں میں ہے اُن کو ترازو کے بلائے دیائے ایس رکھ دیا جائے اور اُس کے دوسرے بلائے رہے میں لا الله ایک الله دکھ جائے تو بریکھ اُن سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اور فر مایہ جال کئی کے علم میں اس کا پڑھن اگن ہول کوختم کرنے اور جال کئی کے آسان کرنے کا باعث سے ۔

مرت امام حجم صادق علیات لام نے فرمایا کہ اس کا پڑھن جس کے در زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ذکہ ہے جس کی فیل

بحدا وربے انتہا ہے۔ سرعبادت کی حدیث مثلاً نماز پنج گان فتم موئی، فرص

مجى ادا ہوگیا۔ اور صرحتم ہوگئی۔ لیکن کالله الله الله کی کوئی صری منہی

اور پڑھنے والے کورس گنا زیادہ آواب عطام و تاہے اور جب کلمنہ المحصد مدن کھر تاہے۔ المحصد مدن کا بہت ت ہوں کے آوائن کی زیافوں پرہی ملکہ ہے کہ اہلی بہت واخل بہت ت ہوں کے آوائن کی زیافوں پرہی کلمہ جاری ہوگا کیونکہ وہ اس کو دنیا ہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور جب وہ کا اللہ آگا الله کہتاہے تو فلا و نرعالم ارض و فر باتھے کو اس بندے کو اس کلمہ کی بڑا ہی بہت عرطا فرہ تاہوں کیونکے کا کی آوا الکھنان اللہ کے تاہوں کیونکے کا کو اس کا کھنے تاہوں کیونکے کو اس الکھنان الگا الکھنان ۔ جب یہودی عالم نے بیمن تاتواس نے اکفرن کی تقدان کو تے ہوئے کہا کہ اے فرا ایس نے بیمن دایا۔

ح جناب امرالونین علیات ام نفز ویا که جناب رسول خدام کی خدمت میں فقرار کی ایک جاعت آئی اور کہنے لگی۔

یارسول استرا ا مالداروں کے پاس مال ودولت ہے وہ ج کرکتے ہیں ہم الدارنہیں ہیں اس لیے ج شہیں کرکتے ، اُن کے پاس مال ودولت ہے وہ تھام ازاد کرسکتے ہیں اور ہم شہیں کرسکتے ، اُن کے پاس مال ودولت ہے وہ تھار کرسکتے ہیں ہم شہیں کرسکتے ہم سکتے ہم

جناب رسولِ خلام نے ارشاد فرمایا، جو تلوم تب اندہ اکسی بر کے اُس کو تلو فلام آزاد کرنے سے زیادہ تواب ملیا ہے اور جو تلوم ترب سسبحان اللہ کہاس کو اُس ج کا ٹواب ملیا ہے جس بین نلو، ونٹ قربانی میں دیے جائیں اور جو تلوم تب الحصمہ بلانے کہاس کوائی جہاد کا تواب ملیا ہے جو مجاہدین کو سو گھور شب برائے جہاد دے ۔ اور جو تلو مرتب لا اِلما اِلما الله کا الله کے اس کا تواب سب سے ذیادہ ہے۔ برخبراغنیا رتک بہوئی اُنھول نے بھی ان اعمال کو کجالانا شردع کیا جباس كوآب كى خدمت من بيش كياكيا توآب اس كما تهربى محبّت وشفقت سے میں آئے . خدام کومم دیا کہاس کو منالاما جائے عمدہ بباس بببنايا جائ رسن ك ي محل بن ايك الوان وياجات عده كعانا كعلايا مائے اور ایک و بھورت ورت سے شادی کی جائے۔

جِالِيْتَام كام مرجب حكم الجام باكة اوروه شخص انتها لي خوشي اور مسرّت ك عالم من وبال سے چلاكيا۔ تو حفرت جبران نے فرماياك ياني اللہ! میرانسان کس قدر نا عاقبت اندیس ہے اگر می خدا و حدت کی شہادت صدق ول سے دے تو وہ كريم اس كوجنت ميں عاليشان محل لدند عذائي عمده لباس اورحورالعین سے شادی کا انتظام الله تعالی فرمادیا، جب الله کے ایک بندے نے اپنی عصمت کی گواہی دینے ہر م سب کھ عطا کردیا۔ بیشک ٱشْمَانُ كَالِلْهُ إِلَّاللَّهُ جِنْتُ كُنِّي ٢٠

فضيلت اذكار جناب الم حيفرصارق عليك المص منقول ہے: جو كوئى بلاوج نعبّ كاكلم لا إله إلا الله علم الله الله الله الله علمالي اس کلے سے ایک مرغ پیداکرتا ہے جو کہنے والے کے سرمرفیا مت تک اُرٹا رہے گا اور ذکر خداکر نارہے گا اوراس ذکر کا تواب اسے ملے گا۔

جناب رسول خداصلعم نے ارشا و فرما یا : اپنے مرنے والوں کو کلم لَ إِلَهُ إِلَّا اللّهُ كَيْ تلقين كرور تتبقيق حبن كاآخرى كلام بيكلمه مؤكاده بہشت میں جانے گار

• المم رضاعلات للم مع منقول بي كرجب حفرت لوح كشتى من سوارسوت ، الشرف ان يروى نازل فرائى : جب غرق بوف كاخطره مو تومرارزنيه لا إله إلاالله برصنا ب خواہ عبس قدرجا ہو جب جا ہو ؛ برامو ميرآث نے يہ آست تلادت فرمائي يَا أَيْهُمَا الَّذِيْنَ امَّنُوا اذُكُرُوا اللَّهَ ذِكْرٌ اكْتِيْرٌ ا سَبِّعُولًا بُكُور لا قَ أَصِيلًا ٥ (سورة الدحراب آيت ١٧)

"العمومو ! الله كاذكر كرو ببت زياده ادراس كسيع كرت راكروي في م حفرت اوم رهن علمية الم كاارشاد بى كد فداوند عالم في حفرت نوح علىكت لام سے ارث وفر مايا حب شنى كوخطر و محكوں كروتو مزار مرتبداس كو پڑھلینا۔ نیز فر ماٰیا کی اِللّٰہ اِللّٰاللّٰہ کا پڑھنافقو و قہ کورورکرتا ہے اورعذاب قبرس مخات بخشتاب. اورجومردوزاس كوير عضراأس ك یا پہزارگنا ہوں کومعاف فرمادیتاہے۔ گویائس نے اس دوز بارہ مرتسب

الغرض المُسس ، لك كى وصرت كى كوابى السَّاطرح ديثا أشُدُهَ دُ آ ك كالله إلاالله كن رب عرى عبادت ورباعث بخاتب مستندروات ہے کہ ایک مرتبر حفرت جبر بل حفرت ایوسف کے یاس محل کے بالائ حصد میں برمائ بادشامت تشرلف فرماسے کرایک راه گیرنیچ سٹرک پرخستہ حال جلتا ہوا نظرا یا حضرت جرباتی نے کہا ہے اسٹر کے نی اکیاآب جلنے ہی کرشخص کون ہے؟

حفرت يوسعت في وايا اب، ي بتليكر كون ب. حفرت جران نے فرا یا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے گہوارے میں آپ کی عصمت کی گوائی دی تھی۔

چنا کخ حفرت ایست نے یہ سنتے لیے ارکان سلطنت کو حکم دیا کہ استخف كوميرك ياس لاياجام -

(۳) فضيات نام جفرص دق عدر الله مكارشاد معرف المرافع ا ب كرب بندة موس كبتل مسجان الله ويجسمان اسكان الله العظيم و بحسم ، فدا دنرعالم تين برارنيك واس كحداب یں لکھتا ہے اور ایک سرار گذہ معاف فرما دیتے اور بہت سے ایک مرغ خان فرمامات عريسي قيامت تك يرات رب كاحس كالوالس

جناب المير المومنين عاليكت إمن ارش دفره ياجب بندة خدا سبعان الله كتاب ملائكاس بصلاة عجة بر

حفرت اه م جفرصادق عليك الم في فرمايا جو سبحان الله وبحسم المسبعان العظيمة تيس مرتبر كي كاحت تعدا فغرد تنگ دستی کال سے رخصت فرما ما ہے اور تو نگری و دولت کو اُس کھے طرت بهيردياب ادراس كامقام بهشتين لكودياب.

جناب اميرالمونين عليك الم صمنقول بيك خداوندعا لمن جب نورمقدس جناب رسول خداصتى الشرعليه والمرسلم كويبدا كياتوباره مزار سال أسے حجاب قدرت ميں ركھا ، وہاں وہ نور يسبيع بررهنا رما : " سُبُعَانَ رَبِّي الْأَعْلَىٰ وَبِحُمْدِ \* " بعركياره سزادسال حجاب عظمت مين ركها ، و إن يتسبيع بإصارا.

" سُبْحَانًا عَالِدِ السِّرِ وَالْغَيْفِيَّاتِ " يهوس بزارسال حجاب المندس دكماً وبإن يسبع تقى:

بسندمعتر جناب المام جغرصادق عداست الم سينقول ب جِ وَنَ سوم رَّبِهِ لِنَ إِلَّهُ اللَّهُ الْمُسَالِكُ الْحَقُّ الْمُهِدِينَ مُرْتِ المدع زوجبادا سے فقرس نجات دے گا اور قرکی وحشت سے اس کو ا مان نصيب موگى . وه تونگرين جائے گا۔

ایک اور حدیث میں ب : جوشخص اس تبلیل کو مرروز منال مرتسبہ رئیسے ، دولمتندی کی طرف رُخ کرے گا ، اور تنگیستی اور فقرے نجات عاصل كرم كار اورببشت كادروازه كمشكهما تعكار

ايك معتردوايت سيمنقول سي كرجوكوني بندره مرتب لا إله الدَّاللهُ حَقًّا حَقًّا لَا إِلٰهُ إِلَّاللهُ إِنْهَانًا وَتَصْدِيْقًا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عُبُودِيَّةً وَرِقًا بِرُ صِ اللهِ تعالى اس كاطرت نظر رحمت زماعًا اورجبتك اسكومبشت مين داخل نفرماك كالفرحت مربهركاء

• جناب امام جغرصادق علا السية الم مع منقول ، جوشخص مروز دس باراس دعا کورج عن

السُفَدُ آنُ لُكَ إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَحُدِهُ لَا لَيْرِيْكَ لَهُ اِلْمًا وَّاحِدًا الْحَدَّ اصَمَدًا لَمْ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَّ لَادَكُدُاهُ"

اس كے نامة اعال مي اشرنعاليٰ پينتاليس مزارحسات لكفاع اور بینتالیس سزار گناه مثاتا ہے اوراسی قدرورجات بلندفر ماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بردعاراس کے لیے روز قیامت شیطان کے شرسے بچائے گا۔ اور گنا بان كبره سے محفوظ د كھے گا اور كسے دس قرآن مجيد ختم كرف كانواب مع كااوربهشت مي اس كالمر موكار مسى نے سوال كيا كم كونساعل خدا كے نزد مك بہترين سبے ؟ اَپ نے اور شادفر وايا اس كى حمد مجالاتا۔ حضرت امام على ابن الحسين علاليت لام نے فر مايا احب نے الحجال الله كما اگر يا تمام نعتول كامشكر برادا كيا۔

ح حفرت ا مام رضاعالیت الم نے فره یا کرجناب رسول فرام کا ارشاد ہے کہ فدا و ندعالم اس کو نعت کرامت فرما تلہ جو یادِ اللی کرتاہے اور حب کے روزی میں تاخیر مہوتی ہو تواس کو چاہیے کہ وہ اس تعفار کہے اور کوئی شخص اگر ریخ وغم یاکسی مشکل امریس گرفتاد ہوج نے اس کوچاہیے کا حول وکا قو تا الآبا ملتہ کیے ۔

معناب رسول فدام جب کسی وج سے فرش برتے توفر ماتے ،
الحسمہ ملا الذی بنعمت متح تقدم الصالحات اور حب کوئی بات
حزن وطال کی در پیش ہوتی توفر ماتے المحسمہ ملہ علی کل حالی
حرزن وطال کی در پیش ہوتی توفر ماتے المحسمہ ملہ علی کل حالی
حرر دوز حمد اللہ فرائے تھے - ۲۳ مرتبہ رکبائے بدن کے بقت مر
المحسمہ مللہ دب العالمین کٹیڈا علی کل حالی پڑھا کے ۔
المحسمہ مللہ دب العالمین کٹیڈا علی کل حالی پڑھا کے ۔
" المحسمہ مللہ کہ ما هواهله " کا تبانِ اعمال فدل سوال کوتے ہی کما سوال کوتے ہی کما سرا مربد ارشاد فرما تا ہے کہ مرابندہ جو کچھ کہتا ہے ۔
تو عاجز ہیں۔ فدو وقد بزرگ ومربد ارشاد فرما تا ہے کہ مرابندہ جو کچھ کہتا ہے ۔
سی وہ لکھ لو اوراس کا آواب مجھ برجھ والا و۔
سیس وہ لکھ لو اوراس کا آواب مجھ برجھ والا و۔

" سُبُحَانَ مَنْ هُوَ قَالِمُ لَا يُلِفُوْ" بچراد بزادسال حجاب رحمت مي ركها ، وبال يتبيع عتى ، " سُنْجَانَ الرَّيْنِيعُ الْاَعْلَىٰ " بهرآ عُد بزارسال حجاب السعادت مي ركما ، وبال كالبيع يدهى : " سُنْجَانَ مَنْ هُوَ ذَالِينُهُو " ميرسات سزاديسال حجاب الكرامت مين دكها، وبإن يربيع تهي: " سُنْبَعَانَ مَنْ هُو نَعَنِي لَا يَفْقَرُ " بجره ميزاد سال حجاب المنزله مي ركها مجبان وه نوريت بيع برصاتها: " سُبُعًانَ الْعَلِيْدُ الْكَوِيْدُ" بهريا يك مزادسال حباب البدايت مي ركها ، جهال يرسيع برصا تها . وو سُسْبِعَانَ ذِي العُرْشِ الْعَظِيمِ بجر حاد سرادسال حباب النبوة من ركها، وبال به بيع تقى: " سُنْبُحَانَ رَبِّ الْعِزِّ قِعَمَّا يَصِفُون " مهرتين مزارسال حجاب الرّفعه مي ركها ، وبال يربيب ع يرهي: شُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمُتَلَكُونَ " مجردو مزارسال تک حجاب سببت میں رکھا، جمال یہ جع پڑھی: " سُبْعَانَ اللهِ وَبِحَمْدِة " بيراكيهزاد سال تك اس نوركو حجاب الشفاعت مي ركما وإلى يه بع ملى مُسْبُعَانُ رَبِّي الْعَظِيْدِ وَبِحَمْدِم " رمهن فضيلت تحميد

ره، فضبات استغفار جنب المرافونين علال المنابعة ارث دفر مایا ، گنا بول کی برلوکواک تعفار کی خوت بو دور کردتی ہے اور المستغفاد باعث ومعدت دذق س

م حفرت المام زين العابدين عليك الم في وايا جو شخص " استغفرا ملَّهُ رفي و أنوب الب م كهة بووه كبي متبرّ ال مغروريتين بوتا

م جناب رسول فراه جسس محلبس مين تشرلين ال ماياكرت من توزیاده وقت استغفاری گزارتے تھے۔

منفول سے کہ حباب رسول خدام برشب سومرتبہ استخفاد پڑھتے تھے حالانک سرگز کوئی گناہ آپ سے صادر نہیں ہوتا تھا معلوم ہوا كرامستغفاركا يوصنابى ابك بلى عبادت ہے ـ جاريكسى نے كناه كيابو ما مذكيابو- بمرحال بديدة معبود اورعل مبغيراب -

بندمعتر جناب الم معفرصادق عليك المصمنقول عركم: جب آدى كناه كزاب تواكس سات كفي تك مهلت دى جاتى ب اگرده اس عصمی تین مرتبهاستغفار مره اے تو وہ گناہ اس کے نام مذاکھا جِلْتِ كَارِ" ٱسْتَغُفِلُ اللهِ ٱلَّذِي لَاۤ إِلٰهُ إِلَّاهُ مَا لَكُمَّتُ ۗ الْقَيْنُومُ وَالْتُوبُ إِلَيْ مِ "

بِم فرما يا: جوكونى دن بجرس سوم تنه أستَخْفِي الله " برُها لا لا الترتعالى اس ك سات سوكناه معاف فرما ديتاب اور اليستخصي کوئی عبلائی منبی جو ایک دوزمیں سات سوگناہ کرے ۔

ب ندهی امام حیفرصادق عدایست ام سعنقول ب که: جى مون سے ایک ون وات میں چالبس گناه سرزدسوں اور ده ان کی وجس شرمنده بوكري يوسع:

" اَسْتَغْفِوْ اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهُ إِلَّهُ وَالْحَقُّ الْفَيُّونُمُ جَدِيْعُ السَّلُوْتِ وَالْ رُضْ ذُو الْجُلاَلِ وَالْإِكْرَامِ وَٱسْتَلَهُ آنْ يَصَلِفَ عَلَى مُعَنَّدِةُ الْ مُعَنَّدِهِ وَ النَّوْبُ عَلَيَّ " الشرتعالي اس ك كنابول كوفيش ديتاب.

حفرت امام حبغرصادق عليك الم منقول ہے کہ محج تعبہ ہے کہ وہ خص جوانے دست یاکسی ادر چیز سے فَالْفُ مِهِ وه يه كليكول منهي رُبِعِنا - "حَسَبُنَا الله وَلِعُمَ الْوَكِيل (١) الس بے كەخدافر ما ماہ كرجن وكول نے يەكلىد برھا اكفول نے نعمت عظيم ما صل کی۔ اور تعبیب ہے اس پرجوکسی غم میں مبتلاہ وہ یہ کا چوحفرت يونسن في شكر ما بي مين يرها تقا كيون نبي يرصنا ﴿ كَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا اَئْتَ سُبُعَاٰنَكَ إِنَّ كُنُتُ مِنَ الظَّلِمِينَ. اس ليحكه خدا نے اس کے بعد فر مایا ہے کمیں نے اور عمر سے نجات دی۔ اور تعبیہ ہے اُس پرجس کے دشنن اُس سے مکر کے ستمريشي آئيل وه يه كلم كبول نهيل بيرمتا 🕝 " أفوَّ صُ أمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيرٌ كَالْعِبَادِ " كَوْلُمُ خَرَاكُس كَالِعَد فرما تاہے کہ جب مومن ال فرعون نے بہ کلمہ براح تو فد نے دشمنوں کے ای پی شامل کر کے پڑھے اس ک دُعا عرور قبول ہوگی۔ میں شامل کر کے پڑھے اس مت مرتبہ کہے" یا اُدیخہ مالز اَ جی بیت '' فرست کہنا ہے کہ بیری آواز ارجم الراحمین نے سنی ملب کرجو طلب کرنا چاہتا ہے تاکہ مخبہ کوعط کیا جائے ۔ اور اگر بندہ دس مرتبہ کہے" یا الله '' تو غدا فروا نا ہے وانگ جو کچے کھے در کا دہے ۔

ح تعفرت امام حبفرصادق علی سیمنقول ہے کہ:
سرزہ قبل ہو الله ، است الحصی ، سورہ اِنّا اُنزلناکا ،
دربت لد پڑھے توفرور مجت بررگی ہوگی کیونکہ اس بی اسم اعظم ہے
صحفرت امام رضا علی سے لام نے فرمایا " یَا حَی یَا فَیْدُ مُو"
میں اِسے اُنظم ہے۔

• جناب على بن الحدين عليت الم سے دوايت بكر بردعاء

اسم اعظم برستل ہے:

" مَنَا أَنَّكُ بِنَا آنَّكُ بِنَا اللهُ وَحَدَكَ وَحُدَكَ وَحُدَكَ لَا شَيْرِيْكَ السَّلُوتِ وَ شَيْرِيْكَ لَكَ آنَتَ الْمُنَانُ بَدِيْعُ السَّلُوتِ وَ الْاَرْضَ دَوُ الْجَلُالِ وَ الْاِحْوَامِ وَدُو الْوَسُمَاءِ الْاَرْضَ دَوُ الْجَلُالِ وَ الْاِحْوَامُ وَ الْهُكُمُ اللَّهُ الْجَعْلَامُ وَ الْهُكُمُ اللَّهُ وَالْجَعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللْهُ الللّهُ الللْ

مكر سے الے محفوظ دكھا شاور تعجب ہے اس پرجِ ثوابہ شِ مال ومتاع دكھتا ہے وہ اسس كلم كيوں بہيں بُر معتا ﴿ مَا شَاءَ اللّٰهُ لاَحَوْلَ وَلَا قَدُو اَلَى اللّٰهِ لاَحَوْلَ وَلَا قَدُو اَلْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ يَ اس ليے كه فدا نے اس كے بعد مون سے وعدہ فرما يا ہے ۔

يت فاب رسول فدام سے ايک فعل في دسوسه اور قرض کُ شكا کي اکت فر بايا ان کلمات کواکثر مرسا کرد ﴿ وَ کَلُتُ عَلَى الْحَيِّ الَّ فِي كَلْ يَكُونَ وَ الْحُونَ لَهُ اللّهِ اللّهِ فِي لَمْ يَتَّيِنَ لَ صاحِبَةً وَلا وَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ لِنَّ مَرْ يُكُنُ في الْمُلْكِ وَلَمْ مَكُنُ لَكَ وَ لِيُ مَيْنَ اللّهُ لِنَ وَكِيْ مِنَ اللّهُ لِنَّ وَكِيْرُونُ تك بُهُرًاه في كارت برطون بوجائى كي .

نیز فروایا کرحفرت آدم علایت ام فراسے وسوست فاطراور اندوہ کی شکایت کی جبریل نازل ہوئے اور کہا کہوں کا حول و کا قُدہ آ کا اِلّا با ملاہ وسوسہ برطرت موکیا۔

نیز فر آباجس کو فدانعت کنیر عطافرائ اس کوچاہ کہ کہ ایک ایک میں مبتلا ہو الکت ممان میلا و رہ العلیمیان ۔ جر ریخ و فلم میں مبتلا ہو وہ کھے ﴿ اللّٰ حَوْلَ وَكُلا فَتُو تَمْ اِللَّا بِاللّٰهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ اللّٰ فَاللّٰ الْعَلَيْ الْعَظِيمِ اللّٰ الْعَلَيْ الْعَظِيمِ اللّٰ ا

و معرت الم جوصادق عليك الم في فرمايا المخص الني دعاكسات

سے منقول ہے کہ نمازش م دمغرب ) سے فارغ ہوجاد کوفور ابنیر کسی سے گفتگو کے سومرتبہ کہو سیسمے الدین الرجہ من الرجہ بی کو حَوُل وَ کَا فَتُو کَا اللّٰهِ الْمُعَلَّمِ اللّٰهِ الرَّحْمَ من الربعد نماز من المعتبال المعتبال المعتبال المعتبال المعتبال المعتبال سو بالاؤل کو تم سے دفع فرمائے کا محرورہ منزورہ کلم میں اسم عظم سے اسی وجہ سے ذیردہ مُؤثر ہے ۔

روزكة تام كناه فرا بختدكا.

م حفرت امام محمر ماقر علی کست الم نے فرمای ، جو دقت طلوع صبح دسس مرتبہ محمد و آلی محمد ماقر علی کست الله منیت الله منیت مرتبہ الحمل ملله کے اور اس طرح مرتبہ الحمل ملله کے اور اس طرح اسم کوکے قواس کا شار صبح سے شام تک عبادت گذروں میں ہوگا۔ اور جو عزوب من فتاب کے دقت سومر تبہ المثر اکبر کھے سرکا موفا میں موفالم ما دار کینے کا تواب عطا ہوگا۔

ب ندم عتر سكين بن عمار المعتقول م ركت بن كرايك رات میں مرمی سور ما مقا کوئی شخص مجھے خواب میں دکھائی دیا۔اوراس نے کہا أعظ كمرام وردمكيم كما يكشخص ميزاب كي نيج السرتعالى كاسم فيه هداب میں بیدار موا مرنید کے غلے سے پھرسوگیا۔ خیانچہ دمی خواب میردیکھا ا ورونسي مي آواز آئى - بديا د مي كريم سوكيا - نيسرى مرتب زور وار آ واز آئى كه الموكرد بجوميزاب مح نيج امام ومنى بن حجفر عليك الم اسم اعظم مره والممي میں نے اکٹ کرغسل کیا ' اور کیڑے بین کر حجب راسود کے باس آیا۔ در الجماك الله بزرگ سريكيرا لييل سجد ي معروف سي مين ان كے باس مى جاركه الوكيا -جب غورك مناتريد دعا دبيره رسي تق و مَ نَا نُوُرُ يَا قُدُّ وُسُ تِن بار - يَا حَقُ يَا فَيُوْمُ تِن بار كِاحَتُ لَآيَمُوْتُ تِن بادِرِ كِاحَتُ حِيْنَ لَاحَتُ تِن بار بَاحِثُ لَا اللهُ الْآانَتُ تِن الدِ اسْتُلُكَ بِأَنْ لَا اللهُ إِلَّا آ ننت بنن بار ـ سكين كية بي حفرت نے باربارا مى كو پڑھاك مجھے ياد ہوگئى ے حفرت اوم محربا قرعالی الله کاارشادی کرج آیا آستمع السَّامِعِينَ وَ يَا اَبْصَلَ النَّاظِرِينِ وَيَا أَسُرَعُ الْحَاسِيِينَ يَا ٱرْحَمُ الرَّاحِينَ وَيَا آخُكُمُ الْحَاكِمُ الْحَاكِمِينَ يرْع س ضامن ہوں کہ اس کی ماجت فرور برات ۔

ر ٤ ) تعتبن اوفاتِ اذ کارِ مخصوصه

تعقیبانی وشام حضرت امام دیکی کاظم ملات م وہ فرشتے کہتے ہی کہ خدااس دعاء کے پڑھنے والے پر رحمت نازل فرمائے۔ اوراُس کے گنا ہوں کومعاف فرمائے۔

ا سی طرح براسمان کے فرشتے اور پیرحاملان عرمش اُس کے حق میں دعاء کرنے میں اور یہ دعام خالص مؤنوں سے اعمال کے سائھ خرنے میں رکھی بی ہے

من حضرت ابراميم ملايت للم مرضح بين مرتبه يدما ، پڑھ تے ۔ "اَصُبَحُتُ وَ رَقِيْ مَحْسُمُودٌ ااَصَبَحْتُ لَا شَرِيْكِ بِإِللّٰهِ شَهْدِينًا قَلُا آدْعُوٰ احْعَ اللّٰهِ اِللْهَا وَلَا الْخَذَا مِنْ دُوُمنِهِ وَلِيسًا ۔" مِنْ دُومنِهِ وَلِيسًا ۔"

ندام کھی تین مرند میں دعا رپڑ صاکرتے تھے۔ اور بجائے آ صبحت کے آمشیت مردد میں ماریخ ہے۔ کے آمشیت کے ماریخ اسے آ

و البندِمعتبراهم محرّبا قرعليك الم سي تقول ب كرهبع كروقت كونى كالم مرفع بيهاعقيق كي نيف برسورة القدد برُه كرمجون كي بريره أما المرفي المنت بإلله وحدً لا ألا شريك لك وكفرت بالمي بيا ألم بنت والقَّاعُون وَالمَنْتُ بِسِرِّ الله مُحتمّدٍ وَعَلَانِيَة بِهِم وَظَاهِرِهِم وَالمَنْتُ بِسِرِّ اللهِ مُحتمّدٍ وَعَلَانِيَة بِهِم وَظَاهِرِهِم وَالمَنْتُ بِسِرِّ اللهِ مُحتمّدٍ وَظَاهِرِهِم وَالمَنْتُ بِسِرِّ اللهِ مُحتمّدٍ وَظَاهِرِهِم وَظَاهِرِهِم وَالمَنْتُ بِسِرِّ اللهِ مُحتمّدٍ وَظَاهِرِهِم وَالمَنْتُ بِسِرَّ اللهِ مَا قَالِهِم مَ وَالمَنْتُ بِهِم وَا قَرَاهِم مَ وَالمَنْتُ بِهِم وَا قَرَاهِم مُ وَالمَنْتُ بِهِم وَا قَرَاهِم مَ وَالمَنْتُ اللهِ مَنْ مَنْ المَنْتُ المُنْتُ اللهِ مَنْ المَنْتُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

توالشُّرْتْعالَى اسے اس روز تمام آسماً في بَلا وُن اور زميني آفتوں سے محفوظ الم

م جن ب امر المومنين عاليت بام سيمنقول سين جوكو فى مغرب وقت تين مرتبه يد آيت برا سي كوئى شي منائع مذ موكى اورا كر صبح كوتب مرتبه برا سي ون كوكوئى شي منائع مذ موكى اور آفتوں اور بلادُن م

(۱۸۰) رکس سکن ہوتی ہیں ، اگرمتی کے رگوں میں سے کوئی ایک ساکن ہوجائے یا سکن رگوں ہیں سے کوئی ایک ساکن ہوجائے یا سکن رگوں ہیں سے کوئی اور رات مجر مراشیان رہے گا۔ اسی لیے مذکورہ بالا ورد جاری رکھے۔

م حفرت امام محمر باقر علایت لام سیمنقول ہے کہ صح کے وقت مار پیر صود :

" اَصْبَعَتْ بَا لِلْهُ مُونِينَا عَلَى دِنْنِ عُمَنَدٍ وَ سُنَتِهِ وَ دِنْنِ الْاَوْصِيَا بَر وَسُنَتِهِمُ الْمَنْتُ بِسِرِهِمُ وَ عَلَانِيَتِهِمُ وَشَاهِدِهِمْ وَغَالِبِهِمْ وَعَالِيهِمْ وَ اَعُودُ بِاللّهِ مِنْنَا اسْتَعَادَ مِنْهُ وَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْنَا اسْتَعَادَ مِنْهُ وَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ وَالْمِنْ اللهِ وَعَلَى الْالْوَصِيَا وَصَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمُ وَالْمَعْبُ إِلَى اللهِ فِيهُمَا وَعِبُوا اللّهِ وَلَاحَوْلَ وَلا قُونَةً قَ اللّه بِاللّهِ مِنْ اللّهِ وَالْمَا اللهِ وَلاَحَوْلَ وَلا قُونَةً قَ اللّه بِاللّهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا قُلْلَالْمُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْمُعْلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلْمُعْلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

تدا کی فرشته اس دعا کولینے پروں میں سیسکر آسمان پرجا تاہے جب پہلے آسمان پر مینچیتا ہے تدو ہاں کے فرشتے اس سے دریافت کرنے ہی کہ تیر پاسس کیا شے ہے ؟

وه جواب دیتاہے کہ فسال موں کی دعا راسی کمرا یا ہوں ر

محفوظ رہے كا:

" فَسَبُعَانَ الله حِيْنَ تَنْهُ مُنُونَ وَحِيْنَ تُصُعُونَ وَلَهُ الْعَمْلُونَ وَلَا رَضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُنْفُهِ وُونَ وَلَهُ وَ الْحَدُنُ فَي السَّمْلُوتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُنْفُهِ وُونَ وَ " ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُنْ فَي السَّمْلُونِ وَلَا مِنْ فَا مِلْ اللَّهِ وَمِنْ وَمَ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَلَيْنَ وَالْمُونِ وَلَيْكُ وَ إِلْفُولُ اللهِ مَنْ وَلَا مَا قَا وَإِلَا الْوَصِلُ اللهُ مُعَلِّمُ وَلَا اللهُ مُعَلِمُ وَاللهِ مَنْ وَاللهُ وَاللهِ مَنْ وَاللهُ وَاللهِ مَنْ وَلَا اللهُ مُعَلِمُ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ وَمِلْ وَلَا اللهُ وَاللهِ مَنْ وَلَا اللهُ وَاللهِ مَنْ وَاللهُ وَاللهِ مَنْ وَلَا لَهُ وَلِللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ مَنْ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مران کیا است می الم می می الم می الم می الم می الم می الم کیا الم می الم کیا الم کیا الم کیا الم کیا الم کیا الم کی کام آئے ہے۔

آپُ فرويا. بعد مزوم تا طلوع آفتاب ير رُصرود سُنعَات الله العَظِيْم وَ بِحَسْدِة اَسْتَغُفِرُ اللهُ وَ اَسْتُلُهُ مِنْ فَصْلِهُم

دم) ادعيه لعدم زماز

مرنماز کے لعدمیری جانے والی دعاؤ

چِسْيسً مرتبه اَدلُهُ اَ كَبُر ، تبنيسً مرتبه اَلْحُهُ ولِله اوربنيسً مرتبه سُنْ بِحَانَ الله -

حضرت امام محمد باقر علیات بلم نے فرمای کہ بعد نماز پنجا ترسیح جنب فاطم نہا م سے بہتر خداک کوئی اور حمد رنہیں ہے ۔ اگراس سے بہتر کوئی حمد موتی توجذ ب رسول خداصتی الشرعائی آلہوتم مدلیقہ کہری بتولِ عذرا محمد النساء العالمین خاتون جنت ، اپنی پیاری بٹی پارہ جگر کوضرو ترمعلیم فرماتے ۔

جناب امرالمونين عليك الم سي بنوعترمنقول م كم الكروى جا بتنا مولا موجيك الكروى جا بتنا مولا و المراكم المراكم المركمة المركمة

"اَللَّهُمَّ إِنِّ اَسْتُلُك بِالْسِكَ الْسَكُنُونِ وَالْسَخُرُونِ السَّفُلُك بِالْسِمِكَ السَّفُلُك بِالْسِمِك السَّفُلُك بِالْسِمِك الْعَظِيْم وَسُلُطَائِك الْقَدِيْم بَاوَاهِب الْعَطَايَا الْعَظِيْم وَسُلُطَائِك الْقَدِيْم بَاوَاهِب الْعَطَايَا وَبَامُطُلِق الْوَقاب مِن وَيَامُطُلِق الرَّقَابِ مِن النَّامِ السَّمُلُك الْنُصَيِّ عَلَى هُمَتَدِّ وَاللَّهُ عَنْ مِن النَّامِ وَالنَّ تُعْتِق وَقَبَيْمِ مِن النَّامِ وَالنَّ تُعْتِق وَقَبَيْمِ مِن النَّامِ وَالنَّ تُعْتِق وَقَلَ مُعْتِق مِن النَّامِ وَالنَّ تُعْتِق وَقَبَيْمِ مِن النَّامِ وَالنَّ تُعْتِق وَالْمُعْتِق وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّدُ مِن النَّامِ وَالنَّ تُعْتِق وَالْمُعَلِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ مِن النَّامِ وَالنَّ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعْتَلِق وَالْمُعْلِق الْمُعْلِق اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعُلِي الْمُعْلِي الْ

مبددها واسراد مخفیہ سے۔

جناب امام صادتِ آل محتر علی است بسندِ معترضول ہے کہ آپ ہرنمازک بعد جاء نماذسے نہ اُسٹے تھے ، تا وقت کہ اِس اُست کے جاد نمالم ملعولوں اور جہاد ملعون عورتوں برلونت نہ بھیج لیتے تھے

درودکس طرح بعیجا جامے ۔؟

فَجَزَاكَ اللهُ يَأْرَسُولَ اللهِ آذُضَلَ مَاجَزُى بَيِتًا عَنَ اُمَّتِهِ ٱللَّهُ قَصِلِ عَلَى مُحَسَمَّدٍ وَّالِ مُحَسَمَّدٍ أَذْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ يُعَرِانَّكَ حَمِيْ لُ تَجِيْ لُ أَـ

(9) تعقبات انظم جناب التي مصدر عنون التي مصدر عنون التي مصدر عنون التي المسائد عنون التي المسائد عنوب المسائد عنوب المسائد المسائد عنوب المسائد المسا

لا إلى الله الأالته العَظِيمُ الْعَلِيمُ الْالله الله الدالله الآالله ورب العَالمِين ورب العَالمَة مِن كُلِّ خَيْرِ وَالسَّلَاعَ فَوَرَاحُهُ وَمَعْ الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله والله الله والمعالمة والمن وال

(۱۰) تعقیبات مان<sup>ع</sup>صر

جناب رسول فداصلى الشرعليه والموسلم في ارشاد فرمايا بجوفس بعدتمانة عصرايك مرتبه بداستغفاد يرع عي توغداو ندعالم اس كي تمام كناه بحش ريتا بي مستغفاري بي: أَسْتَغُفِوْ اللهُ الذي لَا الله إِلاَهُوَ الْحَقُّ الْقَيْوُ مُ الرَّحْمُ لِرَّحِيْمُ ذُوالْجُلَالِ وَالْاحْوَامِ وَ أَسْتُلُهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَى لَوْيَة عَبُ إِذْ لِينِلِ خَاضِعٍ نَعِيْرِ بَآلِسُ مِسْكِيْنِ مُسْتَجِيْر كَايِنْلِكُ لِنَفْيَهِ نَفْعًا وَيَهَا ضَرًّا وَكَامَوْتًا وَلَاعَوْتًا وَلَاعَوْتًا

(۱۱) تعقبباتِ نمازِشب حضرتِ الم محرِقي علاليت لام

نے فرمایا جوبعد خازمغربین سامت حرتبہ سورہ اِٹا اَسُوٰلسَاءٌ پُرہے وہ صى تك مفظوا مان بين الشرتعالي كى رستك \_

اشیخ طوسی علیدالرحمة فے فرما یا بعد نمازشب دس مرتبہ سورة الحِين ، سورة قُل هو إلله ، مورة قل اعوذ برب النَّاس يورُّ قىل اعود بويب الفلق ، دس مزندتى بيات اربع ، دس مرتب صلواة يرهناستحبيه-

ر ۱۲ ) سجب و شکر میرناز در اید است موکده حفرت المحبفرصادق على المستلام في الشاره وجوب كأكياب اورفر ما ياب كرج الاتاب تو خداد ندعالم الاسكر

مع خطاب فر ما تكب كرميرا مخلص بنده سجده ك كرب لادم ب بتلاؤ مجھ اس کوکی عطاکروں ۔ فرفتے کہتے ہیں پرورد کارا ابنی دھت اس کے شامل حال فرمادے مرفز ونرعالم فرانسه ادر كياعط كياج ئے و ملائكم كهيں كے الى دالے بېشت عطافر ما دے - مير خداوند عالم فر ما تا م اورکیا عط کیاجائے ، فرشتے عرض کریے پروردگار :اس کے والدین اوراولاد کو می بهشت بری عطافر مادے ۔ خدا فر مائے گا ورکیا دیا جائے فرشتے عرص کریں کے بہادے علم میں اس ہی تھا ' تراعلم دین ہے تو بہترہ ت - وہ کم فرمانے گا اس نے بڑے فلوص سے میرات کریے اداکیا ہا ا یے معے می اس کا شکرہ ادا کرنا چاہیے۔

- حفرت امام رص عليك الم في فرماياكم سجرة شكري كم سيكم تین مرتبہ شُکُرًا یله کہنا چہے۔ نیز فرایا کہ سومرتبہ عُفوا یا سومرتبہ شكرٌ اكبيد يا بيب سجرة شكرس سومرتبرعَفُوًا يا الْعَفُو اَلْعَفُو کے بعدازاں سیرحا رُضارسجد اگاہ بردکھ کرجو ذکرجاہے کرے یامشلا یے کھے یا الله یا رباله یا سیداه اورای طرح بایاں رانا) رفاد سجدہ گاہ پر ذکرکرے بعدازاں پیٹانی سحرہ گاہ پر رکھ کر سومرتبہ شکر شکراً يا مشكر الله كه.

یادسے کہ محدہ ، نماز کے سجدے کی طرح نہیں کیا جا تاہے برخلات ال کے ہے کرسنت ہے کہ) سید وشکم کوزمین سے چیا اے اور دولوں بازور لو مى مجيلادے اور كمنيوں كو مي زمين باكھ دے . اور لینے وحملہ مومنین وغیرہ کے لیے بھیٹم گریاں ، مناجات کرے کیونکہ خداوندِع لم کو لیے بندے کی یہ حالت ( بحالت سجره کریاں ) بہت لی ندہ جو باعث لقرب پعردا منارضا دوسجره گاه پرد کھے اور تین بار پُرھے: یا کھُفِیْ جِیْنَ تُعُیِنِی المُسَدَّ اهِبَ وَتُضِیُقَ عَلَیَ اُلاَ رُضِ بِهَا رَجُبَتُ وَیَا بَارِی خَلْقیْ رَحْمَدَ بِنَ کُنُتُ عَن خَلُقِیْ خَنِیًّا صَلِّ عَلی مُعَیَّدٍ وَ عَسَلَی المُسُتَحُفِظِینَ مِنُ الِ مُحَسَّدٍ،

چر بایاں دضادہ سجدہ گاہ پردیے اور تین بادپڑھ: کا مُذِل کُکُلُ جَبَّادٍ کَا مُحِنَّ ڪُلِّ ذَلِيْلٍ فَدَ عِزَّتِكِ بلغ فِي مَحُهُوُدِئ .

اَيك روايت من به كم آخفرت ملع سجد عن يد دعا بُر صقة عنى و اَعُودُ بِكَ مِن نَا رِحَةِ مَا لَا يُنْطَعَىٰ وَاَعُودُ بِكَ مِن نَا رِحَةِ مَا لَا يُنْطَعَىٰ وَاَعُودُ بِكَ مِن نَا رِعُطَفَانُهَا مِن نَا رِجُدِ يَدُ مَا لَا يُسْلِىٰ وَاَعُودُ بِكَ مِن نَا رِعُطُفَانُهَا لَا يُسْلِى فَا عُودُ بِكَ مِن نَا رِمُسُكُوبُهَا لَا يُحَطَفَى . لَا يُرُولِي وَاعْدُورُ بِكَ مِن نَا رِمُسُكُوبُهَا لَا يُحَلِي مِن نَا رِمُسُكُوبُهَا لَا يُحَلِي مَن يَا مِن مَا يُرْحَمُ وَلَي مَن نَا يَعُلَيْ مَن نَا يَكُوبُهُ الله مِن مَا يَصِي بِهِ وَعَا يُرْحَمُ وَلَا يَكُوبُهُ مَن النَّاسِ وَالنّن عِلَى بِكَ يَا حَدِيمٌ . وَتَفَتَرُعِي البَيْكَ وَوَحُشَرِي مِن النَّاسِ وَالنّن عِلَي بِكَ يَا حَدِيمٌ . وَتَفَتَرُعِي البَيْكَ وَوَحُشَرِي مِن النَّاسِ وَالنّن عِلْ اللّهُ بِكَ يَا حَدِيمٌ .

١٣١) ادعيه واوراد لوقت خواب

وقت خواب سے کم باومنو ہو۔ دلہنے بہو پر لیٹے اور رو بھنبلہ ہوجو سور ہے قبل ازین ذکر قرآن میں مخصوص آئے ہیں اُن کا ذکر کرے اور سب سے بہتریہ ہے کہ سیح فاطر نظر میں مخصوص آئے ہیں اُن کا ذکر کرے اور سب سے بہتریہ ہے کہ سیح فاطر نظر ہے تا کہ اس دات وسو سرک شیطاتی سے دور دہے۔

حضرت امام جعز صادت علی کے لام نے فرمایا وقت خوا کیا وہ

المی ہے ۔ اور تمارے اُتم عیم استام مراطولانی سجرہ کیا کرتے تھے بالحقوص حفرت امام مولی کا ظم علی ہے استام کا یاطراحیہ تھاکہ آپ نماز صبح سے فراعنت کے بعد ہوسیرہ کرتے تھے ۔ حب آپ سجرہ کرتے سے تھے ۔ حب آپ سجدہ کشرکے بارے میں دریافت کیا کہ یا بن رسول اللہ ! سجرہ کشکر میں مرافت کیا کہ یا بن رسول اللہ ! سجرہ کشکر میں مرافق کیا کہ یا بن رسول اللہ ! سجرہ کشکر میں مرافق کے ۔

آپ فرايا اير پُرهو: الله هُمَّا إِنِّ اَشُهَ اَكُ وَ اَشُهَ اَكُ وَ وَ اَشُهَ اَكُ وَ وَ اَشُهِ اَكُ وَ وَ اَشُهِ اَكُ وَ وَ اَشُهِ اَكُ وَ وَ اَشُهِ اَكُ وَ وَ اَنْهِ اللهُ وَ وَ اَنْهِ اللهُ وَ وَ الْاِسْلَةُ مُ وِيْنِي وَ مُحَةً اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَ وَ اللهِ اللهُ وَ وَ اللهِ اللهُ وَ وَ اللهِ اللهُ وَ وَ وَ اللهِ اللهُ اللهُ وَ وَ اللهِ اللهُ اللهُ وَ مُحَةً اللهِ اللهُ اللهُ وَ مُحَةً اللهِ اللهُ وَ مُحَدِّمُ اللهِ اللهُ وَ مُحَدِّمُ اللهِ اللهُ وَ مُحَدِّمُ اللهِ اللهُ وَ مُحَدِّمًا اللهِ اللهُ وَ مُحَدِّمًا اللهِ اللهُ وَ مُحَدِّمُ اللهُ اللهُ وَ مُحَدِّمُ اللهُ اللهُ وَ مُحَدِّمُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ مُحَدِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ مُحَدِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ مُحَدِّمُ اللهُ ا

پرتين مرتبك باللهم آيف أنشك و ماكناكم مرتبك على بهرتين مرتبك باللهم آيف أنشك و بايدايك على نفسك الأعمار الله على نفسك الأعمار الله على نفسك الأعمار الله الكفار الله المحمار الله مرابي المؤمنية الله المنسك المؤمنية المنهم بالمائة المنسك الأوليا بك من الله مرابع المنسك المنسك

بِمرتن مرتبك : آلَتْهُمْ إِنِّ آسْتَلُك الْكُسْرَ بَعِلْ الْعُسْمِ

کی زمارت ہوگ ۔

اوراكرجاب امرالومنين علايك لام كوفواب من ويحف كافوال ك توده وتت خاب معاير عد الده قراني استُلك يا مَنْ لَهُ لُطُفُ خَفِئٌ وَايَادَيْهِ يَاسِطُهُ ۚ لَّا تَنْقَضِي آسُتُلُكَ بِكُطُفِكَ الْحَفِيّ الَّذِي مَا لَطَفْتَ بِهِ لِعَبْنِ إِلَّا كُفُّ انْ تُويِنِي مُولِدًى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمُنَّافِي و اگرکی شخص اپنے مردہ عزیز بی سے کسی کو خواب میں دسکھنا جاہے تو با وضوسوت اور پہلے تسبیع فاظم زمراع پڑھے بھریہ دعا پڑھ ٱللَّهُمَّ إِنْ الْحَيُّ الَّذِي لا يُؤْمَنُ وَالْإِيمَانُ لَا لَكُوْرِي مِنْ مِنْكَ بَدَتِ الْأَشْبَأَةُ وَالنَّكَ تَعُودُ فَمَا أَفْبَلُ مِنْهَا كُنْتَ مَلْجَاهُ وَمَنْحَاهُ وَمَا أَدُبَرَمِنْهَا لَهُ مِنْكُ لَهُ مَنْجَا ولا مَنْجَا مِنْكَ الْأَلِيُكَ وَالْعَانُ فَاسْتُلُكَ بِلَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ وَأَسْتُلُكَ بِبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُ لِمِنِ الرِّحِينِ عِيدِ وَبِعَتْي حَبِيْبِكَ مُحَدَمَّ لِمِصْلَى الله عكيه واله وسلم سيد النبين ويحق على سيد الوصييس وبيعق فاطنة سيدة يستأءالعاكن وَمِحِيِّ الْحُسَنِ وَالْحُسِّينِ اللَّهِ يَن جَعَلْتُهُمَّا سَيدَى شَبَابَ آهُلِ الْجَنَّةَ عَلَيْهِمْ آجْمَعِيْنَ ٱلسَّلَامُ ٱنْ تُصَلِّي عِلىٰ مُحَمَّد وَال مُحَمَّد وَآن تُربِيني مَتِنى في حَالَ التي هُوَعَالِمُهَا.

مرتبه سورة انا انزلناه ، اورگیاره مرتبه سورة قل هوادلله پره تقوی پاس سال آئنده کے گناه بخشے جائیں گے . اوراگر کوئی خواب می ڈرنا ہو تو چاہیے کہ وہ معوذ مین بعنی سورة قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بربالیاس پڑھ .

معراق مرباق ملائت المسترون المناه المسترون المناه المسترون المحترون المحتر

و جناب سدطاؤس عليه الرحمه نے حفرت امام حفر صادق عسے روایت کی ہے کہ اگر کوئی ہون چاہے کہ رسول خدام کوخواب میں دیجھ تو بعد ماز عشار عسل کے اور چار رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورہ جمد ایک مرتبہ اور مومر تبہ آیہ الکرسی پڑھ بعد نماز ہزاد مرتبہ جمد واللّ محد پر درود پڑے اور ایک لباس میں کہ جس میں ہم جمبت رہائز یا نا جائز) نہ ہوا ہو اپنے ہے بات کے اور تنوم تبہ کے سبحان الله وَ الْحَوْلُ وَلَا قُوْمَ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

مقبول ترین و عاد کسی ایک نارِ امرالون ت ب اوروه چار رکعت دوسلام کے ساتھ۔ ہر رکعت بی بعد سورہ حد ، پچاس مرتبر سورہ احد۔ یعنی قبل هوالله پرسے ۔ جیب اس نازے فارغ ہوگا تو تام گذاه بخشے این گئے واز اول تا آخر ، رائحل لله علی احسانہ وا حوامد

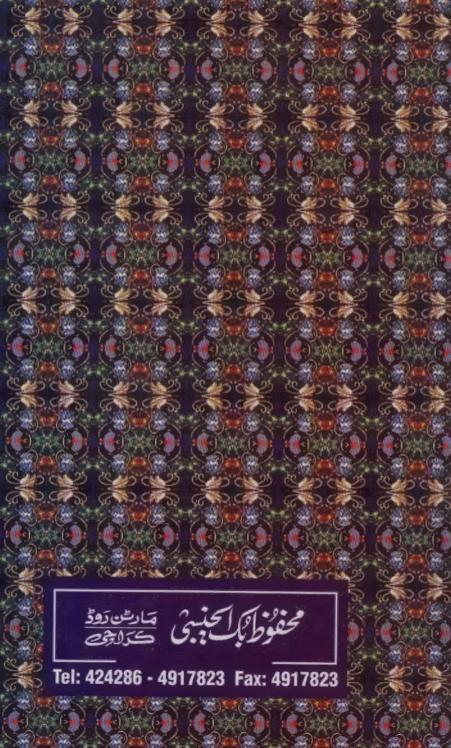